www.KitaboSunnat.com كان الأمارة كان الالفاظ (حديث 4701 تا 5884)



## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

## تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com



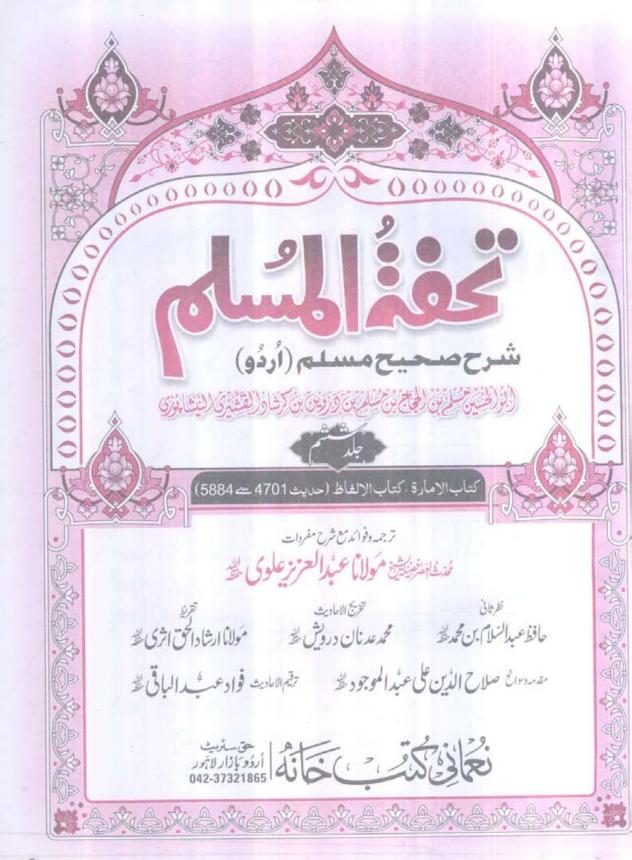



|                |    | نيمانغه د                                          | فرسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يخفة<br>المسلم |    | جلدششم)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (79)           | 19 | ۳۴۴.امورحکومت کا بیان                              | ٣٣٠. كِتَابُ الْإِمَارَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 19 | باب: لوگ قریش کے تابع ہیں اور خلافت کے حقدار       | ١ ـ بَاب: النَّاسُ تَبَعٌ لِّقُرُيْشِ وَالْخِلافَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |    | قریش ہیں<br>ن                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 25 |                                                    | ٢ ـ بَاب: الاسْتِخْلافِ وَتَرْكِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسلم           | 28 | باب: امارت كوطلب كرنا اور اس كا آرز ومند مونا      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اجلد ا         |    | ممنوع ہے                                           | وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3864           | 31 |                                                    | ٤- بَابِ: كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 32 | باب: عادل امام کی فضیلت اور ظالم کی سزا اور رعایا  | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | :  | کے ساتھ زمی برتنے کی تحریض (ترغیب) اور ان کو       | الموامل المراجع بالمراكز كالأراكز المراكز كالمراكز كالمرا |
|                |    | مشقت میں ڈالنے ہے منع کرنا                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 39 | باب: خیانت کی حرمت کی شدت و نا گواری<br>           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3              | 41 | باب: سرکاری کارندوں کا تحفہ تحا ئف لینا ناجا ئز ہے | ٧- بَابِ: تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 46 | باب: امراء (حکمرانوں) کی اطاعت، ان کاموں           | ٨- بـ أب: وجوبِ طاعةِ الأمراءِ فِي غَيْرِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | :  | میں لازم ہے، جو گناہ نہیں اور گناہ کے کاموں میں    | L .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b>       |    | اطاعت کرناحرام ہے                                  | 464 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 57 | باب: امام ڈھال ہے، (اس کی مگرانی میں جنگ کڑی       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |    | جاتی ہےاوراس کے ذریعہ بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 58 | باب: اس خلیفه کی بیعت کو پورا کرنا واجب ہے، جس     | ەرىك رەرى ا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>₹</b> 5     |    | ک سب سے پہلے بیعت کی ہے                            | اْلَاوَّٰلِ فَالْاوَّٰلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| المنافع المن  | •            |                                                       |                                                       | •            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| وَاسْتِتْ الْحِمْوُنِ وَالْحَمْوُنِ وَالْمَاعِةِ الْأَمْوَاءِ وَالْ مَنَعُوا اللهِ وَالْحَمُونِ الْمَاعِةِ الْأَمْوَاءِ وَالْمَاعِينِ وَمُعُونِ الْمَاعِينِ وَالْحَمُونِ الْفَاعَةِ الْأَمْواءِ وَالْمَاعِينِ وَالْحَمُونِ الْفَاعَةِ الْأَمْواءِ وَالْمَاعِينِ وَالْحَمْوِينِ الْمَاعِينِ وَالْمَاعِينِ وَمُعْلِينِ وَالْمَاعِينِ وَمُعْلِينِ وَالْمَاعِينِ وَمُعْلِينِ وَالْمَاعِينِ وَمُعْلِينِ وَمُعْلِينِ وَمُعْلِينِ وَمُعْلِينِ وَمُعْلِينِ وَالْمَاعِينِ وَمُعْلِينِ وَمُولِينِ وَمُولِينِ وَمُعْلِينِ وَمُولِينِ وَمُولِيقِيعِ لِلْمُلِيعِ وَلَمُعِلِينِ وَمُولِيقِيعِ لِمَاعِلِينِ الْمُعْلِينِ وَمُولِيقِيعِ لِلْمُلِيعِ وَلَمُولِيقِيعِ لِمُعْلِيقِيقِهِمِ اللْمَاعِينِ وَمُولِيقِيعِ لِمُعْلِيقِيعِ لِلْمُلِيعِ وَلَوْلِيقِيعِ لِمُلْمِعِيعِ لِمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ لِلْمُلْمِ وَالْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ لَلْمُعِلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ                                                                                                                                                                                                                           | <i>فهرست</i> |                                                       | فهرست                                                 |              |
| الْحَفُوقَ الْحَفُوقَ الْحَمَاعَةِ الْأَمْرَاءِ وَإِنْ مَنَعُواْ الْبِ: الرَّاءِ كَا الْمَاسِلِ وَحُوبٍ مَلْازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِ فِينَ عَلَى الْعَلَا وَرَمِيلِ وَحُوبِ مَلْازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِ فِينَ عَلَى الْفَاعِةِ الْفَقْوِ الْفَقِينِ وَفَيْ كُلُ الْمَسْلِ فِينَ عَلَى الْفَاعَةِ الْمُسْلِ فِينَ عَلَى الْفَاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارِقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارِقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارِقَةِ الْجَمَاعَة الْمُسْلِ فِينَ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارِقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارِقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارِقَةِ الْجَمَاعَة الْمُعْلِقِينَ وَلَيْ كُلُوا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ وَلَوْلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ  | 64           | ا باب: حاکموں کے ظلم اور اپنے آپ کوٹر جیج دینے پر صبر |                                                       | ***          |
| المُسَلِّ المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِي المَسَلِّ المَسَلِي المَسَلِي المَسَلِي المَسْلِي والمَسْلِي المَسْلِي المَ | :            |                                                       | وإستِئثارِهِم                                         |              |
| المُسْلِ المُسْلِ المُسْلِ المُسْلِ المُسْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال | 65           | باب: امراء کی اطاعت کرنااگر چہوہ حقوق ہے محروم        |                                                       |              |
| المُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُودِ الْفِيَنَ وَفِي كُلِ مَرِي الْمَسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُودِ الْفِيَنَ وَفِي كُلِ الْمَسْلِمِينَ وَلَيْ كُلُ الْمَسْلِمِينَ وَفَيْ كُلُ الْمَسْلِمِينَ وَفَيْ كُلُ الْمَسْلِمِينَ وَهُو كُومِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة وَمُورَا لِعَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُو مُجْتَمِع مَنْ فَرَقَى آمُرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُو كُومِ الْمُسْلِمِينَ وَهُو مُجْتَمِع وَمُورَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُ |              | ا رهين                                                |                                                       | 100 m        |
| حال و تَحْدِيمِ الْخُورُوجِ عَلَى الطَّاعَةِ  الب: سلمانول كاتخادوا نقاق اور جمعت مِن وَحَق اَمْرَ الْمُسْلِمِينَ  وَهُو مُخْتَوجِ الْمُسْلِمِينَ  المَاهِ الله الله الله الله الله الله المُحاتِق الله الله المواع الكارمودي عن المحال الكارمودي عن المحال الكارمودي عن المحال المؤلول و يَعْلِم الله الله الله الله الله المحال الكارمودي المحال الكارمودي عن المحال الكارمودي عن المحال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66           | باب: فتنول کے ظہور کے وقت خصوصی اور عام حالات         |                                                       | خفة.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       | •                                                     | المسلما      |
| اب: ملمانوں کا تعادواتفان اور جمیت میں وَرَقَ اَمْرَ الْمُسْلِمِینَ وَهُو مُجْتَمِع وَهُو مُجْتَمِع وَهُو مُجْتَمِع وَهُو مُجْتَمِع الْجَابِ وَالْمُسْلِمِینَ الْجَابِ وَهُو مُجْتَمِع الْجَابِ وَالْمُسْلِمِینَ الْجَابِ وَالْمُورِی اللَّهُ مَرَاءِ اللَّهُ مَرَاءِ اللَّهُ مَرَاءِ اللَّهُ مَرَاءِ اللَّهُ مَرَاءِ اللَّهُ مَرَاءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مِلْ الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَ  |              | ضروری ہے اور امراء کی اطاعت سے نکلنا اور جماعت        |                                                       |              |
| تَهُ يَنْ پِدِاكَ فِوالاَحْمِ وَهُو مُجْتَعِعِ الْفَالِمُونِ وَلِيَ الْمُورِي الْفَالِمُورِي الْفِلْ الْمُورِي الْفِلْ الْمُورِي الْفِلْ الْمُورِي الْفِلْ الْمُورِي الْفِلْ الْمُورِي الْفِلْ الْمُرَاءِ فَيْ الْمُورِي الْفِلْ الْمُراءِ وَتَوَالِي اللَّمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَوْا وَمَوْدِ الْفِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَوْمِ الْمُعَالِي اللَّهُ مَا الْمُعَلِي وَالْمَامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَلِي وَالْمَامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُو  |              | ے علیحدگی اختیار کرنا، ناجائز ہے                      |                                                       |              |
| المبار ا | 74           | باب:مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق اور جمعیت میں           | ١٤ - بَابِ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ  |              |
| المبنا المبارة والمبارة والمب |              | تفریق پیدا کرنے والاحکم                               | وَهُوَ مُجْتَمِع                                      |              |
| فِيْمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا لَكُن جب تَك وه نماز كَ پابندر بِن اوراس طرح نراص أَلَى فَا يَخْدُ لِلْكَ صَلَّوا وَ نَحْوِ فَلِكَ الشَّرْعَ وَ قَتَالِهِمْ مَا لَبِ الْحَصَانِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو | 76           | باب: جب دوخلیفوں کی بیعت کر لی جائے                   | ١٥ ـ بَابِ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن               | يخج حريان    |
| فِيْمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا الْكُن جَب تَك وه نماز كَ پابندر بِن اوراس طرح السَّرِي اللهِ الله | 76           | ہاب:امراء کی خلاف شریعت باتوں کا انکار ضروری ہے،      | ١٦ ـ بَابِ وُجُوْبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ   | [جلد         |
| روسر فرائض کا اہتمام کریں، ان ہے جگ کرنا جائز اسلام کو ان کے دائل کا استمام کریں، ان ہے جگ کرنا جائز اللہ من ہے۔  اللہ جائب خیارِ الآئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ اللہ اللہ اللہ خیارِ الآئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       | فِيْمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا  | وقعي ا       |
| الْجَيْشَ عِنْدَ اِرَادَةِ الْقِتَالِ الْمَامِ الْمَعْنَى الْمَامِ اللَّمِ اللْمُعَلِي اللِمِ الْمُعِلَى الْمِلْمُ اللَّمِ اللْمِلْمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمِلْمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل |              | 1                                                     | صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَٰلِكَ                             |              |
| الْجَيْشَ عِنْدَ اِرَادَةِ الْقِتَالِ الْمَامِ الْمَعْنَى الْمَامِ اللَّمِ اللْمُعَلِي اللِمِ الْمُعِلَى الْمِلْمُ اللَّمِ اللْمِلْمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمِلْمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل |              | نہیں ہے۔                                              |                                                       |              |
| الْجَيْشَ عِنْدَ اِرَادَةِ الْقِتَالِ الْجَيْشَ عِنْدَ الرَادَةِ الْقِتَالِ الْجَيْشَ عِنْدَ الرَّادَةِ الْقِتَالِ الْجَيْشِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللْلِهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78           | باب: اچھے اور برے حکمران                              | ١٧ ـ بَابِ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ         |              |
| الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ هِمْ الْمُهَاجِرِ اللّهِ الْمُهَاجِرِ اللّهِ الْمُهَاجِرِ اللّه الْمُهَاجِرِ اللّه المُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى المِناور فَحَ مَد كَ بعد الله م والبوه الله على المُبَايعة بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الماور فَحَ مَد كَ بعد الله م والبوه الله عَلَى الله المُبَايعة والنّحَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى ليناور فَحَ مَد كَ بعد اجرت نبيل عامنهوم بيان المُبَادِ وَالْحَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى ليناور فَحَ مَد كَ بعد اجرت نبيل عامنهوم بيان ليناور فَحَ مَد كَ بعد اجرت نبيل عامنهوم بيان ليناور فَحَ مَد كَ بعد اجرت نبيل عامنهوم بيان ليناور فَحَ مَد كَ بعد اجرت نبيل عامنهوم بيان ليناور فَحَ مَد كَ بعد اجرت نبيل عامنهوم بيان ليناور فَحَ مَد كَ بعد الله مَدْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81           | 1                                                     | ١٨ - بَابِ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ        |              |
| المنتبطان وَطنِه المُهَاجِرِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْ |              |                                                       | الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ                 | <br>ኛ        |
| اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  الْاسْلَامِ وَالْمِهَايِعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى  الْاسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى  الْاسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لِينَاوِرِ ثُحْ مَدَ عَلَى لِيعِتِ اللهِ الْمُنْتِيلِ عَلَى الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَاوِر ثُحْ مَدَى اللهِ الْمُنْتِيلِ عَلَى الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَاوِر ثُحْ مَا اللهِ الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَافِرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لِينَاوِمُ اللهِ الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَافِرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِله |              | 1                                                     |                                                       |              |
| اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ  الْاسْلَامِ وَالْمِهَايِعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى  الْاسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى  الْاسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لِينَاوِرِ ثُحْ مَدَ عَلَى لِيعِتِ اللهِ الْمُنْتِيلِ عَلَى الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَاوِر ثُحْ مَدَى اللهِ الْمُنْتِيلِ عَلَى الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَاوِر ثُحْ مَا اللهِ الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَافِرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لِينَاوِمُ اللهِ الْمُنْتِيلِ مَعْنَى لِينَافِرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِله | 87           | باب: مهاجر کے لیے اپنے وطن میں دوبارہ اقامت           | ١٩- بَابِ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى        |              |
| <ul> <li>۲۰ باب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَةً عَلَى إب: فَحْ مَد كَ بعد اسلام، جهاد اور يَكَى پر بيعت الله الإسكام وَالْجِهَادِ وَالْحَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لِينا اور فَحْ مَد كَ بعد بجرت نبيل ہے كامفہوم بيان له الله الله الله الله الله الله الله</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | •                                                     |                                                       |              |
| الإسكلام وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لِينَاوِر فَقَ مَد كَ بِعد بَجِرت نَهِيں ہے كامفہوم بيان ل<br>الله عَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88           | باب: فتح مکہ کے بعد اسلام، جہاد اور نیکی پر بیعت      | ٢٠ - بَابِ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى | ( <b>2</b> ) |
| ب كلاهِ جُرَة بَعْدَ الْفَتْحِ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                       |                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 1 ' '                                                 |                                                       | Α            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92           | باب:عورتوں کی بیعت کی صورت                            | 1 2                                                   | T T          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       | •                                                     |              |

|                | برست     | ٠,                                                                                                | فهرست                                                                                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 94       | باب: حسب استطاعت سننے اور ماننے کی بیعت                                                           | ٢٢ ـ بَابِ: الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ                                                   |
| **             |          |                                                                                                   | فِيمَا اسْتَطَاع                                                                                       |
|                | 94       | باب: بلوغت کی عمر کا بیان                                                                         | ٢٣ ـ بَاب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغ                                                                      |
|                | 96       | باب جب کافروں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہوتو قرآن کا                                                   | ٢٤ ـ بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُّسَافَرَ بِٱلْمُصْحَفِ اِلِّي                                              |
| <b>10</b>      |          | ا نسخہ دشمن کے سرز مین میں لیے جاناممنوع ہے                                                       | أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِٱيْدِيهِمْ                                                  |
| المشلم         | 97       | باب: گھڑ دوڑ میں مقابلہ اور ان کی تضمیر (ٹریننگ)                                                  | ٢٥ ـ بَابِ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا                                              |
| 3.7            | 99       | باب: گھوڑوں کی بیثانیوں میں قیامت تک خیر ہے                                                       | ٢٦ ـ بَابِ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى                                                  |
|                |          | _                                                                                                 | يَوْمِ الْقِيَامَةِ                                                                                    |
|                | 102      | باب: گھوڑوں کی ناپندیدہ عادات                                                                     |                                                                                                        |
|                | 104      | باب: جهاد اور الله کی راه میں نگلنے کی فضیلت                                                      | ٢٨ ـ بَابِ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِيْ                                                         |
| المختاج حريادر | <u>,</u> |                                                                                                   | سَبِيلِ الله                                                                                           |
| علد            | 108      |                                                                                                   | ٢٩- بَابِ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى                                              |
|                | 111      | باب: منبح یا شام الله کی راه میں نکلنے کی نضیلت                                                   | ٣٠ ـ بَـاب: فَـضْلِ الْغَدُوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ الْ                                                 |
|                |          |                                                                                                   | سَبِيلِ اللَّهِ                                                                                        |
|                | 113      | باب: الله تعالیٰ نے جنت میں مجاہد کے لیے جومراتب                                                  | ٣١- بَـاب بَيَـان مَـا أَعَـدُهُ الـلّٰهُ تَعَالَى                                                     |
|                |          | رکھے ہیں ان کا بیان                                                                               |                                                                                                        |
|                | 114      | باب: جواللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ، اس کی قرض کے سوا<br>                                         | ٣٢ ـ بَابِ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ ا                                                |
| *              |          | تمام خطائمیں تصورمعاف ہوجاتے ہیں۔                                                                 | خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ ٣٣ ـ بَسَاب بَيَان اَنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَ ـ دَآءِ فِي السَّهُ عَدَآءِ فِي |
|                | 116      | باب: شهداء کی ارواح جنت میں ہیں اور وہ زندہ، اپنے                                                 | 1                                                                                                      |
|                |          | رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں                                                                       |                                                                                                        |
| 3              | 118      | · · · ·                                                                                           | ع ١- باب قصل الجِهادِ والرِباطِ<br>٣٥- بَـاب: بَيَانَ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا               |
|                | 121      | باب: ان دوآ دمیوں کا بیان جن میں سے ایک دوسرے<br>اقتاع میں میں اور میں است                        | 1                                                                                                      |
|                | 4.5.5    | کوتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں<br>باب: جس نے کافر کوقل کیا، پھر راہ راست پر قائم |                                                                                                        |
|                | 122      | باب: جس نے کافر تو ک کیا، چرراہ راست پر قام !!<br>رہنے کی تو فیق ملی                              |                                                                                                        |
| 1              |          | رہے ی تو ہی ی                                                                                     | •                                                                                                      |

|                      | فهرست |                                                      | فهرست                                                                  |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>.</b>             | 146   | باب:سمندری جهاد کی فضیلت                             | ٤٩ ـ بَابِ فَضْلِ الْغَزْوِ فِيْ الْبَحْرِ                             |
| ***                  | 150   |                                                      | • ٥- بَابِ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ                      |
|                      |       |                                                      | عَزُّوَجَلٌ                                                            |
|                      | 151   | باب:شهیدون کابیان                                    | ٥١ - بَابِ بَيَانِ الشَّهَدَآء                                         |
| WO!                  | 153   | باب: تیراندازی کی فضیلت، اس پر ابھار نا اور جواہے    | ٥٢ ـ بَابِ فَضْلِ الرَّمْيِ                                            |
| المُسَام             |       | سیکھ کر بھول جائے اس کی مذمت کرنا                    |                                                                        |
| ز شها                | 155   | باب:حضور اکرم مُلَاثِيَمٌ كا فرمان ہے،''ميري امت كا  | ٥٣ - بَابِ قَوْلِهِ تَالَيْمُ لَا تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِنْ               |
|                      |       | ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کسی کی مخالفت ہے   | أُمِّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ                      |
|                      |       | اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔''                           | مَنْ خَالَفَهُم                                                        |
|                      | 159   | باب: چلنے میں جانوروں کی مصلحت کا لحاظ رکھنا اور     | ٥٤- بَابِ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَآبِ فِيْ                        |
| ا<br>نخيج<br>منزمازو | á     | راستہ میں رات کواتر نے ہے منع کرنا (رات کوراستہ      | السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ                 |
| - الله ا<br>  جلد    | 9     | میں پڑاؤ کرنے ہے منع کرنا)                           |                                                                        |
| المغعم               | 161   | باب: سفرعذاب ( دکھ، تکلیف ) کائکڑا ہے،اس لیے         | ٥٥ ـ بَابِ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ                         |
|                      |       | مسافر کواپنی مصروفیت سے فارغ ہوتے ہی گھر لوٹنا چاہیے | وَإِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى اَهْلِهِ                  |
| ļ                    |       |                                                      | بَعْدَ قَضَآءِ شُغْلِهِ                                                |
|                      | 162   | باب: سفرے آنے والے کے لیے، رات گھر پہنچنا            | ٥٦ - بَابِ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَهُوَ الدُّخُولُ                      |
|                      |       | ناپندیده کام ہے                                      | لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرِ                                      |
| <b> </b><br>         | 167   | ٣٥٠ شكاراور ذيج اور جوجانور كھانے كے لائق بيں        | ٣٥٠. كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤ كَلْ مِنَ الْحَيْوَانِ |
|                      | 167   | اب: سدهائ ہوئے کون سے شکار کرنا                      | 4                                                                      |
|                      | 175   | إب: جب شكار، شكارى سے عائب ہوجائے، پھروہ             | ٢- بَابِ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ                   |
|                      | )     | س کو یا لے<br>مس                                     | <b>.</b>                                                               |
|                      | 176   | 1                                                    | ٣- بَابِ تَحْرِيمِ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ ﴿                      |
|                      |       | 1                                                    | السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ                        |
|                      | 179   |                                                      |                                                                        |
| Ŷ                    | 184   | ب: پاکتو گدھوں کے کھانے کی حرمت                      | ٥- بَابِ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ              |
|                      |       |                                                      |                                                                        |

|                    |                                                                                               |                                                              | •                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| نهرس <u>ت</u><br>ا |                                                                                               | فهرست                                                        |                    |
| 191                | باب: گھوڑوں کا گوشت کھانے کے بارے میں                                                         | ٦- بَابِ فِيْ أَكُلِ لُكُومِ الْخَيْلِ                       | <b>₹</b>           |
| 193                | باب: سوسار ( گوہ، ضب ) کے گوشت کی اباحت                                                       | ٧- بَابِ إِبَاحَةِ الضَّبِّ                                  | **                 |
| 203                | ہاب: مکڑی (ٹڈی) کھانے کا جواز                                                                 | ٨ ـ بَابِ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ                               |                    |
| 204                | باب: خرگوش کھانے کا جواز                                                                      | ٩ ـ بَابِ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ                              | 100                |
| 205                | باب: شکاراور مثمن کے خلاف میں معاون چیزوں ہے                                                  | ١٠ ـ بَابِ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى              | کوټ                |
|                    | مدد لینا جائز ہے اور کنگر پھینکنا جائز نہیں ہے                                                | اِلاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ             | لمسلم              |
| 207                | باب: اچھی طرح ذ کے اور قتل کرنے اور چھری تیز                                                  | ١١ ـ بَابِ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ       |                    |
|                    | کرنے کا حکم                                                                                   | 1 ' ' '                                                      | <b>           </b> |
| 208                | باب: چوپایوں (حیوانات) کو باندھنا (مارنے کے                                                   | ١٢ ـ بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَآثِمِ                |                    |
|                    | لیے)منوع ہے                                                                                   |                                                              |                    |
| 213                | ۳۶ قربانیوں کا بیان                                                                           | ٣٦. كِتَابُ الْاَصَاحِيْ                                     | چ سرنماذو          |
| 213                | باب: قربانی کاونت                                                                             |                                                              | - 1                |
| 222                | باب: قربانی کے جانور کی عمر                                                                   |                                                              |                    |
| 224                | بب جربانی کامستحب ہونا اور خود بغیر وکیل کے واسطہ                                             | ٣- بَابِ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا               |                    |
| 224                | بہب ربان کا سب اللہ اور کہ اور دولا میران کے واسطہ<br>سے ذبح کرنا اور بسم اللہ اور کہیر پڑھنا |                                                              | į                  |
| 207                |                                                                                               |                                                              |                    |
| 227                | باب: دانت، ناخن ادر ہڈیوں کے سوا ہرخون بہانے                                                  | ٤- بَابِ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ      |                    |
|                    | والے چیز ہے ذرج کرنا جائز ہے                                                                  | 1                                                            | \$<br>\$           |
| 231                | باب: آغاز اسلام میں تین دن سے زائد گوشت کھانا                                                 | ٥- بَابِ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْ يِ عَنْ أَكُلِ       |                    |
|                    | ممنوع تقااور پھریہ منسوخ ہوگیا،اب جب تک چاہے                                                  | لُحُومِ الْاضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ              |                    |
|                    | قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے                                                                    |                                                              |                    |
| 239                | باب: فرع اورعتيره                                                                             | ٦ ـ بَابِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ                           | <b>} 6</b>         |
| 240                | باب: جو مخص قربانی کرنا چاہے، وہ عشرہ ذوالحجہ میں                                             | ٧ ـ بَابِ نَهْىِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي             |                    |
|                    | ا پنے بال اور ناخن بالکل نہ کا ئے۔                                                            | الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَّانْحُذَ مِنْ |                    |
|                    |                                                                                               | شَعْرِه أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا                             | Ť                  |
|                    | 1                                                                                             | ,                                                            |                    |

|                                         | فهرست |                                                       | فهرست                                                         |  |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| \$                                      | 243   | باب: غیراللہ کے لیے ذبح کرناممنوع ہے اور اس کا        | ٨- بَابِ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى        |  |
| <b>♦</b>                                |       | مرتکب ملعون ہے                                        | وَلَعْنِ فَاعِلِه                                             |  |
|                                         | 247   | ۳۷÷شروبات کا بیان                                     | ٣٥. كِتَابُ الْآشْرِبَةِ                                      |  |
| <b>10</b>                               | 247   | باب: شِراب کی حرمت (اور بیدانگور کے شیرہ ، کھجور،     | ١ ـ بَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ                                 |  |
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  | 1     | ڈوکہ ( کچی تھجور ) اور منقہ وغیرہ نشہ آور چیزوں ہے    |                                                               |  |
| المشام                                  |       | تیار ہوتی ہے)                                         | ř.                                                            |  |
|                                         | 257   | باب: خمر کوسر که بنانا جائز نہیں ہے                   | ٢ ـ بَاب تَحْرِيمٍ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ                        |  |
|                                         | 257   | باب:شراب سے علاج کرنا حرام ہے۔                        | ٣ـ بَابِ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ                    |  |
|                                         | 258   | باب: تمام نبیز جو تھجور اور انگورے تیار کیے جاتے ہیں، | ٤ ـ بَابِ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ |  |
|                                         |       | ان کوخمر کہا جاتا ہے                                  | مِنَ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا                   |  |
| ترخيع حربيادو<br>مرسك                   | 259   | باب: تمراورزبیب (چھوہارہ اورمنقہ ) کوملا کرنبیذ بنانا | ٥ ـ بَاب كَرَاهَةِ إِنْبِيَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب          |  |
| ا جلد<br>اسفه                           |       | ناپىندىدە                                             | رِمَخْلُوطَيْنِ                                               |  |
|                                         | 265   | باب: تاركول ملے برتن، سنر منكے، تو نبہ (كھوكھلا كدو)  | ٦ ـ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْانْبِيَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ       |  |
|                                         |       | اور کھودے تنے میں نبیذ بنانے سے منع کیا گیا، پھراس    | وَالدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ آنَّهُ     |  |
|                                         |       | تحكم كومنسوخ كرديا كيا اوراب ان ميں نبيذ بنانا حلال   | مَنْسُوخٌ                                                     |  |
|                                         |       | ہے، بشرطیکہ نشہ آور نہ ہو                             |                                                               |  |
|                                         | 280   | باب: ہرنشہ آور چیز خمر (شراب) ہے اور ہرشراب           | ٧ ـ بَابِ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّا        |  |
|                                         |       | حرام ہے                                               | كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ                                          |  |
|                                         | 284   | باب: جوانسان شراب بیتا ہے اور اس سے توبہیں کرتا       | ٨- بَابِ عُقُوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ          |  |
|                                         |       | اں کی سزایہ ہے کہ وہ قیامت میں اس سے محروم ہوگا       | يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ            |  |
| <b>(7)</b>                              | 286   | باب: تیز اورنشه آور نه ہو،اس کو پینا جائز ہے۔         | ٩- بَابِ اِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ   |  |
|                                         |       |                                                       | يَصِرْ مُسْكِرًا                                              |  |
|                                         | 292   | باب: دودھ بینا جائز ہے                                | ١٠ - بَابِ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ                           |  |
| *************************************** | 294   | باب: نبیذ پینا اور برتن کو دٔ هانپنا                  | ١١ بَابِ فِيْ شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنْآءِ        |  |
|                                         |       | •                                                     | •                                                             |  |

301

312

١٢ ـ بَاب: اسْتِحْبَابِ تَحْبِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ وَإِبكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلاَقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَان وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ ١٣ بَابِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا ١٤ - بَابِ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَآئِمًا

١٥ - بَابِ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا ١٦ بَابِ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَاءِ

ر عُرِيْهُ وَإِسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاثًا خَارِجَ الْإِنَآءِ ١٧ ـ بَابِ إِسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَآءِ وَاللَّبَنِ

وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَّمِينِ الْمُبْتَدِي

١٨ - بَابِ إِسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِع وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْح مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذَّى ، وَّكَرَاهَةِ مَسْح الْيَدِ قَبْل لَعْقِهَا لِلحْتِمَالِ كَوْن بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذٰلِكَ الْبَاقِي، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ اصَابِعَ

١٩ ـ بَابِ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِ إِذْن صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

باب: برتن کوڈ ھانپنے ،مشکیزہ کا منہ باندھنے، درواز وں کو بند کرنے اوران پراللہ کا نام لینے کا حکم اور رات کو جِراغ اور آ گ بجھانے کا حکم اور مغرب کے بعد بچوں ادرمویشیوں کورو کنے کا تھم باب: کھانے اور پینے کے آ داب اور احکام

باب: کھڑے ہوکر پانی پینا ناپسندیدہ ہے 308 ا باب: زم زم کھڑے ہو کر پینا 309 باب: برتن کے اندر سانس لینا ناپسندیدہ ہے اور برتن 311

> ہے باہرتین سانس لینا پہندیدہ ہے باب: دودھ، یانی یا اور کوئی مشروب تقسیم کرتے

ہوئے ابتدا کرنے والے کی داکیں طرف سے شروع

کرنامستحب ہے

باب: انگلیاں اور کھانے کا برتن چاشنے اورینچے گر جانے والے لقمے کو جو ناپندیدہ چیز لگی ہے،اسے صاف کر کے کھا لینے کامتحب اور اس کو چائے ہے سلے کہ برکت اس میں ہوسکتی ہے ہاتھ یونچھنا مکروہ

ہے اور سنت تین انگلیوں سے کھانا ہے

اباب:مہمان اس وقت کیا کرے جب اس کے ساتھ (جے | 321 میزبان مہمان نواز نے دعوت نہیں دی ہے) بھی چل پڑے اور بہتریہ ہے کہ کھانے کا مالک (میزبان) ساتھ

| آنے والے کواجازت دے

| فهرست<br><u>مر</u> ست |                                                                                                     | فهرست                                                                                                                                  |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 350                   | باب بہسن کھانا جائز ہے،لیکن اگر بروں سے ہم کلام                                                     | ٣١- بَابِ إِبَاحَةِ أَكُلِ النُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي                                                                               | 8               |
|                       | ہونا ہوتو اس کونہیں کھانا چاہیے، اس جیسی دوسری                                                      | لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا                                                                                | **<br>          |
|                       | بدبودار چیزوں کا بھی یہی تھم ہے                                                                     | فِي مَعْنَاهُ                                                                                                                          | £.              |
| 352                   | باب:مہمان کی تکریم اوراس کے لیے ایٹار کرنے کی                                                       | ٣٢ ـ بَاب: إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَصْلِ إِيثَارِهِ                                                                                     | 16              |
| ļ                     | ا نضيلت<br>سر برگا                                                                                  | and the second second second                                                                                                           |                 |
| 363                   | ا باب: کم کھانے میں عمگساری اور ہمدروی کرنے ک                                                       | ٣٣- بَابِ فَضِيلَةِ الْمُواسَاةِ فِي الطَّعَامِ                                                                                        | لها             |
|                       | فضیلت اور واقعہ میہ ہے کہ دو کا کھانا تین کو کفایت کر<br>ا                                          | الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِلاثْنَيْنِ يَكُفِي                                                                                      |                 |
|                       | جا تا ہے اور اس ہے ملتی صورت میں بھی<br>میں میں میں میں اس                                          | الثَّلاَثَةَ، وَنَحْوِ ذُلِكَ                                                                                                          |                 |
| 364                   | ا باب: مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافر سات<br>اید                                               | ٣٤- بَابِ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِيْ مِعَى وَّاحِدِ                                                                                     |                 |
| ,                     | آ آنتوں میں کھا تا ہے                                                                               |                                                                                                                                        | 30 20           |
| 368                   | ابب: کھانے میں عیب نہ نکالے                                                                         |                                                                                                                                        |                 |
| 371                   | ۳۸ لباس اور زینت کی کتاب                                                                            | ٣٨. كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ                                                                                                    | ر<br>مرا        |
| 371                   | باب: پانی پینے وغیرہ کے لیے سونے اور چاندی کے                                                       | ١- بَابِ تَحْرِيمِ إِسْتِعْمَالِ أَوَانِيَ الذَّهَبِ الْأَهْبِ الْأَهْبِ الْأَهْبِ الْأَهْبِ الْأَهْبِ الْأَوْنِ                       | 5               |
|                       | برتنوں کا استعال مردوں اورعورتوں کے لیے حرام ہے                                                     | وَالْفِضَّةِ فِى الشَّرْبِ وَغَيْرِهَ لَى الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ                                                                      |                 |
|                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |
| 372                   |                                                                                                     | وَالْفِضَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ                                                                                   |                 |
|                       | کے برتن کا استعال ناجائز ہے،سونے کی انگوشی اورریشم<br>مردوں کر لیرج امریب ان عداق سے لیا ہے۔        | 1                                                                                                                                      |                 |
|                       | مردول کے لیے حرام ہے ادر عور توں کے لیے جائز ہے<br>اور مردول کے لیے قش ونگار وغیرہ بشر طیکہ جارانگل | 1                                                                                                                                      |                 |
|                       | اور مردوں سے سے الوں ویر ہر سید جارات                                                               | مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ                                                                                                | ٤               |
| 202                   | سے داندرہ ہو، جا رہے<br>باب: خارش وغیرہ کی بنا پر مرد کے لیے ریشم پہننا جائز                        | مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَّابِعَ<br>٣- بَابِ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا<br>كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا |                 |
|                       |                                                                                                     | كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا                                                                                                      | ٠ کر            |
| 303                   | ہے<br>باب: مردوں کے لیے زردرنگ میں رنگے کپڑے                                                        | ٤- بَابِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ                                                                                      | e de la company |
| J9J                   | بہنا جائز نہیں ہے                                                                                   | الْمُعَصْفَر                                                                                                                           | ١               |
| 395                   | بنب.<br>پاپ: دهاری دار کیژون کالباس سننے کی فضیلت                                                   | الْمُعَصْفَر<br>٥ ـ بَابِ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ ﴿ إِ                                                                      | )               |
| _ •                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |
|                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |

|                   | <i>رست</i>   | p <sup>i</sup>                                         | <b>ف</b> هرست                                                            |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| *                 | 396          | باب: لباس میں تواضع اختیار کرنا اور موٹے جھوٹے         | ٦- بَابِ التَّوَاضُع فِيْ اللِّبَاسِ وَالِاقْتِصَارِ                     |
| ***               |              | اور تھوڑ ہے لباس اور بستر وغیرہ پراکتفا کرنا اور بالوں | عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ                     |
|                   | À            | کا بنا ہوا اونی اور منقش لباس پہننا جائز ہے            | وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ                   |
|                   |              |                                                        | الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ                                         |
|                   | 399          | باب: قالین یا غالیچه رکھنا جائز ہے                     | ٧ ـ بَابِ جَوَازِ إِتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ                                |
| سام               | <b>U</b> 400 | باب: ضرورت سے زائد بستر اور لباس ناپسندیدہ ہے          | ٨ ـ بَابِ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ                      |
| J. A.             |              |                                                        | الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ                                                  |
| A                 | 401          | باب: تکبراور ممنڈ کے لیے کپڑا گھیٹنا حرام ہے اور وہ حد | ٩ ـ بَابِ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَّلَاءً، وَيَيَانِ                |
|                   |              | جہاں تک اٹکانا جائز ہےاور جہاں تک پسندیدہ ہے           | حَدٍّ مَا يَجُوزُ إِرْ خَاوُّهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ              |
|                   | 406          | باب: اپنے کیڑوں پر گھمنڈ کرتے ہوئے اکڑ کر چلنا         | ١٠ ـ بَابِ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِيْ الْمَشْيِ مَعَ                   |
| ا حربی اذو<br>د ا | مَحْجَجٍ     | حرام ہے                                                | إعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ                                                   |
| مبلد  <br>مبلد    | 407          | باب: مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننا حرام ہے         | ١١ ـ بَاب تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى                              |
| عم                | 1            | اورآ غاز اسلام کی اباحت یا جواز منسوخ ہے               | الرِّجَالِ، وَ نَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَا حَتِهِ فِي                    |
|                   | 7            |                                                        | أُوَّلِ الْإِسْلَامِ                                                     |
|                   | 410          |                                                        | ١٢ ـ بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ثَالِثًا خَاتَمًا مِّنْ                     |
|                   |              | میں محمد رسول الله نقش تھا اور آپ کے بعدیمی انگوشی     | وَرِقٍ نَّقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَلُبُسِ                      |
|                   |              | خلفاء نے پہنی                                          | i                                                                        |
| \$<br>\$          | 413          | باب: نبی اکرم ملافظ نے اس وقت انگوشی بنوائی جب         | ١٣ ـ بَابُ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ اللَّهِمَّ اللَّهُمُ خَاتِمًا لَمَّا |
|                   | <b>E</b>     | عجميون كوخطوط لكصنا جإبا                               | · - / .                                                                  |
|                   | 414          | باب: انگوشیوں کا بھینکنا                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| §<br>11           | 415          |                                                        | *                                                                        |
|                   | '∕ 416<br>ਲੋ | باب: انگوشی ہاتھ کی چھنگل میں پہنی جائے گ              |                                                                          |
|                   |              | <i>v.</i>                                              | مِنْ الْيَدِ                                                             |
|                   | y 417        | باب: درمیانی انگلی اوراس کے ساتھ والی (شہادت<br>بھریں  |                                                                          |
| \$                |              | والی انگلی) میں انگوشی پہننا ممنوع ہے                  | وَالَّتِيْ تَلِيْهَا                                                     |
|                   |              |                                                        |                                                                          |

| برست | <i></i>                                             | فهرست                                                              | )*                       |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 418  | باب: جوتا اوراس جیسی چیز پہننا پندیدہ ہے            | ١٨ - بَابِ إِسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ                         | **                       |
| 419  | باب: جوتا پہنتے ہوئے دائمی پاؤں میں بہنا جائے گا    | ١٩- بَابِ إِسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِيْ                      |                          |
|      | اور پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جائے گا اور ایک جوتا   | الْيُمْنَى أَوَّلًا وَالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرَى أَوَّلًا           |                          |
|      | کہن کر چلنا مکروہ ہے                                | وَكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ                       |                          |
| 421  | باب: ایک ہی کیڑا سارے بدن پراوڑھنا اور ایک ہی       | ٢٠- بَابِ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ                    | تحقة<br>المالية          |
|      | كيثرے ميں گوٹھ مارنا                                | وَالِلاْحْتِبَآءِ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ                             |                          |
| 422  | باب چت لیك كرایك ٹا نگ دوسری ٹانگ پرركھنا           | ٢١- بَابِ فِي مَنْعِ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ              |                          |
|      | منع ہے                                              | وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى                    |                          |
| 423  | باب: چت لیٹ کرایک پاؤں، دوسرے پاؤں پررکھنا          | ٢٢ ـ بَابُ فِي إِبَاحَةِ الاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ                  |                          |
|      | جائز ہے                                             | 1                                                                  | ا ا ا<br>چي حرازر<br>سام |
| 424  | ہاب: مرد کے لیے زعفران میں رکھے کیڑے پہننا          | ٢٣ ـ بَابِ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ                     | ا جلد  <br>ارفد          |
|      | ممنوع ہے                                            |                                                                    |                          |
| 425  | باب: سفید بالوں کوزرد یا سرخ رنگ سے رنگنا پیندیدہ   | ٢٤- بَابِ إِسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ                          |                          |
|      | ہاورساہ خضاب ممنوع ہے                               | بِصفرة أو حمرة وتُحريمِه بِالسُّواد                                |                          |
| 426  | اب: يهود كى مخالفت مين بال رنگنا                    | ٢٥- بَابُ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْعَ                 |                          |
| 427  | 7                                                   |                                                                    |                          |
|      | بھی حرام ہے جس میں تصویر ہے اور اس کو بچھانے        | وَتحرِيمِ اتَّخَاذِ مَا فِيهِ صُورٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَّةٍ           |                          |
|      | غیرہ کے ذریعہ پامال اور رسوانہیں کیا جاتا اور فرشتے | بِالفَرْشِ وَنُحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ ۗ وَ      | ~(\\\\)-                 |
|      | ن گھرول میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریا کتا ہو      | السَّلامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ الرَّا | سر                       |
| 44   | ب: سفر میں کتا اور کھنٹی ناپسندیدہ ہے               | ٢٧ ـ بَابِ كَرَاهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ لِإِ      | 12                       |
| 44   | ب: اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار ڈالنا مکروہ ہے 🏿 5  |                                                                    | *                        |
| 44   | ب: حیوان کے چہرہ پر مارنا اور چہرہ کو داغنا (نشان ) | ٢٩- بَابِ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِيْ لَهِ الْ         | •                        |
|      | نا)ممنوع ہے                                         | رَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ                                          | ' 📍                      |
|      | •                                                   |                                                                    | 1                        |

|                | ى            | فهرست | ,                                                      | فهرست                                                        |
|----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>\$</u>      |              | 147   | باب: انسان کے سواحیوان کو چبرے کے سوا داغ دینا         | ٣٠ـ بَابِ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِغَيْرِ الْآدَمِيّ       |
| ***            | <b>&gt;</b>  |       | جائز ہے، زکو ۃ اور جزیہ کے جانوروں کو داغنا بہتر ہے    | فِيْ غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي، نَعَمِ الزَّكَاةِ     |
|                | À            | ļ     |                                                        | وَالْجِزْيَةِ                                                |
| 10             |              | 450   | باب: سرکے بعض حصہ کومونڈ نا اور بعض کو چھوڑ نا         | ٣١ ـ بَاب: كَرَاهَةِ الْقَزَعِ                               |
| zio.           | Ž.           |       | ا نالبندیدہ ہے                                         |                                                              |
| سام            | <b>3</b> 1 4 | 451   | بابِ: راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت اور راستہ کے حق کی    | ٣٢ ـ بَاب: النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي                     |
|                |              |       | ادائيگی کاحکم                                          |                                                              |
|                | []           | 453   | باب:مصنوعی بال ملانا،ملوانا،سرمه گودنا، گودوانا، پلکوں | ٣٣ ـ بَاب: تَحْرِيم فِعْلِ الْوَاصِلَةِ                      |
|                |              |       | کے بال اکھیڑنا، اکھڑوانا، دانتوں کوکشادہ کرنا اور اللہ | وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ       |
|                |              |       | ک تخلیق میں تبدیلی کرنا، بیسب کام کرنے والیوں کا       | وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ        |
| متری از د<br>م | مَخْجَ<br>مس |       | فعل حرام ہے                                            | وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ                             |
| لد<br>نورا     | اجا<br>سف    | 461   | باب: وه عورتیں جوملبوس ہو کر بھی نگی ہیں ،خو د راہ     | ٣٤ ـ بَاب: النِّسَآءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ            |
|                |              |       | راست ہے ہٹی ہیں اور دوسروں کو بھی موڑتی ہیں            | الْمَآئِلاتِ الْمُمِيلاتِ                                    |
|                | <i>V</i>     | 462   | باب: لباس وغيره ميں فريب دہي اور جو ندملا ہواس         | ٣٥ ـ بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي                   |
|                |              |       | کے ملنے کا اظہار ممنوع ہے                              |                                                              |
|                |              | 465   | ۳۹. كتاب الآداب                                        | ٣٩. كِتَابُ الْآدَابِ                                        |
|                |              | 465   | باب: ابوالقاسم کنیت رکھناممنوع ہے اور کون سانام        | ١ - بَاب: النَّهْي عَنِ التَّكَيِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ       |
|                |              |       | رکھنا پندیدہ ہے                                        | وَبَيَانِ مَا يُسْتَحُبُ مِنَ الْأَسْمَآءِ                   |
| - (d)          | <b>.</b> .   | 472   | باب:برے نام اور نافع وغیرہ نام رکھنا ناپندیدہ ہے       | ٢- بَابِ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ |
|                |              | 474   |                                                        |                                                              |
| {1             | <b>13</b> }  |       | جوریداوران جیسے ناموں سے بدل دینا پندیدہ ہے            | إِلَى حَسَنٍ، وَّتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَىٰ زَيْنَبُّ    |
|                |              |       |                                                        | وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا                                 |
| <b>5</b>       |              | 477   | إب: ملِّك الاملاك اور ملِّك المُلُوك (شبنشاه) نام      | ٤- بَابِ تَحْرِيمِ التَّسَمِّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ         |
|                | **           |       | کھنا نا جائز ہے                                        | , l                                                          |
|                |              |       | •                                                      |                                                              |

| مد مه | j                                                                                                              | ف <i>ه</i> ••                                                                      | - / *      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 479   | باب: بچہ کی پیدائش کے وقت اس کو گھٹی دینا اور گھٹی                                                             | ٥- بَابِ اِسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودعِنْدَ                                 | <b>*</b>   |
| 410   | ا باب البدل بيد المحاص المال الم | وَلادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلىٰ صَالِح يُحَنَّكُهُ،                                    | <b>₹</b>   |
|       | اور پیدائش کے دن اس کا نام رکھنا جائز ہے اور بہتر                                                              | وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلا دَتِهِ ، وَاسْتِحْبَابٍ                         |            |
| į     | ، در پیدا سے دی اس کا نام عبداللہ ، ابراہیم اور دیگر انبیاء کے                                                 | التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِاللهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِر أَسْمَاءِ                      |            |
|       |                                                                                                                | الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ                                                 | (89)       |
| 4- 4  | نام پررکھا جائے<br>ریاض میں جب کی میں جب ن                                                                     | ٦٠ بَيْنِ عَيْهِم السَّارِم<br>٦- بَابِ جَوَازِ تَكِنْيَةِ مَنْ لَمْ يُوْلَدْ لَهُ |            |
| 484   | ہاب: جس کے بچہ نہ ہواس کی کنیت رکھنا اور چھوٹے<br>سرے بر                                                       |                                                                                    | مسلم       |
|       | بچ کی کنیت رکھنا                                                                                               | وَ تَكُنِيَةِ الصَّغِيْرِ                                                          |            |
| 485   | باب: کسی دوسرے کے بیٹے کوبطور شفقت و پیار بیٹا<br>سر                                                           | ٧- بَابِ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ                             |            |
|       | کہنا پیندیدہ ہے                                                                                                | وَ اِسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلاطَفَةِ                                                  |            |
| 486   | <b>7</b>                                                                                                       | ٨ ـ بَابِ الْاسْتِئْذَانِ                                                          |            |
| 494   | باب:جب به پوچها جائے ،کون ہے؟ تو اذن چاہئے                                                                     | ٩ ـ بَابِ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ آنَا إِذَا                              | سلم        |
|       | والے کو (میں ہوں) کہنا ناپسندیدہ ہے                                                                            | قِيلَ مَنْ هٰذَا                                                                   | جلد<br>سفع |
| 495   | باب: دوسرے کے گھر میں جھا نگنا حرام ہے                                                                         | ١٠ - بَابِ تَحْرِيمِ النَّظْرِ فِيْ بَيْتِ غَيْرِهِ                                |            |
| 498   | باب: اچا نک نگاه پڙ جانا                                                                                       |                                                                                    |            |
| 501   |                                                                                                                | ٠٠٠. كِتَابُ السَّلَامِ                                                            |            |
| 501   | باب: سوارپیدل کواور کم تعداد، زیاده تعداد کوسلام                                                               | ١- بَابِ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي                                      |            |
| ;     | کرے                                                                                                            | وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ                                                      |            |
| 502   | باب: راسترمین بیشنے کاحق میہ ہے کدسلام کا جواب                                                                 | ٢- بَابِ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ                                    | Ž          |
|       | رے                                                                                                             | رَدُّ السَّلَام                                                                    |            |
| 504   | باب: سلام کا جواب دینا، مسلمان کامسلمان برحق ہے                                                                | ٣- بَابِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلامِ                       |            |
| 506   | باب: الل كتاب كوسلام كهني مين ببل كرنے كى ممانعت                                                               | ٤- بَابِ النَّهْيِ عَنْ ابْتِدَآءِ أَهْلِ الْكِتَابِ                               | 14         |
|       | اوران کے سلام کا جواب دینے کی صورت                                                                             | بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ                                           |            |
| 511   | باب: بچول کوسلام کہنا بسندیدہ ہے                                                                               | ٥- بَابِ اسْتِحْبَابِ السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ                                 |            |
| 512   | باب: پرده وغیره اٹھادینا، اجازت دینے کی علامات میں                                                             | ٦- بَابِ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنَ رَفْعَ حِجَابٍ                                   |            |
|       |                                                                                                                | أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ                                                   | \$         |
|       |                                                                                                                | •                                                                                  |            |

|                                        | فهرست  |                                                                      | فهرست                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***<br>                                | 513    | باب: انسانی ضرورت یعنی قضائے حاجت کے لیے                             | ٧- بَابِ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَآءِ                                                   |
| *                                      |        | عورتیں گھروں سے نکل سکتی ہیں                                         | حَاجَةِ ٱلإنْسَانِ                                                                                    |
|                                        | 517    | باب: اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرنا اور اس کے                        | ٨- بَاب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْآجْنَبِيَّةِ                                                       |
|                                        |        | پاس جانا ناجائز ہے                                                   | وَالدَّخُولِ عَلَيْهَا                                                                                |
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | 519    | ا باب: ایک آ دمی کوتنها کی میں کسی عورت کے ساتھ                      | ٩ ـ بَابِ بِيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُوْيَ                                                   |
| المسلم                                 |        | د یکھا گیا، حالانکہ وہ اس کی بیوی یا محرم تھی تو بہتر                | خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ                                         |
|                                        | ,      | ہے، وہ بتا دے، یہ فلال عورت ہے، تا کہ اس طرح                         | اَنْ يَقُولَ هَذِهِ فُلانَةُ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِه                                            |
|                                        |        | بدگمانی کاازاله کردے                                                 | ر بر برد دور د                                                                                        |
|                                        | 522    | باب: جوانسان کسی مجلس میں شرکت کے لیے آتا ہے۔                        | ١٠ ـ بَابِ مَنْ آتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً                                                      |
|                                        |        | اوراس میں گنجائش دیکھتا ہے تو وہاں بیٹھ جائے ورنہ ا                  | فَجَلَسَ فِيهَا وَإِلَّا وَرَآتُهُمْ                                                                  |
| خچچ متری از ر<br>معرف                  | 5<br>• | الوگول کے پیچھے بیٹھے                                                |                                                                                                       |
| اجلد ا                                 | 524    | باب: پہلے ہیٹھنے والے کو بلاوجہ اس کی جگہ سے اٹھانا<br>پرین          | ١١ - بَابُ تَحْرِيم إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ                                                       |
|                                        |        | جائز نہیں ہے<br>مار کا کہ اس است کا معرف است                         |                                                                                                       |
|                                        | 527    | باب: اگر کوئی واپسی کے لیے اپنی مجلس سے اٹھے تو واپس                 | ١٢ ـ بَابِ إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ                                                   |
| Ì                                      |        | آنے کی صورت میں وہی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے                       | فَهُو اَحَقَّ بِهِ                                                                                    |
|                                        | 527    | باب: مخنث (زنانہ) کواجنبی عورتوں کے پاس جانے ا                       | ١٣ - بَابِ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَآءِ الْأَجَانِبِ                          |
|                                        | 500    | ے منع کرنا                                                           | المَّرْاةِ الْاَجْنَبِيَّةِ إِذَا الْمَرْاةِ الْاَجْنَبِيَّةِ إِذَا الْمَرْاةِ الْاَجْنَبِيَّةِ إِذَا |
|                                        | 529    | باب: راستہ میں تھی ہاری اجنبی عورت کوسواری پر پیچھے<br>بھانا جائز ہے | أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ                                                                               |
|                                        | 532    |                                                                      |                                                                                                       |
|                                        | 332    | ہ جب نیر رہے کہ رکھا شدن سے بیر روہ مر کون کرنا<br>جائز نہیں ہے      |                                                                                                       |
| <b>(15)</b>                            | 534    | ب رین ہے<br>باب: طب، بیاری اور دم جھاڑ                               | 18 / // / / / /                                                                                       |
|                                        | 537    | باب: جادو کا بیان                                                    |                                                                                                       |
|                                        | 540    |                                                                      |                                                                                                       |
| ***                                    | 541    |                                                                      |                                                                                                       |
|                                        |        | 1                                                                    | 1 - 5 - 2                                                                                             |

| 1               |          | www.KitaboSunnat.com                                  |                                                          |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                 | فهرست    | ,                                                     | فهرست                                                    |
| <b>1</b>        | 599      | باب: کوڑھی وغیرہ سے اجتناب برتنا                      | ٣٦ ـ بَابِ إِجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِم            |
| **              | 599      | باب: سانپوں اور دوسرے موذی جانوروں کوتل کرنا          | ٣٧ـ بَابِ كِتابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا          |
|                 | 608      | باب گرگٹ کوتل کرنا پیندیدہ مل ہے                      | ٣٨ـ بَابِ اِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغ                  |
|                 | 611      | باب: چیونی کو مارنے کی ممانعت                         | ٣٩ ـ بَابِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلُ               |
| II ON           | 613      | باب: بلی کو مارنا ناجائز ہے                           | ٤٠ ـ بَابِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ                   |
| عوم<br>المُسلم  | 615      | باب: جانوروں کو کھلانے بلانے والے کی فضیلت            | ٤١ ـ بَابِ فَضْلِ سَاقِيْ الْبَهَآئِمِ وَإِطْعَامِهَا    |
| (3.5)           | 619      | اہم.ادب وغیرہ ہے تعلق رکنے والے کچھالفاظ              | ٣١. كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا      |
|                 | 619      | باب: دېر( زمانه ) کو برا بھلا کہنے کی ممانعت          | ١ - بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ                 |
|                 | 621      | باب: انگورکوکرم کا نام دینا ناپسندیدہ ہے              | ٢- بَابِ كَرَاهَّةِ تَسْمِيَةِ ٱلْعِنَبِ كُرْمًا         |
|                 | 623      | باب:عبداورامة مولیٰ اورسید کالفظ استعال کرنے          | ٣- بَابِ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ |
| ا<br>محمد حرادر | <u> </u> | كأحكم                                                 | وَالْمَوْلٰي وَالسَّيِّدِ                                |
| مست<br>  جلد    | 626      | باب: انسان کامیرکہنا میرانفس خبیث ہو گیا ہے، مکروہ ہے | ٤ ـ بَابِ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِي |
| مععما           | 627      | باب: کشوری استعال کرنا اور وہ سب سے اعلیٰ اور عمرہ    | ٥ ـ بَابِ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَكَرَاهَةِ رَدِّ       |
|                 |          | خوشبو ہے، ریحان اورخوشبوکورد کرنا مکروہ ہے            | الرَّيْحَانِ وَالطِيبِ                                   |
|                 |          | '                                                     |                                                          |
|                 |          |                                                       |                                                          |
|                 |          |                                                       |                                                          |
| <u>,</u><br>Ş   |          |                                                       |                                                          |
|                 |          |                                                       |                                                          |
|                 |          |                                                       |                                                          |
| 17              |          | •                                                     |                                                          |
|                 |          |                                                       |                                                          |
|                 |          |                                                       |                                                          |



مدیث نمبر 4701 سے 4971 تک



[4701] ١-(١٨١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ لِيَعْنَانِ الْحِزَامِيَّ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً كِلاهُمَا عَنْ صَحْدِ لَهُ اللهِ عَنِ الْاَعْرَجِ اللهُ اللهُ عَنِ الْاَعْرَجِ اللهُ اللهُ عَنِ الْاَعْرَجِ اللهُ اللهُ عَنِ الْاَعْرَجِ اللهُ الله

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ تَالَيْمُ و قَالَ عَمْ رُو رِوَايَةً ((النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّاْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ)) لِكَافِرِهِمْ))

[4701] - حضرت ابو ہریرہ ٹکاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ مُلاٹیٹر نے فرمایا:'' حکومت اور اقتدار کے معاملہ میں لوگ قریش کے تابع ہیں، مسلمان لوگ، مسلمان قریشیوں اور کا فرلوگ کا فرقریشیوں کے۔

ف کی کا اسسال حدیث اوراس باب کی دوسری حدیث سے بیہ بات باکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، کہ خلافت قریش کے ساتھ مختص ہے، قریش جاہیت اور کفر کے دور میں بھی لوگوں کے سردار تھے، حتی کہ اسلام لانے میں بھی لوگ ان کے منتظر تھے، جب مکہ فتح ہوگیا اور قریش مسلمان ہو گئے، تو لوگ جوق در جوق اسلام میں وافل ہو گئے اور مسلمانوں میں حقیقی خلافت، جس میں اسلام کوغلبہ تھا اور مسلمانوں کوعزت واحترام حاصل تھا اور تمام مسلمان ایک

[4701] طريق عبدالله بن مسلمة بن قعنب اخرجه البخارى في (صحيحه) في المناقب باب: قول الله تعالى ﴿يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم برقم (٣٤٩٥) ومسلم في (صحيحه) في فضائل الصحابة باب: خيار الناس برقم (٦٤٠٢) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٧٨)

خلیفہ کی رعایا ہے، اس وقت تک قائم رہی جب تک خلیفہ قریشی تھا اور جب قریش کے پاس حقیقی خلافت نه رہی، محض نام کی خلافت رہی یا ان سے خلافت نکل مئی، تو حقیق خلافت والی برکات و خیرات بھی ختم ہو گئیں اور مسلمانوں کی بے شار کمزور حکومتیں قائم ہو گئیں اور ان کی عزت و وقار ملیا میٹ ہو گیا، جس کا آج ہم کھلی آٹکھوں مشاہدہ کررہے ہیں کہ مسلمانوں کے متحد ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اور اسلام کے نام سے غیر اسلامی امور رواج پذیر ہیں اور ہرجگہ افتد ار کے سلسلہ میں رسمشی ہے، اگر وینی تقاضا برعمل پیرا ہوتے مسلمان قریشی کو حقیقی خلیفہ بناتے تو مسلمان اس حالت زار میں گرفتار نہ ہوتے ، اس لیے امام نو وی ، قاضی عیاض وغیرهما نے خلیفہ کے قریشی ہونے پر اجماع نقل کیا ہے اور اگر آج اس بات کونظر انداز کیا گیا ہے، تو یہ اس طرح جس طرح دوسری دینی باتوں کونظرانداز کر دیا ہے، حتی کہ نماز جیسی بنیادی عبادت جس پر کفراور اسلام کا مدار ہے، اس کی بھی اہمیت نہیں رہی ہے۔

[4702] ٢-(٠٠٠) وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُعْظِمًا عُمْلُوا هُمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا

حَــدَّتَـنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيُّمْ فَـذَكَـرَ اَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ ((النَّاسُ تَبُعٌ لِقُريشِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ))

[4702] - حضرت ابو ہریرہ رہا تھا نے جواحادیث ہمام بن منبہ کوسنا کمیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ مالیم کم نے فرمایا:''لوگ خلافت وامارت کے معاملہ میں قریش کے تابع ہیں،مسلمان،قریش مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافرلوگ،ان کے کافروں کے تابع رہے ہیں۔''

[4703] ٣-(١٨١٩)و حَـدَّثَنِي يَحْلِي بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدَّثَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمُ ((النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ))

[4703] - حفرت جابر بن عبد الله را الله والتلا الله على الله على الله على أم مايا: أو الله على أعرب المبر وشر میں قرایش کے تابع ہیں۔''

اب اسلام میں بھی قائد وہی ہیں۔

> [4702] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٧٧) [4703] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٦٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ









عَنْ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْيُمُ ((لَا يَزَالُ هٰذَا الْآمَرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَان)) [4704] - حضرت عبد الله بن عمر طافته بيان كرتے بين، رسول الله مَلاَيْمُ نے فرمايا: "اس خلافت و امارت ك اہل قریش ہی رہیں گے،خواہ وہ لوگوں میں صرف دو ہی رہ جا کیں۔''

[4705] ٥-(١٨٢١)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ

سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ كُلُّكُمْ يَقُولُ حِ و حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ تَاتَيْمُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((إنَّ هَلْذَا الْآمُرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِي فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً)) قَالَ ثُمَّ ((تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِي عَلَيَّ)) قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ قَالَ ((كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ))

[4705] - حفرت جابر بن سمره والنه بيان كرتے بين، بين اپنے باپ كے ساتھ نبي اكرم مَالَيْظُم كي خدمت مين حاضر ہوا اور میں نے آپ کو بیے فرماتے ہوئے سنا: ''خلافت حقیقی اور اسلام کی قوت ختم نہیں ہو گی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بارہ خلیفہ پیدا ہو جا کیں۔'' پھرآپ نے آہتہ کلام کی جو مجھ سے پوشیدہ رہی، تو میں نے اپنے والدسے بوچھا، رسول الله مَالِيْمُ نے كيا فرمايا ہے، اس نے كہا، آپ نے فرمايا: ''سب قريش سے ہوں گے۔''

ف کری است اس حدیث کامفہوم آنے والی روایات کی روشنی میں یہ ہے، کہ بارہ خلفاء تک دین غالب رہے گا، مسلمانوں کوبھی شان وشوکت اور غلبہ حاصل ہوگا، اس کے بعد اسلام کے غلبہ اورمسلمانوں کی قوت و طاقت میں

کی شروع ہو جائے گی اور حقیقی خلافت ختم ہو جائے گی ، اگر چہ خلافت کے نام سے ملوک وسلاطین موجودر ہیں گے۔ [4706] ٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ثَلَيْظٍ يَقُولُ ((لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ

[4704] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب باب: مناقب قريش برقم (٣٥٠١) وفي الاحكام باب: الامراء من قريش برقم (٧١٤٠) انظر (التحفة) برقم (٧٤٢٠)

[4705] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٢١٣٣)

[4706] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاحكام باب: الاستخلاف برقم (٧٢٢٢) وبرقم (٧٢٢٣) انظر (التحفة) برقم (٢٢٠٥)





اثْنَا عَشَرَ رَجُلُا))ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ثَاثَيْرُ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَىَّ فَسَالْتُ اَبِى مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيْرُ فَقَالَ ((كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش))

[4706] حضرت جابر بن سمرہ وہ النظم ایا اُن کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ طَالَیْم کو بیفر ماتے ہوئے سا: ''لوگوں کا معالمہ درست نج پررہے گا، جب تک بارہ آ دمی حکمران رہیں گے۔'' پھر رسول اللہ طَالِیْم نے ایک بات آ ہستہ سے کہی، جو مجھ سے مخفی رہی، تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، رسول اللہ طَالِیْم نے کیا فر مایا؟ اس نے کہا، آپ نے مناب فر مایا: 'سب قریش ہوں گے۔''

[4707] (. . . )وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنِ النَّبِيِّ سَلَيْمَ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ((لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا)) [4707] - امام صاحب يهى روايت ايك اور استاد سے بيان كرتے ہيں اور اس ميں بينہيں ہے،''لوگوں كا معاملہ سجح نہج پر جاري رہےگا۔''

فَالَ سَمِعْتُ

جَابِ رَبْنَ سَمُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمَ يَنُولُ لا يَزَالُ الْاسْلامُ عَزِيزًا إِلَى الْنَفَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِلْإِلَى مَا قَالَ فَقَالَ ((كُلُّهُمْ مِّنْ قُرْيُشْ)) (اكْلُهُمْ مِّنْ قُرْيُشْ) [4708] - حفرت جابر بن سمره وَلِيَنْ بيان كرتے بين كه مين نے رسول الله طَلِيْمُ كو يه فراتے ہوئے سنا 'اسلام غالب رہےگا، جب تك باره خليفه رئيں گے۔'' پھرآپ نے ایک بات فرائی جومیں مجھ نہ سکا، تو میں نے الله عالب رہےگا، آپ نے کیا فرائیا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ نے فرائیا:''سب قریش ہول گے۔'' [4709] کہ در . . . ) حَدَّثَنَا اَبُوبِكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ سُلَّيْمُ ((لَا يَزَالُ هَٰذَا الْآمُرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً)) قَالَ ثُمَّ ((تَكَلَّمُ بِشَيْءٍ)) لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِلَهِى مَا قَالَ فَقَالَ ((كُلَّهُمْ مِّنْ قُرَيْش))

[4709] - حضرت جابر بن سمرہ والنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم سَلَقَیْم نے فر مایا:'' خلافت کا معاملہ یا دین غالب رہےگا، یہاں تک کہ بارہ خلیفہ ہو جا کیں گے۔'' پھرآپ نے کوئی بات کہی، جو میں سمجھ نہ سکا، تو میں نے

[4707] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٢٠٠)

[4708] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٤٨)

[4709] اخرجه ابو داود في (سننه) في المهدى باب (١) برقم (٤٢٨٠) انظر (التحفة) برقم (٢٢٠٣)

ا نے باپ سے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے جواب دیا، آپ نے فرمایا: 'سب قریش سے ہوں گے۔'
[4710] ۹ - (...) حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَوْنِ ح و الْجَهْضَمِیُّ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَوْنِ ح و حَدَّ ثَنَا ابْنُ عُوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَمْ عُنْ ابْنُ عُوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَمَعِی آبِی فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((آلا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَمَعِی آبِی فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((آلا يَزَالُ هٰذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً)) فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِی مَا قَالَ ((کُلُهُمْ مِّنْ قُرُيْش))

[4710] - حضرت جابر بن سمرہ ولائش بیان کرتے ہیں ، میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ مَلَائِرُمُ کی خدمت میں عاضر ہوا، تو میں نے آپ کو بی فرماتے ہوئے سا، 'نید دین غالب اور محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ بارہ خلیفہ ہو جا کمیں گے۔' اور آپ نے ایک بات کہی، جولوگوں (کے شور) نے مجھے سننے نہیں دی، تو میں نے اپنے باپ سے بوچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا: ''سب قریش میں سے ہوں گے۔'

مفردات الحديث ﴿ منيع: قوت وزوروالا ، محفوظ - ﴿ صَمَّيْنِيَهَا الناس: لوگول نے محصاس سے برہ کردہا، یعنی لوگوں کے شور کی وجہ سے میں اسے من نہ سکا۔

[4711] ١٠-(١٨٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمُعِيْلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلامِى نَافِعِ اَنُ اَخْبِرْنِى بِشَىْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ سَهُمَّا قَالَ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَهُمُّ قَالَ اللهِ سَهُمَّة عَلَيْكُمُ النَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ النَّاعَشَوَ رَجِمَ الْاَسْلَمِى يَقُولُ (لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ النَّاعَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِّن قُرْيَشٍ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ عُصَيَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْاَيْتَ الْآيَيْضَ بَيْتَ الْسَاعَة كُذَابِينَ فَاخْذَرُوهُمْ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة كَذَابِينَ فَاخْذَرُوهُمْ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ إِذَا كَسُرَى اللهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأَ بِنَفْسِه وَاهْلِ بَيْتِه وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ)) الْحَلَى اللهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبُدَأَ بِنَفْسِه وَاهْلِ بَيْتِه وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ)) الْحَلَى اللهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبُدَأَ بِنَفْسِه وَاهْلِ بَيْتِه وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ)) الله الْحَدَيْدِي اللهُ الْحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبُدَأَ بِنَفْسِه وَاهْلِ بَيْتِه وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ)) على الله الله المَعْدَى الله عَلَى الْحَوْمِ بِين عَلَى الْحَوْمِ بَالْ الْمَالِمِينَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى الْعَ

[4710] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٨٦)

[4711] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الفضائل باب: اثبات حوض نبينا وصفاته برقم (٥٩٥٨) انظر (التحفة) برقم (٢٢٠٢)

سمرہ بڑھنا کولکھا، مجھے کوئی الی بات بتا ہے، جو آپ نے رسول اللہ مُلَاثِيْم ہے تنی ہو، تو انہوں نے مجھ لکھ بھیجا،

مسلم

23



میں نے رسول اللہ عُلِیْم سے جعہ کی شام جس دن آپ نے (ماعز) اسلمی کورجم کروایا، سنا، آپ فرما رہے تھے،

"دوین قیامت تک قائم رہے گایاتم پر بارہ (۱۲) ضلیفے حکمران ہوں گے سب قریش سے ہوں گے۔" اور میں نے

آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، "مسلمانوں کا ایک دستہ، کسر کی یا آل کسر کی کے گھر سفید کل کو فتح کرے گی۔"

اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا: "قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے، ان سے نج کر رہنا۔" اور میں نے آپ

سے سنا: "جب اللہ تعالیٰ تم میں ہے کسی مال و دولت سے نوازے، تو سب سے پہلے اسے اپنے او پر اور اپنے گھر

والوں پر خرچ کرے،" اور میں نے آپ سے سنا: "میں حوض پر چیش روہوں گا۔"

[4712] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فَدَيْكِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ عَـنْ عَـامِرِ بْنِ سَعْدِ آنَّهُ ٱرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدُويِّ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِم

[4712] - حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن سمرہ عدوی بڑاٹھ کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمیں سخوالا وہ حدیث سنائیں جوآپ نے رسول الله مُلاَلِيْم کو بیفرماتے میں اللہ مُلاِلِیْم کو بیفرماتے میں ہے، آبوں نے کہا، میں نے رسول الله مُلاَلِیْم کو بیفرماتے میں ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول الله مُلاَلِیْم کو بیفرماتے میں ہوآ کے ذکورہ بالا حاتم کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[4712] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٨٨)

نعربن عبدالعزیز کوشار کیا ہے، حافظ صاحب کصے ہیں اسم مات یزید وقع الاختلاف الی ان اجتمعوا الی عبدالملك بن مروان بعد قتل ابن الزبیر ثم اجتمعوا علی اولاده الاربعة الولید ثم سلیمان شم بزید شم هشام و تخلل بین سلیمان ویزید عمر بن عبدالعزیز فهو لاء سبعة بعد الخلفاء السراشدین والثانی عشر هو الولید بن یزید بن عبدالملك ، حضرت عربن عبدالعزیز کو کیوں تکال دیااورولید بن یزید کوداخل کردیا، حالاتک الا جائے گا اور ابن جمیعی کی نے الصواعت الحرق قد میں صفام بن عبدالملک کوشار نبیر کیا، اس کی جگہ ولید بن یزید بن عبدالملک کوشار کیا ہے۔ و آپ نے کسری کے کی کو بیت الابیش، سفید گھر نبیر کیا، اس کی جگہ ولید بن یزید بن عبدالملک کوشار کیا ہے۔ و آپ نے کسری کے کو کو بیت الابیش، سفید گھر سے موسوم کیا جاتا تھا، کے فتح کرنے کی پیش گوئی فر مائی تھی، جو حضرت عمر مالات کے دور میں پوری ہوئی اور بیشرف حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہوا۔ و اذا اعطا الله احد کم خیراً: میں اگر خیر سے مراد مال و دولت ہوتو معنی ہوگا، پہلے اپنے اوپر اور گھر والوں پر آسانی اور فراوانی کرے اور اگر اس سے مراد، علم دین ہو، تو معنی ہوگا، ووت و تبلیخ کی تبہارا حوش کوثر پر ختظر ہوں گا۔

الحوض: کہ میں پہلے بینچ کر تبہارا حوش کوثر پر ختظر ہوں گا۔

نوت: ..... حضرت ابن سمره کوعدوی قرار دینا درست نبیس ہے، وہ تو عاوی تھے۔

٢ .... باب: إلا سُتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

باب ۲: جانشین مقرر کرنایانه کرنا

[4713] ١١-(١٨٢٣) حَدَّثَنَا اَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا ءِ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ آبِى حِينَ أُصِيبَ فَأَنْنُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ اَتَحَمَّلُ اَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ اَنَّ حَظِى مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَى وَلا لِى فَإِن اَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنِى حَظِى مِنْهَا الْكَفَافُ لا عَلَى وَلا لِى فَإِن اَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنِى يَعْدِ اللهِ تَعْلِمُ قَالَ عَبْدُ يَعْدِ اللهِ تَعْلِمُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَعَرَفْتُ اللهِ تَعْلِمُ عَيْرُ مُسْتَخْلِف اللهِ تَعْلِمُ عَيْرُ مُسْتَخْلِف اللهِ تَعْلَمُ عَيْرُ مُسْتَخْلِف اللهِ عَلَيْمُ عَيْرُ مُسْتَخْلِف

[4713] - حفرت ابن عمر والنظابيان كرتے ہيں كہ جب ميرے باپ زخى ہوئے ، تو ميں حاضر تھا ، لوگول نے ان

[4713] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاحكام باب: الاستخلاف برقم (٧٢١٧) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٤٣)

کی تعریف کی اور کہا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطافر مائے، انہوں نے کہا، میں اللہ کی نعمتوں کا امید وار ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لوگوں نے کہا، آپ خلیفہ مقرر فرما دیں، انہوں نے کہا، کیا میں تمہارا ذیمہ زندگی اور موت دونوں صورتوں میں اٹھاؤں؟ میری تمنا ہے، کہ مجھے خلافت سے برابر برابر چھٹکارا مل جائے، نہ مجھ سے مؤاخذہ ہواور نہ مجھے اجر وثواب ملے، اگر میں کسی کو خلیفہ بنا دوں، تو مجھ سے بہتر شخصیت بعنی ابو بکر دلائڈ جانشین بنا چکے ہیں اور اگر میں تمہیں بغیر جانشین کے رہنے دوں، تو شمصیں اس طرح مجھ سے بہتر شخصیت رسول اللہ مٹائی کے ہیں اور اگر میں تمہیں بغیر جانشین کے رہنے دوں، تو شمصیں اس طرح مجھ سے بہتر شخصیت رسول اللہ مٹائی کے ہیں۔

مفردات المدیث الله الله کا داغب و داهب: اس کی تقریح میں اختلاف ہے، بقول بعض معنی بیہ، میں تعریف کا خواہاں نہیں، میں تو اگلی دنیا میں الله کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا امیدوار اور خواہش مند ہوں اور اس کے عذاب سے لرزاں ہوں اور بقول بعض، لوگ میری تعریف، میرے تقرب کے حصول کے لیے یا جھے سے ڈر کر کہہ رہے ہیں، یا ان میں سے بعض خلافت کے خواہاں ہیں اور بعض اس سے ڈر رہے ہیں، اگر میں خواہاں کو خلیفہ بناؤں تو وہ الله کی تو فیق واعانت سے محروم ہو گیا اور ڈرنے والے کا بناؤں، تو شاید، اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے۔ ﴿ أَو تَحْمَلُ امْر کم حیّاو مّیۃ : میں نے زندگی میں خلافت کی ذمہ داری کو اٹھائی ہے، تو کیا اب مرتے وقت خلیفہ مقرر کیا تھا۔

مرکے، میں پھراس ذمہ دارکو اٹھاؤں، کہ خلیفہ کے بارے میں مجھ سے سوال ہو، کیما آدی خلیفہ مقرر کیا تھا۔

وَالْفَ اظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحُقُ وَعَبْدٌ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُرِيِّ اَخْبَرَنِي سَالِمٌ

الرمري الحبريي سايم

[4714] اخرجه ابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في الخليفة يستخلف برقم (٢٩٣٩) والترمذي في (جامعه) في الفتن، برقم (٢٢٢٦) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٢١)



عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقَالَتْ اَعَلِمْتَ اَنَّ اَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ قَالَ قَلْتُ مَنْ مَنْ فَاعِلٌ قَالَ فَحَلَفْتُ اَنِّى الْكَلِّمُهُ فِيْ ذَٰلِكَ فَسَكَتُ حَتَى غَدَوْتُ وَلَمْ الْكَلِّمُهُ قَالَ فَكُنْتُ كَانَّمَا اَحْمِلُ بِيَمِينِى جَبَلا حَتَى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ غَدَوْتُ وَلَمْ الْكَلِّمُهُ قَالَ فَكُنْتُ كَانَّمَا اَحْمِلُ بِيَمِينِى جَبَلا حَتَى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَالَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَانَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ فَسَالَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَانَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِي سَمِعْتُ النَّاسَ وَانَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ النَّاسَ عَنْ حَالَ النَّاسِ اللَّهُ عَيْرُ مُسْتَخْلِفِ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَعُمُوا انَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ وَتَرَكَهَا رَايْتَ انْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ اَشَدُ وَالَّهُ وَافَقَهُ قَوْلِى فَوَطَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِي لَئِنْ لَا الله عَزْ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنْ الله عَزْ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَافَقَهُ قَوْلِى فَوَطَى فَإِنَّ رَسُولَ الله عَنْ وَالله عَلَيْمُ وَإِلَى الله عَلَيْمُ الله عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْمُ وَإِلَى الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ وَالله وَالله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ وَالله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ لِي يَعْدِل بِرَسُولِ الله عَلَيْمُ احَدًا وَانَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ

[4714] ۔ حضرت ابن عمر والتھا بیان کرتے ہیں، کہ میں حضرت حفصہ والتھا کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا، کیا ہمہہ ہم معلوم ہے، تہمارے باپ کسی کو جانشین مقر رنہیں کر رہے؟ میں نے کہا، وہ الیا نہیں کریں گے، انہوں نے کہا، وہ الیا ہی کریں گے، تو میں نے قسم اٹھائی، کہ میں اس مسلہ میں ان سے گفتگو کروں گا، لیکن میں خاموش رہا، حتیٰ کہ جس جو کہ اور میں نے ان سے گفتگو نہ کی اور قسم اٹھانے کے باعث مجھے یوں محسول ہورہا تھا، گویا کہ میں بہاڑ اٹھائے ہوئے ہوں، حق کہ ہوں ہورہا تھا، گویا کہ میں بہاڑ اٹھائے ہوئے ہوں، حق کہ میں واپس آگر ان کے پاس حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے سے لوگوں کا حال دریافت کیا اور میں نے انہیں آگاہ کیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے لوگوں سے ایک بات می ہے اور میں نے قسم اٹھائی ہے، کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لوگوں کا خیال ہے، آپ خلیفہ مقرر نہیں کر رہے اور صورت حال سے بہا گر آپ کے اونوں کا کوئی چرواہا ہو یا آپ کی بحر یوں کا چرواہا ہو، پھر وہ انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی رائے میں اس نے ان کوضائع کر دیا ہوگا، تو لوگوں کی گرانی کا معالمہ تو بڑا علین ہے اور انہوں نے میری موافقت کی اور پچھ دیر کے لیے اپنا سر جھا لیا، پھر اسے اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، اللہ عزوجل این میں تابوں نے رسول اللہ منافی نے خلیفہ نہیں بنایا تھا اور ایس اٹھی نے بیں، اللہ کی قسم! جب انہوں نے رسول اللہ منافی اور ابو بکر کا ذکر کیا، تو اگر طیفہ مقر رکروں تو ابو بکر خلیفہ بنا چکے ہیں، اللہ کی قسم! جب انہوں نے رسول اللہ منافیہ اور ابو بکر کا ذکر کیا، تو بھی بین، بوگیا، دو رسول اللہ منافیہ کی کو تر ارنہیں دیں گے اور وہ خلیفہ مقر رنہیں کریں گے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ف گری کا نیا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، حضور اکرم ٹاٹیؤ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، حضرت ابو كركى فلافت كى صور تعال ان كے فضائل بيس آئے گى اس بات كى دليل ہے كرآپ نے اس كوامت كى صوابديد برجھوڑ دیا تھا، اس لیے امت کے اہل حل وعقد، اپنے حالات اور ظروف کے مطابق اس کے لیے کوئی بھی طریقہ افتیار کر سکتے ہیں، کس ایک طریقہ کی پابندی لازم نہیں ہے۔ اور اس لیے فقہائے امت نے اس کے لیے کس طریقه کی تعیین نہیں کی ہے اور نہ کسی ایک طریقه پر خیر القرون میں عمل رہا ہے۔

٣.... بَاب:النَّهْي عَنُ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا باب۳: امارت کوطلب کرنا اوراس کا آرز ومند ہوناممنوع ہے

[4715] ١٣ ــ (١٦٥٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((يَا عَبْدَالرَّحْمٰنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْلَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْلَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)

[4715] - حضرت عبد الرحمن بن سمره والتنزيان كرت بي كدرسول الله مكافية في مجص فرمايا: "اعبد الرحمن! امارت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ تہمیں طلب کرنے کی بنا پر دی گئ، تو تہمیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور شہیں وہ بلاطلب ملی ہمہاری اعانت کی جائے گا۔''

[4716] (. . . )و حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي عَـلِيٌّ بْسُنُ حُـجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدِح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَّالِثُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِير [4716] - امام صاحب مذكوره بالا روايت الني مختلف اساتذه كي اسانيد سے، جرير كي حديث كي طرح بي

فالمارة من السام حديث معلوم جوتا ہے، كسى عبدہ اور منصب كى طلب كرنا اوراس كے ليے بھاگ دوڑ كرنا جائز نہیں ہے، خاص کرآج کل جوجمہوریت کے نام سے ڈرامہ رجایا جاتا ہے، کہ ہر حلقہ انتخاب میں بے شار امیدوار

[4715] تقدم تخريجه في الايمان باب: ندب من حلف يمينا فراي غيرها خيرا منها ان ياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم (٢٥٧)

[4716] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٩٢)

کڑے ہوجاتے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے، بے شار تم فرج کر کے، دھونس، دھاندلی، جعل سازی اور خالف امیدوار کی کردار کشی تک کا ہر حربہ استعال کرتے ہیں اور اس کے لیے نامعقول اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ووث فریدتے ہیں، دوسرول کے ایجنٹوں کو اغوا کرتے ہیں، اس کی اسلام ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر جیب بات ہے ایک چیڑای اور کلرک کے انتخاب کے لیے تو کوئی نہ کوئی المیت شرط ہے، لین صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی ممبری کے لیے کی فتم کی المیت واستعداد کا ہوتا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بس مال ودولت، جھوٹ، دفا، فریب، دہشت کرداور بددیانت ہونا کافی ہے اور حضور اکرم ٹاٹھٹا کا صریح فرمان ہے، کہ عہدہ اور منصب کا طالب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اعانت بنیادی شرط ہے۔ توفیق اور اعانت بنیادی شرط ہے۔ توفیق اور اعانت بنیادی شرط ہے۔ گر اور اعانت بنیادی شرط ہے۔ کے اللہ تعالیٰ کی توفیق واعانت بنیادی شرط ہے۔ گر ایڈ بن اللہ عَنْ اَبِی بُردَةً

عَنْ آبِي مُوسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ طُلِيُّا أَنَـا وَرَجُلان مِنْ بَنِي عَمِّى فَقَالَ آحَدُ الـرَّجُـلَيْـنِ يَا رَسُولَ اللهِ آمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ ((انَّا وَاللهِ لَا نُولِي عَلَى هٰذَا الْعَمَلِ آحَدًا سَالَهُ وَلَا آحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ))

[4717] - حضرت ابوموی بیان کرتے ہیں، کہ میں اور میرے دو چیا زاد نبی اکرم اللی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے جوامور آپ کے سپرد کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہمارے سپر وفرمادی اور دوسرے نے ہی بہی بات کہی، تو آپ نے فرمایا، ''ہم، (اللہ کی شم)! یہ کام (عہدہ ومنصب) کی ایسے فرو کے سپر دنہیں کرتے (اس کو والی مقرر نہیں کرتے) جواس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔' ومنصب) کی ایسے فرو کے سپر دنہیں کرتے (اس کو والی مقرر نہیں کرتے) جواس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔' [4718] ۱۵ - (...) حَدَّفَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ سَعِیدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَ اللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِم قَالاَ حَدَّفَنَا يَعْمَیْدُ اللهِ بْنُ حَالِد حَدَّفَنَا حُمَیْدُ بْنُ هِلَالِ حَدَّفَنِی اَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ قَالَ

[4717] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاحكام باب: ما يكره من الحرص على الامارة برقم (٧١٤٩) انظر (التحفة) برقم (٩٠٥٤)

[4718] احرجه البخارى في (صحيحه) في استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم باب: حكم السمرتد والمرتدة واستتابتهم برقم (٦٩٢٣) وفي الاجارة باب: استئجار الرجل الصاح برقم (٢٢٦١) وفي الاجارة باب: استئجار الرجل الصاح برقم (٢٢٦١) وفي الاحكام باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذي فوقه برقم (٧١٥١) انظر (التحفة) برقم (٧١٥٧) وابو داود في (سننه) في الاقضية باب: في طلب القضاء والتسرع اليه برقم (٣٥٧٩) وفي الحدود باب: الحكم فيمن ارتد برقم (٤٣٤٥) والنسائي في (المجتبى) في الطهارة باب: هل يستك الامام بحضرة رعيته برقم ١/ ٩ و ١٠ النظر (التحفة) برقم (٩٠٨٣)

أَبُوْ مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْمُ وَمَعِى رَجُلان مِنَ الْاَشْعَرِيِّينَ اَحَدُهُما عَنْ يَمِينى وَالْمَا حَنْ يَسَارِى فَكِلَاهُمَا سَالَ الْعَمَلَ وَالنَّبِي عَلَيْمُ يَسْتَاكُ فَقَالَ ((مَا تَقُولُ يَا اَبَا مُوسَى اَوْ يَا عَبْدَاللّهِ بِنَ قَيْسٍ))قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي ٱلْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُما يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَانِّى ٱلْظُرُ إِلَى سِواكِه تَحْتَ شَفَتِه وَقَدْ قَلَصَتْ فَقَالَ ((لَنْ اَوْ لَا نَسْسَعُمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلِكِنِ اذْهَبُ اثْتَ يَا ابَا مُوسَى اوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَقَالَ ((لَلْنَ اَوْ لَا نَسْسَعُمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلِكِنِ اذْهَبُ اثْتَ يَا ابَا مُوسَى اوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَقَالَ ((لَكَنْ اَوْ لَا نَسْسَعُمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلِكِنِ اذْهَبُ اثْتَ يَا ابَا مُوسَى اوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَقَالَ ((لَكَنْ اَوْ لَا يَسْتَعُمِلُ عَلَى الْيَمنِ ثُمَّ النَّهُ مُعَاذَ بْنَ جَبِلِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَالْقَى لَهُ وَسَادَةً وَيَسُ ) فَبَعَثَةُ عَلَى الْيَمنِ ثُمَّ اللّهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ الْجَلِسُ نَعُمْ قَالَ لا الْجَلِسُ نَعْمُ قَالَ لا الْجِلِسُ فَعُقُولَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ الْجَلِسُ نَعَمْ قَالَ لا الْجِلِسُ مِنَ اللّهُ لِلْتُ مَرَّاتِ فَامَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكُوا الْقِيَامَ مِنَ اللّهُ لِي وَمُسُولِهُ فَقَالَ احَدُهُمَا مُعَاذُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ احْدُولُ فِي قَوْمَتِي

مَعْظِم المَّنْظِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع منسلم [4718] - حفزت ابوموی طالبی یان کرتے ہیں، میں نبی اکرم مَالیّتِ کی طرف گیا اور میرے ساتھ دو اشعری آ دمی تھے، ان میں سے ایک میری دائیں طرف اور دوسرا میری بائیں جانب تھا، دونوں نے عہدہ کا سوال کیا، جبكه رسول الله مَالِيْظُ مسواك كررم تحر، تو آپ نے فرمایا: "اے ابومویٰ! یا اے عبدالله بن قیس! تم كيا كہتے ہو؟ میں نے کہا، اس ذات کی قتم، جس نے آپ کوحق دے کرمبعوث فرمایا، مجھے ان دونوں نے اپنے دل کی بات سے باخبر نہیں کیا تھا اور نہ میں نے جانا کہ بید دونوں عہدہ کے طالب ہیں اور میں گویا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ تلے دیکھرہا ہوں اور وہ سکڑ چکا ہے، تو آپ نے فر مایا: ''ہم ہرگز اپناعمل (عہدہ ومنصب) اس کے میر دنہیں کریں گے نہیں کرتے ہیں، جواس کا خواہشند ہوں، لیکن، تو اے ابومویٰ یا اے عبداللہ بن قیس جا،' تو آپ نے اسے یمن کا عامل مقرر فرمایا، پھر ان کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل ڈائٹڈ کو بھیج دیا، تو جب حضرت معاذ،ان کے پاس پنچے،حضرت ابومویٰ نے کہا،اتر یے اورانہیں تکیہ بیش کیا اوران کے پاس ایک آ دی جکز اہوا موجود تھا، حضرت معاذ رہائش نے یوچھا، بیکون ہے؟ ابوموی رہائش نے کہا، بیدیبودی تھا اورمسلمان ہوگیا، پھر اینے برے دین کی طرف لوٹ گیا ہے اور یہودی بن گیا ہے۔حضرت معاذ واٹھ نے کہا، جب تک اے تل نہیں کیا جاتا، میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا یہی فیصلہ ہے، حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹڈ نے کہا، آپ بیٹھیں، ہم آپ کی بات پڑمل کرتے ہیں،انہوں نے تین دفعہ کہا، جب تک اسے قل نہیں کیا جاتا، میں نہیں بیٹھوں گا،اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، تو حضرت ابوموی ڈھٹٹانے اسے قبل کرنے کا حکم دیا، پھر دونوں نے باہمی رات کے قیام

کے بارے میں گفتگو کی ، تو ان میں سے ایک حضرت معاذ بھاٹھؤنے کہا، رہا میں، تو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہول اور اپنی نیند میں بھی اس اجر کی امید رکھتا ہوں، جس کی امید اپنے قیام میں رکھتا ہوں۔

فائدة السناس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، کہ مرتد کی سزاقل ہے اور اس مدکو تافذ کرنا، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس جدیث سے مامکہ کا اتفاق ہے، تفصیل کتاب القسامة والمحاربین میں گزر چکی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اگر انسان رات کو اس نیت سے سوتا ہے، تا کہ قیام اللیل کے لیے اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اگر انسان رات کو اس نیت سے سوتا ہے، تا کہ قیام اللیل کے لیے

ادراس حدیث سے یہ بات بی ثابت ہوئی ہے، اگرانسان رات کواس نیت سے سوتا ہے، تا کہ قیام اللیل کے لیے۔ قوت اور چوکی حاصل کر سکے اور اطمینان قلبی کے ساتھ کھڑا ہو سکے، تو بیسونا بھی اجر وثواب کا باعث ہے۔

٣ .... بَاب: كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُّورَة

باب 3: مجبوری کے بغیرامیر بنا ناپندیدہ عمل ہے

[4719] ١٦-(١٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى آبِى شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى اللَّيْثِ حَدَّثَنِى اَبِى شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى الْكَيْثِ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى يَزِيدُ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّاسِ بُنُ الْكَيْرِ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّاسُ بُنُ الْاَكْبَرِ الْمُحَدِّرَةَ الْاَكْبَر

عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آلا تَسْتَعْمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ ((يَا اَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاذَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا))

[4719] - حفرت ابو ذر دالتظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! کیا کوئی کام میرے سپر دنہیں فرما کیں گے؟ (مجھے کوئی منصب عنایت نہیں فرما کیں گے) تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا پھر فرمایا، ''اے ابوذر! تو ضعیف ( کمزور) ہے اور بید ایک امانت (ذمہ داری) ہے اور بید قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث بخ گی، مگر جس نے اس کے حق کا پاس کرتے ہوئے لیا اور اس کے سبب اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کو پورا کیا۔' بخ گی، مگر جس نے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ انسان کو کس متم کا عہدہ اور ذمہ داری قبول کرنے سے بچنا جا ہے، خصوصاً اس صورت میں جب وہ اس منصب کی ذمہ دار بوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کا اہل نہ ہو، وگر نہ بی عہدہ اس کے لیے قیامت کے دن ذرای ہواور اس کی ذمہ دار بوں سے خش اسلو لی کے ساتھ عہدہ براء ہوسکتا ہواور عدل و انصاف کے نقاضے پورے کر سکتا ہوتو پھر بیاس کے لیے سے خش اسلو لی کے ساتھ عہدہ براء ہوسکتا ہواور عدل و انصاف کے نقاضے پورے کر سکتا ہوتو پھر بیاس کے لیے رفعت وفضل کا باعث ہوگا، جیسا کہ انگلے باب میں آر ہا ہے۔

[4719] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٩٦١)

ا جاد افع [4720] ١٧ ـ (١٨٢٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِءِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ آبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ آبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ آبِيهِ

عَنْ آبِي ذَرِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ قَالَ ((يَا اَبَا ذَرِّ إِنِّي اَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي اُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيم))

[4720] - حضرت ابو ذر رہ النظر کے روایت ہے کہ رسول اللہ مکا لیکھ نے فر مایا: ''اے ابو ذرا میں تنہیں کمزور دیکھ رہا مول اور میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو آ دمیوں پر بھی امیر نہ بنا اور نہ یتیم کے مال کا تکران بنتا۔''

۵.... بَاب: فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَآئِرِ وَالْحَبِّ عَلَى الرِّفُقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالْحَبِّ عَلَى الرِّفُقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالْحَبِّ عَلَى الرِّفُقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالْحَبُّ عَلَيْهِمُ وَالنَّهُي عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمُ

تقطیم این از باب ۵: عادل امام کی فضیلت اور ظالم کی سز ااور رعایا کے ساتھ نرمی بر ننے کی تحریض (ترغیب) مسلم

اوران کومشقت میں ڈالنے سے منع کرنا

[4721] ١٨ ـ (١٨٢٧)حَـدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ٱوْسِ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِ وَ قَالَ أَبْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُوبَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ عَلَيْمٍ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ تُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمُنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ تُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمُنِ عَزَّوَ جَلّ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ اللّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَاهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا))

[4721] - حضرت عبد الله بن عمر و رئاتُون بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیّتی نے فرمایا: ''عدل و انصاف کرنے والے تکمران الله کے ہاں، رمن عزوجل کے دائیں طرف، نور کے منبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جواپنے فیصلوں میں اہل وعیال اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔

فائده المساس مديث سے ثابت موتا ہے كہ جولوگ اپنے الل وعمال اور دوسرى رعايا كے سلسله ميں عدل وانصاف

[4720] اخرجه ابو داود في (سننه) في الوصايا باب: ما جاء في الدخول في الوصايا برقم (٢٨٦٨) والنسائي في (المجتبى) في الوصايا ، برقم ٦/ ٢٥٥ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٩١٩) [4721] اخرجه النسائي في (المجتبى) في آداب القضاة باب فضل الحاكم العادل في حكمه برقم (٨٩٩٨)











ے کام لیے ہیں، انہیں قیامت کون بیا عزاز حاصل ہوگا، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف اور اس کے دونوں ہاتھ، بی فیرو برکت والے ہیں، کونکہ اس کی مثان و مقام کے مناسب ہیں، نور کے منبر طیس مے، جن پر وہ تحریف فرا ہوں گے۔

[4722] ۱۹ - (۱۸۲۸) حَدَّئنی هَارُونُ بْنُ سَعِیدِ الْاَیْلیُ حَدَّئنا ابْنُ وَهْبِ حَدَّئنی حَرْمَلَهُ عَنْ مَیْءِ فَقَالَتْ مِمَّنُ اَنْتَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ نِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ الْتَیْتُ عَائِشَةَ اَسْالُها عَنْ شَیْءِ فَقَالَتْ مِمَّنُ اَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ کَیْفَ کَانَ صَاحِبُکُمْ لَکُمْ فِیْ غَزَ اِتِکُمْ هَذِهِ فَقَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ کَیْفَ کَانَ صَاحِبُکُمْ لَکُمْ فِیْ غَزَ اِتِکُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اَلْبَعِيرَ وَ الْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ النَّعَقِمَ فَقَالَتْ اَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِى الَّذِى فَعَلَ فِی مَانَ قَلْدِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ مَانَّقُلُ مَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِی شَیْئًا فَشَقَ عَلَیْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِی شَیْئًا فَشَقَ عَلَیْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِی شَیْئًا فَشَقَ عَلَیْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِی شَیْئًا فَشَقَ عَلَیْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِی شَیْنًا فَشَقَ عَلَیْهِمْ فَاشْقُقُ عَلَیْهِ وَمَنْ وَلِی مِنْ اَمْرِ الْمَتِی شَیْنًا فَرَقُقَ بَهِمْ فَارْفُقُ بِهِ)

[4722] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٣٠٢)

[4723] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٩٩)



فائد اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، کی عداوت ورشنی کی بنا پر یا نامناسب مسکوں سے اشتعال میں آ کرکسی کے فضل و کمال یا خوبی کے اعتراف سے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، حضرت محمد بن ابی بکر کوئل کر دیا گیا تھا اور کس طرح قل کیا گیا، اس میں اختلاف ہے، ایک قول ہے، میدان جنگ میں قل کیے گئے، دومرا قول ہے، وہ حضرت عمرو بن عاص سے فکست کھا کر، ایک ویرانے میں مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کرجلا دیا گیا، چوتھا قول ہے، گیا، تیمرا قول ہے، انہیں میدان جنگ میں قبل کر کے بعد مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کرجلا دیا گیا، چوتھا قول ہے، انہیں حضرت عمرو بن عاص کے پاس لایا گیا، انہوں نے قبل کروایا، کیونکہ وہ قاتلین حضرت عمران ثان ٹھائٹ کے ساتھ تھ، تفصیل کے لیے الاستیعاب علی ہامش الاصابة جسم ۳۲۹۔۳۲۸،مطبعہ دارالفکر بیروت دیکھئے۔ تفصیل کے لیے الاستیعاب علی ہامش الاصابة جسم ۳۳۹۔۳۲۸،مطبعہ دارالفکر بیروت دیکھئے۔

عَنْ ابْنِ غُمَرَ عَنِ النَّبِيِ مَنْ اللَّهِ آنَهُ قَالَ آلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْهُمْ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْ الرَّامِ عَلَى مَالِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَالِ عَلَى عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْفُولٌ عَنْهُ آلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہرانسان سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ حاکم جوسب انسانوں پر مقرر ہے، وہ نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا اور انسان اپنے اہل بیت کا نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولا دکی نگران ہے اور اس سے ان

کے بارے میں سوال ہوگا اور غلام اپنے آتا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، خور میں سوال ہوگا، خور میں سوال ہوگا،

خبردار، تم میں سے ہرانسان گران ہے اور تم میں سے ہرانسان سے، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ [4725] (...) وحَدَّثَنَا آبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِي

[4724] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاء في الامام برقم (١٧٠٥) انظر (التحفة) برقم (٨٢٩٥)

[4725] تـفردبه مسلم- انظر (التحفة) برقم (۷۷۰۸) وبرقم (۷۸۸۵) وبرقم (۷۸۹۶) وبرقم (۹۲25) وبرقم (۸۹۷) وبرقم (۸۰۹۹) الاحديث عبدالله بن سعيد اخرجه البخاري في (صحيحه) في العتق باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي او امتى برقم (۲۵۵۶) انظر (التحفة) برقم (۸۱۲۷)



ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَحْنِى يَعْنِى الْقَطَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيع وَ اَبُو كَامِلِ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عَنْ اَيُّوبَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عَنْ اَيُّوبَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِ بَ حَدَّثَنَا الشَّحَاكُ يَعْنِى ابْنَ عُمْمَانَ ح و حَدَّثَنَا عَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِا الشَّحَاكُ يَعْنِى ابْنَ عُمْمَانَ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِا الْصَّحَاكُ يَعْنِى ابْنَ عُمْمَانَ ح عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلُ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلُ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ عَنْ نَافِع

[4726] ۔ امام صاحب ایک اور استاد ہے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔ (4727ء کی سری سیائی کی ساز میں میں میں میں میں ایک کرتے ہیں۔

[4727] (...) و حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْلَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرِ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ ح و حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيُّمْ يَقُولُ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ ((الرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

[4727] - امام صاحب اپنے پانچ اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، چارعبد اللہ بن دینار کے واسطہ سے ابن عمر بھائٹیا سے بیان کرتے ہیں اور ایک زہری کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں اور اس میں بیاضا فیہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا: ''انسان اپنے باپ کے مال کا نگران اور محافظ ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔''

[4726] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٩٤)

[4727] طريق يحيى بن يحيى اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاحكام باب: قول الله تعالى ﴿اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم﴾ برقم (٧١٣٨) انظر (التحفة) برقم ←

[4728] ( . . . )وحَدَّقَنِى آخْمَدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبِ آخْبَرَنِى عَمِّى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَنَاقِيمٌ بِهٰذَا الْمَعْنَى

[4728]-امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت کی ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

اس اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، ہرانسان گران اور محافظ ہے، کی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں بھی محدود ہیں اور ہر الیے اس کی ذمہ داریاں بھی محدود ہیں اور ہر ایک سے اس کی خیثیت اور مقام و مرتبہ کے مناسب سوال ہوگا، ایک انسان ایک ملک کا حاکم ہے اور ایک صرف این اعضاء وجوارح کا گران ہے، ابھی اس کے ذمہ کوئی اور کام نہیں ہے، صرف اپنے والدین اور اپنے عزیز وا قارب این اعضاء وجوارح کا گران ہے، ابھی اس کے ذمہ کوئی اور کام نہیں ہے، صرف اپنے والدین اور اپنے عزیز وا قارب سے سلوک کے بارے میں مسئول ہے، اس اعتبار سے کوئی ایک بالغ مرد یا عورت مسئولیت سے خالی نہیں ہے، ہر ایک جواب دہ ہے، اس لیے ہر انسان کو ابھی سے تیار رہنا چاہیے اور سوچ لینا چاہیے، اس نے اپنے فرائفش کی ادا گیگی کہاں تک شرقی صدود وضوابط کو پامال کیا ہے۔ ادا گیگی کہاں تک شرقی صدود واور ان کے لواز مات کی پابندی کیسا تھ کی ہے اور کہاں شرقی صدود وضوابط کو پامال کیا ہے۔

[4729] ٢١-(١٤٢)و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا ٱبُواْلَاشْهَبِ

عَنْ الْمَحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ تَالِيُّمْ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ لِعَالَمُ اللهِ تَالِيْمُ يَقُولُ ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمُ يَقُولُ ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))

[4729] - حفرت حسن بھری بڑائیں بیان کرتے ہیں کہ حفرت معقل بن بیار مزنی بڑائی کے مرض الموت میں، عبیداللہ بن زیادان کی بیار پری کے لیے گیا، تو وہ فرمانے لگے، میں تہہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، جو میں نے رسول اللہ مُنَافِیْم سے بی ہے، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا، تو میں تہہیں نہ سناتا، میں نے رسول اللہ مُنَافِیْم کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ، کسی رعایا کا نگران اور محافظ بناتا ہے اور وہ جس دن مرتا ہے، اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ دھو کے باز اور خائن ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت حرام تھراتا ہے۔''

→ (٧١٢٩) وطريق حرملة بن يحيى اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجمعة باب: الجمعة في البحمعة باب: الجمعة في القرى والمدن برقم (٨٩٣) وفي الوصايا باب: تاويل قوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصى بها او دين﴾ برقم (٢٧٥١) انظر (التحفة) برقم (٢٩٥٤)

[4729] تقدم تخريجه في الايمان باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار برقم (٣٦١)









ف فری است عبید الله بن زیاد، نهایت سخت گیر گورنر تھا اور اس کو وعظ و تبلیخ کرنا بے کار تھا، یہ چیز بھی اس کی سخت گیری میں اضافہ کا باعث بنتی تھی، اس لیے حضرت معقل بن یبار ڈٹاٹٹڑ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلہ میں محض کتمان علم سے ڈرتے ہوئے تبلیخ کا فریضہ اداکیا، کیونکہ وہ سجھتے تھے، اس کو پچھ کہنا لا حاصل ہے، بلکہ اپنے آپ کو بلاضرورت اس کے غیظ وغضب کا نشانہ بنانا ہے اور موت کے وقت، اس کی بدد باغی کا خطرہ نہ تھا۔

[4730] (...)وحَدَّنَنَاه يَحْلِي بْنُ يَحْلِي آخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ

عَنِ الْمَحْسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ آبِي الْآشْهَبِ وَزَادَ قَالَ اللَّا كُنْتَ حَدَّثَيْنَى هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثُتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِا حَدِّثَكَ الْآشْهَبِ وَزَادَ قَالَ اللَّا كُنْتَ حَدَّثَيْنَى هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثُتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِا حَدِّثَكَ الْآلُا اللَّهُ مِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ا

[4731] ٢٢-(. . . )وحَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ آبِ الْسَمَلِيحِ آنَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِيْ مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ إِنِّى مُحَدِّنُكَ بِحَدِيثِ لَوْلا آنِي فِيْ الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّنْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمُ مَعْقِلْ إِنِّى مُحَدِّنُكَ بِحَدِيثِ لَوْلا آنِي فِيْ الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّنْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمُ الْجَدِّنَةِ ) يَقُولُ ((مَا مِنْ آمِيرٍ يَلِي آمُرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدُخُلُ مَعَهُمُ الْجَدِّنَةِ) يَقُولُ ((مَا مِنْ آمِيرٍ يَلِي آمُرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدُخُلُ مَعَهُمُ الْجَدِّنَةِ) يَقُولُ ((مَا مِنْ آمِيرٍ يَلِي آمُرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ وَي وَلَا اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُويهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[4730] تقدم تخريجه في الايمان باب: استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار برقم (٣٦١) [4731] تقدم تخريجه في الايمان باب: استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار برقم (٣٦٤)

ر المال ا

علد





[4732] (...) وحَدَّنَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِسْحَقَ اَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ اَبِي الْآسُودِ حَدَّثَنِي اللهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ اَبِي الْآسُودِ حَدَّثَنِي اَبِي اَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَاتَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِل

[4732] ۔ سوادہ بن آبی الاسود برطان اپ باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن بیار بوائی بیار ہوگئے،

و عبیداللہ بن زیادان کی عیادت کے لیے گیا، آگے حسن بھری کی طرح، حضرت معقل رہائی کی حدیث بیان کی۔

فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو امیر اپنی رعایا کے امور و معاطات خیر خوابی اور ان کی بھلائی

کے جذبہ سے سرشار ہو کر محنت اور کوشش سے سرانجام نہیں دیتا، بلکہ دھوکہ دبی اور خیانت سے کام لیتا ہے، تو یہ اتنا
علین جرم ہے، جواس کے لیے جنت سے محروی کا باعث بنتا ہے، اس لیے وہ اپنی رعایا کے ساتھ جنت میں داخل بعث نہ نہیں ہوگا، اگر چہ اپنے ایمان کی برکت سے سزا بھگت کر، اگر اس کے دوسرے اعمال اس کی معافی کا باعث نہ جین میں داخل ہوگا۔

كَمُ [4733] ٢٣ـ(١٨٣٠)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا

الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرِ و وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ ((إنَّ شَرَّ الرِّعَآءِ الْحُطَمَةُ بُنِ زِيَادٍ فَ قَالَ أَى بُنَى إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ ((إنَّ شَرَّ الرِّعَآءِ الْحُطَمَةُ فَالَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ الجُلِسُ)) فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

[4733] ۔ حضرت حسن بھری رہ للتے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائذ بن عمرو رہ الله مالی ہے کہ ساتھوں میں سے ہیں، عبید الله بن زیاد کے پاس کے اور کہا، اے بیٹے! میں نے رسول الله مالی کے دور ماتے سا ہے، "برترین، ذلیل (گران) سخت گیر ہے تو ان میں سے ہونے سے بچاؤ کر۔" تو اس نے جواب دیا، بیٹے، تو تو بس محمد مالی کی ان میں چھان بورا ہے، تو حضرت عائذ رہ اللہ ان میں چھان بورا بھی تھا؟ چھان بورا تو ان کے بعد اور دومرول میں پیدا ہوا۔

مفردات الحديث ﴿ ﴿ خُطمة: بهت زياده تو رُنَّ يُحورُ نَ والا، جورعايا كساتهورى كى بجائے تن اور شدت سے پیش آئے اور ان كوظلم وستم كا نشانه بنائے۔ ﴿ نُحَالَه: جِمان بورا، يعني تو صحابه بيس سے كوئي مقام و

[4732] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٤٧٥) [4733] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٠٥٩)

المسلما المرابعة

جاد معم معم







مرتبہ نیس رکھتا، محض نکما اور ردی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ، اس طرح ابن زیاو نے ان سے انتہائی ناشا اُستہ اور
سیام انداز اختیار کیا، تو انہوں نے انتہائی وقار اور متانت کے ساتھ بے باکانہ انداز میں پوچھا، کہ کیا، وہ لوگ جو
تمام انسانوں میں برگزیدہ اور پہندیدہ تھے اور پوری امت کے پیٹوا اور رہنما تھے، جو بعد والے لوگوں کے لیے قد وہ اور
نمونہ تھے، ان میں کوئی نکما اور حقیر ہوسکتا ہے، " یہنس تو بعد والے لوگوں میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے تم اپنا خیال کرو۔ "
سیب باب : غِلْظِ تَحْرِیمِ الْغُلُول

## **باب ۲**: خیانت کی حرمت کی شدت و نا گواری

[4734] ٢٤-(١٨٣١) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي حَيَّانَ عَنْ آبِي ذُرْعَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ ذَاتَ يَوْمِ فَذَكَرَ الْعُلُولَ فَعَظَّمَةً وَعَظَمَ اَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ ((لَا الْفِيَتَ قَالَ اللهِ عَلَيْ رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ اَعِنْنِي فَاقُولُ لَا الْفِينَ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ الْفِينَ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ الْفِينَ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ اللهِ اَعْنَى فَاقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ الْفِينَ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ الْفِينَ آحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ اللهِ الْفِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ اللهِ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهُ مَا اللهِ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهُ وَاللهِ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهُ وَاللهُ الْفَيْنَ اَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهُ صَامِتٌ فَيَقُولُ لَا اللهِ اَعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ اعْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ الْفَيْلُ اللهِ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهُ صَامِتُ فَيقُولُ لَا اللهِ الْفَيَامِةُ الْفَالِلَةُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ الْفَالُ اللهِ الْفَالْفُلُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ الْفَالَ اللهُ الْفُولُ لَاللهُ الْفَالِلَهُ الْفَيْدُ اللهُ الْفَالَالِهُ الْفَالَةُ اللهُهُ اللهُ الْفَالُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ الْفَالْفُلُ اللهُ الْف

[4734] - حضرت ابو ہریرہ و والنظامیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علی ہمارے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے ، تو آپ نے فئیمت میں خیانت کی سنگین کا ذکر کیا اور اس کے معاملہ کو انہائی سنگین قرار دیا ، پھر فرمایا: ''میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو، جو بلبلا رہا ہو، وہ کہے، اے اللہ کے رسول! میری فریاد رسی سیجئے، تو میں جواب دوں گا، میرے اختیار میں تیرے لیے بچھنہیں ، میں تہمیں پیغام پہنچا چکا ہوں ، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں ، وہ قیامت سے سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں ، وہ قیامت

[4734] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد باب: الغلول برقم (٣٠٧٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٣)

اجلد ا

39

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو، جو بنہنا رہا ہواور وہ کہے گا، اے اللہ کے رسول! میری مدو فرما ہے، تو میں کہوں گا، میرے بس میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تنہیں پیغام پہنچا چکا ہوں، میس تم میں ہے۔ کسی کواس حالت میں نہ پاؤں، وہ قیامت کے دن آئے اوراس کی گردن پر کوئی انسان ہو، وہ چلا رہا ہو، وہ کہے گا، یارسول اللہ علی ہے کہ کا، یارسول اللہ علی ہے کہ کا، یارسول اللہ علی ہے کہ کا، یارسول اللہ علی ہے کہ کا ہوں، میں تنہیں ہوں، میں تنہ ہوں اور وہ بھی حرکت کررہ ہوں، وہ کہے گا، یارسول اللہ! میری مدو تنہین میں کہوں گا، میں تنہارے لیے کی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تنہیں ہوں کا ہوں، میں تنہیں ہوں کا الک نہیں ہوں کا اللہ اللہ اللہ اللہ! میری مدو فرما میں، میں کہوں گا، میں تنہیں آگاہ کر چکا ہوں۔'' مفردات المعدین ہوں کہ گا، یارسول اللہ! میری مدوفرما میں، میں کہوں گا، میں تنہیں آگاہ کر چکا ہوں۔'' مفردات المعدین ہوں کہ گا، یارسول اللہ! میری مدوفرما میں، میں کہوں گا، میں تنہیں آگاہ کر چکا ہوں۔'' مفردات المعدین ہوں کو ہوں کہ ہوں، میں تنہیں ہوں ہوں کہ کہ گوڑے کی آواز، جس کو بہنا نے مفردات المعدین ہوں گا۔ کی آواز، جس کو بہنا نے یامیانے کانام دیا جاتا ہے۔ کی واقع : رُفعَم کی تعویٰ بیانا۔ بی مقابلہ میں آتا ہے۔ کی جیان ہوانات کے مقابلہ میں آتا ہے۔ کی جیان ہوانات

[4735] ( . . . )و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي

[4735] طريـق ابي بكر بن ابي شيبة تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧١١) وطريق زهير بن حرب تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٩١٣)







حَيَّانَ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ آبِي حَيَّانَ وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اِسْمُعِيْلَ عَنْ آبِي حَيَّانَ

[4735] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[4736] ٢٥-(٠٠٠) و حَدَّثَنِي آحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَ نْ أَدَدُهُ أَنْ أَوْ أَوْ أَوْ أَلَى ذَكَ كَنْ مُنْ أَنُوا اللهِ مَا اللهُ الْذُولُ لَى فَوَظَّ أَوْ مَا أَقَ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْلَى بَعْدَ ذٰلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ

[4736]۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹٹر نے خیانت کا ذکر فر مایا اور اسے انتہائی علین قرار دیا، آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی، حماد کہتے ہیں، بعد میں میں نے بہ حدیث براہ راست یجیٰ سے سنی، تو اس نے اس طرح سائی کہ ممیں اس سے (یجیٰ سے) ایوب نے سائی تھی۔

[4736] تقدم تخريجه برقم (٤٧١١)

[4737] (...) و حَدَّثَنِي آخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ ٱبِي زُرْعَةً

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُالِيُّمُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[4737] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

ك..... بَاب: تَحْرِيعٍ هَدَايَا الْعُمَّال

باب ٧: سركارى كارندون كاتحفة تحائف لينا ناجائز ہے

[4738] ٢٦-(١٨٣٢) حَـدَّثَـنَـا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ اَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلَابِى بَكْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

[4737] تقدم تخريجه برقم (٤٧١١)

[4738] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجمعة باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: اما بعد بسرقم (٩٢٥) وفي البهة بسرقم (٩٢٥) وفي الله تعالى ﴿وَالعاملين عليها ﴾ برقم (٩٠٠) وفي الهبة باب: من لم يقبل الهدية لعلة برقم (٧٩٧) وفي الايمان والندور باب: كيف كانت يمين النبي تَلْيُمُ باب: بسرقم (٦٦٣٦) وفي الاحكام باب: بسرقم (٦٩٧٩) وفي الاحكام باب: هداينا العمال برقم (١٩٧٩) وابو داود في (سننه) في الخراج والامارة والفي باب: في هدايا العمال برقم (٢٩٤٦) انظر (التحفة) برقم (١١٨٩٥)

مسلم مسلم

عَنْ آبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمٌ رَجُلًا مِّنَ الْاَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ السَّنِيَّةِ قَالَ عَمْرٌ و وَابْنُ آبِى عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا لِى أَهْدِى لِى قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيْمٌ عَلَى الْمِنْبِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ ((مَا بَالُ عَامِلٍ لِى قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيْمٌ عَلَى الْمِنْبِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ ((مَا بَالُ عَامِلٍ ابْعَثُهُ فَيَقُولُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أَهْدِى لِى افَلَا قَعَدَ فِى بَيْتِ آبِيهِ اوْ فِى بَيْتِ أَمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ ايُهُدَى الْكَمْ وَهٰذَا أَهْدِى لِى افَلَا قَعَدَ فِى بَيْتِ آبِيهِ اوْ فِى بَيْتِ أَمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ ايُهُدَى السَّدَّ اللهُ عَلَى عَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ اللّهُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يَنَالُ آحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلّا جَآءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ وَلَيْهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَآءٌ اوْ بَقُرَةٌ لَهَا خُوَارٌ اوْ شَاةٌ تَيْعِرُ) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَايْنَا عُفْرَتَى إَبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ مَرَّيْنِ

انسان کوصدقہ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا، تو جب وہ (صدقہ وصول کر کے) واپس آیا، کہنے لگا، یہ آپ کا فرمائی اور فر مایا: '' جس کارندے کو میں بھیجنا ہوں ، اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے، بیتمہارا حصہ ہے اور یہ مجھے تخفہ میں دیا گیا ہے، وہ اینے باپ یا اپنی مال کے گھر میں کیوں بیٹھانہیں رہا، تا کہ دیکھنا کیا اسے تحفہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد ( تا ایکام) کی جان ہے،تم میں سے کوئی صدقہ کے مال سے کچھنیں لے گا، مراس قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا، اگر اونٹ ہے تو وہ بلبلار ہا ہوگا اور اگر گائے ہے، ووہ ڈکاررہی ہوگی، بحری ہوئی تو ممیارہی ہوگی۔'' پھر آپ نے اینے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، حتی کہ ہم نے آپ کی بغلوں کا شیالہ رنگ دیکھا، پھرآپ نے فرمایا، 'اے اللہ! کیامیں نے پہنچا دیا۔' دو دفعہ فرمایا۔ فالله المستحضورا كرم تلافي في از وقبيله جمع بنواسد كمت بي، كايك فردكويس، بنوسليم كصدقات كي وصولي کے لیے جیجا، تو اس نے واپس آ کر کچھ مال کے بارے میں ہدیہ ہونے کا دعویٰ کیا، تو آپ نے تمام کارندوں کو تنبیه کرنے کے لیے بڑے غصہ سے منبر پر چڑھ کر فر مایا ہریہ اور تخفہ وہ ہے، جو حکومتی عبدہ اور منصب حاصل ہونے سے پہلے گھر بیٹھے بٹھائے ملے، کیکن جو ہدیہ یا تخد عہدہ اور منصب کے حصول کے بعد ملتا ہے، وہ تخذ او رعطیہ نہیں ہے، وہ تو صرف اس کے عہدہ اور منصب سے فائدہ اٹھانے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے اور اس کے دل میں ا بے لیے زم گوشہ پیدا کرنے کے لیے بطور رشوت دیا گیا ہے، کہ بوقت ضرورت کام آئے یا وہ ان سے آسانی اور سہولت سے پیش آئے، اس لیے حضرت عمر ٹائٹوائے عاملوں کا وقا فو قنا محاسبہ فریاتے رہے اورجس کے بارے میں میمسوس فرماتے ، اس نے اپنے عہدہ اور منصب سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اپنے مشاہرہ کے مقابلہ میں زیادہ

مال جمع کرلیا ہے، تو وہ اس سے زائد مال وصول کر لیتے ، بعض دفعہ اس کا سارایا آ دھا مال لے لیتے ، لیکن آج کل، حکومت کے تمام لوگ مال بنانے میں مشغول ہیں، تو الی حکومت ملازموں کا محاسبہ کیسے کرے، اس لیے رشوت کا بازار بھی گرم ہے اور اس کے سوا مال ہڑپ کرنے کے اور بھی ذرائع نکال لیے مجھے ہیں، جس کی بنیاو پرتمام رعایا مال بنانے کے چکر میں مشغول ہے اور س کے لیے انتہائی گھناؤنے ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، سود، رشوت، ملاوٹ، ڈاکہ، اغوا، کمیشن، قبضہ سب اس کے شاخسانے ہیں۔

[4739] (...) حَدَّثَ نَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن عُرْوَةَ

عَنْ آبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ الْفَيْمَ ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِّنَ الْازْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَآءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ طَلَيْمً فَقَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهُ مُوكَةً إِلَى النَّبِيِّ طَلَيْمً فَقَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِي اللَّالِمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللِّلْمُ ال

> [4739] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧١٥) [4740] تقدم تخريجه برقم (٤٧١٥)





يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَاعْرِفَنَّ اَحَدًا مِّنْكُمْ لَقِي اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُوِىَ بَيَاصُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ)) أُذُنِي [4740] - حضرت ابوحمید ساعدی والنُّوا بیان کرتے ہیں، که رسول الله مَالَیْمُ نے ایک ابن اتبیہ نامی از دی آ دی کو بنوسلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا، جب وہ واپس آیا، تو آپ نے اس سے حساب مانگا، اس نے كها، بيآپ كا مال ہے اور يتحفه ہے، تو رسول الله طُلَقِظِ نے فرمایا: " تو اپنے باپ اور اپنی ماں كے گھر كيوں بيشا نہیں رہا، تا کہ تیرامدیہ تجھے پہنچتا، اگر تو اس معاملہ میں سچا ہے؟'' پھر آپ نے ہمیں خطاب فر مایا، اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء بیان کی، پھر فرمایا:''اما بعد، میں تم ہی ہے کسی کو اس کام کے لیے عامل بنا تا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپردکیا ہے، تو وہ آ کر کہتا ہے، بیتمہارا مال ہے اور بیتھنہ ہے، جو مجھے دیا گیا ہے، تو وہ اپنے باپ اور مال کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا، تا کہ اس کا تحفہ اس کو ملتا، اگر وہ سچا ہے، اللہ کی قتم! تم میں سے کوئی مال سے نا جا زُز طریقہ ہے کچھنہیں لے گا،مگر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اسے اٹھائے ہوئے ملے گا، میں تم سے اس کوضرور پہچان ا حیاز الوں گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا، کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو گا جو بلبلا رہا ہو گایا ،وہ گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو ڈکارر ہی ہوگی ، یا بکری ہوگی ، جوممنا رہی ہوگی۔'' پھرآپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی گئی، پھر آپ نے فرمایا:"اے الله! کیا میں نے پہنچا دیا؟" حضرت ابوحمید بیان کرتے ہیں،میری آنکھول نے (آپ کو) دیکھا اورمیرے کا نوں نے (آپ کی) بات سی۔ [4741] ٢٨-(. . . )و حَـدَّثَـنَا اَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا اَبُوبكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَآءَ حَاسَبَهُ كَمَا قَالَ آبُو أُسَامَةَ وَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ ((تَعْلَمُنَّ وَاللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِّنْهَا شَيْئًا)) وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي [4741] - امام صاحب اینے تین اساتذہ کی تین سندوں سے، ہشام کی مذکورہ بالا روایت سے حدیث بیان كرتے ہيں، عبدہ اور ابن نمير، ابواسامه كي طرح بيان كرتے ہيں، جب وہ آيا تو آپ نے اس كامحاسبة فرمايا، ابن نمیر کی روایت میں ہے، ' وخوب جان لو، اللہ کی قتم! اس ذات کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس سے پچھ بھی لے گا۔' اور سفیان کی روایت میں بداضافہ ہے، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا اور زید بن ثابت ہے یو چھلو، کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے۔

[4741] تقدم تخريجه برقم (٧١٥)

الله مسلم اجلد عم

[4742] ٢٩-(...) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ وَهُوَ ابْوَ الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ آبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَآءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِى إِلَىَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لِللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِى لِآبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ آسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِى

[4742] - عروہ بن زبیر ابو حمید دان خوات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی آئی آئی کو صدقہ کی وصولی کے لیے مقرر کیا، وہ بہت کچھ مال مولی کے لیے کر آیا اور کہنے لگا، یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے تھنہ دیا گیا ہے، آگے فہ کورہ بالا صدیث ہے، عروہ رشائن کہتے ہیں، میں نے ابو حمید ساعدی سے پوچھا، کیا آپ نے اسے براہ راست رسول اللہ طالی اللہ طالی اللہ سات کے منہ سے میرے کانوں تک پنچی۔

مفردات الحديث المعديث المهام مواد كليو: بهت كاشياء اور حيوانات، كيونكه سواد كالفظ بر مخصيت و ذات بر بولا جاتا ہے۔ نوف: ..... بيروت كے نسخه ميں، عروه بن زبير كے بعد عن الى حميد الساعدى نہيں ہے، جبكه پاكستانی نسخه ميں بياضا فه ہاور عروه كا ابوحميد ساعدى سے سوال بھى، اس كے بونے كا نقاضا كرتا ہے۔

عَنْ عَدِيّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ يَقُولُ ((مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي)) بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إلَيْهِ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي)) بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إلَيْهِ مَرَكُمْ عَلَى رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانِي اَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِقْبَلْ عَنِى عَمَلَكَ قَالَ وَجُلُ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى عَمَلَكَ قَالَ وَمَا لَكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمَلَكَ عَلَى عَمَلَكُ عَلَى وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكُمْ عَلَى عَمْلِ فَلْيَحِيْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ آخَذَ وَمَا نَهِى عَنْهُ النَّيْهِي)

[4743] ۔ حضرت عدی بن عمیرہ کندی وٹائٹ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ طُلٹی کو یہ فرماتے ہوئے سا،
"ہم نے تم سے جس شخص کو کسی عمل کا عامل مقرر کیا اور اس نے ہم سے ایک سوئی یا اس سے بڑی چھوٹی چیز
چھپائی، وہ خیانت ہوگی، وہ اسے قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔" تو ایک سیاہ انصاری آ دمی آپ کے پاس آ

[4742] تقدم تخريجه برقم (١٥٧٤)

[4743] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاقضية ، برقم (٣٥٨١) انظر (التحفة) برقم (٩٨٨٠)

کر کھڑا ہوا، گویا کہ میں اے دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول! آپ مجھ سے اپنا عمل واپس لے لیں، آپ نے پوچھا، "تہہمیں کیا ہوا؟" اس نے عرض کیا، میں نے آپ کو اس طرح فرماتے سنا ہے، آپ نے فرمایا: "میں اب بھی یہی کہتا ہوں، ہم نے تم میں جس کوبھی کسی عمل کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ اس کا کم یا زیادہ سب کو سیحے لائے، کھرا سے جو دیا جائے، وہ لے اور جس سے اسے روک دیا جائے، اس سے رک جائے۔" فائدی معلوم ہوتا ہے، حکومت کا ملازم یا کارندہ صرف وہی مشاہرہ یا مراعات لے سکتا ہے، فائدی

جو حکومت نے خود دے وی ہیں، اس سے زائد اگر وہ لیتا ہے، تو اس کا محاسبہ ہوگا حتیٰ کہ مِنخیط ، سوئی یا اس سے کم وہیش ناجائز فائدہ اٹھانا بھی خیانت ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، کین آج مسلمان حکم انوں اور ان کے کارندوں یا ملازموں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عہدہ سے کس قدر ناجائز مفاوات اٹھا رہے ہیں اور انہیں ایک دن در بار الہی میں پیش ہوکر اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، یہی حال ان لوگوں کا ہے، جو قومی اور اجتماعی کا موں کے نام پر مال و دولت اسٹھی کرتے ہیں، پھر اس کوشیر ماور بجھ کر بغیر ڈکار لیے ہمنم کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کواحساس مسئولیت سے نوازے اوران حرکات سے بچنے کی قوفی عنایت فرمائے۔

الله بن نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي وَمُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَنْ اِسْمُعِيلُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِم محمد الديار ما معنى منت المالية من الديار من المالية ال

[4744] \_ امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4745] (. . . )وحَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ آخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ اَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ اَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَدِيٌّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَاثِيمُ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِم

[4745] - امام صاحب ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٨..... بَاب: وُجُوبِ طَاعَةِ الْأَمَرَ آءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِية بِاب ٨. امراء (حكمرانوں) كى اطاعت، ان كاموں ميں لازم ہے، جو گناه نہيں اور گناه

کے کاموں میں اطاعت کرنا حرام ہے

[4746] ٣١ ـ (١٨٣٤) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا

[4744] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٧٢٠)

[4745] تقدم تخريجه برقم (٤٧٢٠)

[4746] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: ﴿اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي ◄

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ نَزَلَ يَا كَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْامْرِ مِنْكُمْ فِيْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيّ السَّهْمِيّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ مَالَيْمٌ فِي سَرِيَّةٍ ٱخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس [4746] - ابن جریج براللهٔ حفرت ابن عباس واللهٔ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہیآیت ''اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول الله مُؤَثِمُ کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی نساء، آیت نمبر ۵۹۔حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سہمی کے بارے میں نازل ہوئی ، نبی اکرم مُلَاثِیمٌ نے اخصیں ایک دسته کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔

بات پران سے ناراض ہو گئے، پھران کولکڑیاں اکٹھی کرکے آگ لگانے کا حکم دیا، پھر جب آگ روش ہو گئی، تو انہیں کہنے لگے،اس میں کو دجاؤ، وہ اس سلسلہ میں پس و پیش کرنے لگے،اتنے میں آگ مسٹڈی ہوگئی اوراس کا غصہ مجمی مندا ہو گیا، واقعہ کی تفصیل آخر میں آ رہی ہے آپ نے فرمایا، اگر بدلوگ داخل ہو جاتے، تو قیامت تک اس آگ کے عذاب میں جتلا رہتے، اس لیے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کہ امراء ادر حکمرانوں کی اطاعت صرف جائز کاموں میں لازم ہے، اگروہ غلط یا ناجائز کام کا حكم دیں، تو ان كى بات نہیں مانى جائے گى، اگر كوئى ان كى غلط بات مانے گا، تو اے اس کا خمیازہ بھکتنا ہوگا، آج اگر حکومت کے ملاز مین اس حقیقت کوسا منے رکھیں اور حکمرانوں اوران کے منظور نظرلوگوں کے ناجائز کام کرنے سے انکار کرویں، تو ہارے بہت سے مسائل حل ہوسکتے ہیں، چونکہ ہم نے دین اور اس کی ہدایات وتعلیمات کونظر انداز کیا ہواہے، اس لیے کسی ملازم کواس کا احساس نہیں کہ ایک دن اس غلط کام کرنے کا خمیازہ مجھے ہی جگتنا ہوگا اور ان حکمرانوں سے کوئی میرے کام نہیں آسکے گا، اس لیے حکمرانوں کو غلط احکام دینے میں الچکاہٹ محسول نہیں ہوتی، وہ ہرتم کے غلط کام حکومتی ملازموں سے کرواتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کی خاطر بدکام بخوثی كرتے ہيں، الا ماشاء الله اور اس واقعہ ميں اصل مطلوب آيت كا آخرى كلزا ہے، كه اگر كسى مسئله ميں تمهارے درمیان جھرا بیدا ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کسی چیز کے جواز اور عدم جواز میں حرف آخر کتاب وسنت کی تعلیم و ہدایت ہے، اس کی پابندی حکومت اور اس کے ملاز مین دونوں کے لیے لازمی اور قطعی ہے۔

← الامر منكم﴾ برقم (٤٥٨٤) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الطاعة برقم (٢٦٢٤) والترملذي في (جمامعه) في الجهاد باب: ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية برقم (١٧٦٢) والنسائي في (المجتبي) في البيعة باب: قوله تعالى ﴿واولى الامر﴾ برقم ١/ ٨٤ انظر (التحفة) برقم (٥٦٥١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[4747] ٣٢-(١٨٣٥) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ

اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ سَأَيُّمُ قَالَ ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَتَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُّطِعُ الْآمِيرَ فَقَدْ اَطَاعَنِي وَمَنْ يَّعْصِ الْآمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي))

ر 4747] -حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹاٹھ نے فر مایا:''جس نے میری اطاعت کی، اس کسکی نے اللہ کی اطاعت کی اور جومیری نافر مانی کرتا ہے، اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جومیرے امیر کی اطاعت کرے گا،تو اس نے میری اطاعت کی اور جومیرے امیر کی نافرمانی کرے گا،اس نے میری نافرمانی کی۔''

فانس الله الله كانمائنده اوراس كاپيغام رسال موتا ہے، اس ليے اس كى اطاعت الله تعالى كى اطاعت جيا كقرآن مجيديس ب، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله جورسول كى اطاعت كرتاب،اس ن الله كى اطاعت كى، نيز الله تعالى نے اپنے رسول كى اطاعت كاتكم ديا ہے، لبذا رسول كى اطاعت اس كے حكم كى تعمیل ہے، اس طرح رسول الله کا مقرر کردہ امیر آپ ہی کی بات کا تھم دیتا ہے اور آپ نے اس کی اطاعت کا تھم ویا ہے، اس لیے اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور اس کی نافر مانی رسول کی نافر مانی ہے، اس مدیث ہے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، جس طرح رسول، اللہ کی منشاء اور رضا کے بغیر کوئی تھم نہیں دیتا، اس طرح امراء اور حکام بھی كتاب وسنت كونظر انداز كر ك الى طرف سے كوئى تھم جارى نہيں كر سكتے، أگروہ ايا كرتے بيں تو وہ اسے مقام اور حیثیت سے تجاوز کرتے ہیں، اس لیے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔

[4748] ( . . . )و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ((وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي))

[4748]۔ یہی روایت امام صاحب ایک اوراستاد ہے بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ جملہ نہیں ہے،''اور جو

امیر کی نافرمانی کرتا ہے، وہ میرا نافرمان ہے۔''

[4749] ٣٣-(٠٠٠)و حَدَّثَيْنِي حَرْمَدَةُ بِْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

[4747] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٨٩٥)

[4748] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٦٨٦)

[4749] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاحكام باب: قوله تعالى ﴿اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم﴾ برقم (٧١٣٧) انظر (التحفة) برقم (١٥٣٩١)













عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثَالَيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ اَطَاعَ آمِيرِي فَقَدْ اَطَاعَنِي وَمَنْ عَصْى آمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)) [4749] - حضرت ابو ہریرہ والفن سے روایت ہے کہ رسول الله مالفی اے فرمایا: "جس نے میری اطاعت کی، اس

نے الله کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی ،اس نے الله کی نافر مانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت

کی اتواس نے یقیناً میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافر مانی کی اتواس نے یقیناً میری نافر مانی کی۔''

[4750] (...)و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ زِيَادٍ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُوَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثَيْمٌ بِمِثْلِهِ سَوَآءً

[4750] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4751] ( . . . )و حَـدَّثَـنِـى ٱبُــو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطآءٍ عَنْ أَبِـى

عَـلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَيِّمُ ح و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَآءِ سَمِعَ أَبَاعَلْقَمَةَ سَمِعَ

أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُؤَيِّرُمُ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

[4751] - امام صاحب این تین اساتذہ کی تین سندوں سے حضرت ابو ہرریہ کی مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4752] (...)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طُلَّيْمٌ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

[4752] ۔ امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ بالا استادوں کی طرح روایت بیان کرتے ہیں۔

[4753] ٣٤-(٠٠٠) و حَدَّثَ نِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ آبَا يُونُسَ مَوْلَى آبِي

هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ

[4750] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيعة باب: الترغيب في طاعة الامام برقم ٧/ ١٥٤ انظر (التحفة) برقم (١٣٨ ١٥)

[4751] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاستعاذة باب: الاستعاذة من فتنة المحيا برقم ٨/ ٢٧٦ انظر (التحفة) برقم ١٥٤٤٩)

[4752] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٧٨)

[4753] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٠٤)



اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَالِيُمُ بِذَلِكَ وَقَال ((مَنْ اَطَاعَ الْآمِيرَ)) وَلَمْ يَقُلْ ((اَمِيرِي)) وَكَذَٰلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

و کدلیک فی حدیت همام عن ابی هریره [4753] - امام صاحب ایک اور استاد کی سند مذکوره صدیث بیان کرتے ہیں، اس میں ہے، آپ نے فرمایا،

[ **۷۰ ۹۰ ]** ۱۰ ما مصاحب ایک اور اسمادی سند مدوره حدیث بیان مرحے این ان کی ہے ، آپ کے فرمایا، ''جس نے امیر کی اطاعت کی '' بینہیں کہا،''میرےامیر کی ۔'' ھام کی روایت بھی اس طرح ہے۔

[4754] ٣٥-(١٨٣٦) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ

بُسُنَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمُنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَالْرَقِ عَلَيْكَ))

[4754] - حضرت ابو ہریرہ رٹائٹو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹائٹو نے فرمایا: ''اے مخاطب، تم پر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے اپنی تنگی اور آسانی میں، طبیعت کی نشاط کے وقت اور نا گواری کے وقت، چاہے تم پر کسی مختلط منطق کو ترجیح ہی دی جائے۔

مفردات المديث المعسر: على اورمشت - ي يسر: آساني اور موات - 3 منشيط: تهارى

نشاط اورخوشی کا باعث ہویا۔ 🙆 مَکُوهُ: کراہت و ناپندیدگی۔ 😝 اَفَوَهُ، أَثْرَةٌ ، إِثرة ، ترجیح اورایار۔

فائی ہے ۔... اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، اگر امیر جائز کام کا تھم دے، تو ہرتم کے حالات میں اس کی اطاعت کرنالازم ہے، بینیں کام اگر اپنی مرضی کے مطابق ہوایا آسان اور سبل ہوایا اپنے مفاد میں ہوا تو مان لیا،

وگر نه ٹال مٹول سے کام لیا یا مخالفت شروع کردی اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیئے۔

[4755] ٣٦-(١٨٣٧) و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْآشْعَرِيُّ وَٱبُو كُرَيْبٍ

قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

عَنْ آبِی ذَرِّ قَالَ اِنَّ خَلِیلِی اَوْصَانِی اَنْ اَسْمَعَ وَأُطِیعَ وَإِنْ کَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَاف [4755] - حفرت ابوذر رُثِنْ يَئِ بيان كرتے ہيں، كه مجھے مير مے خليل (رسول الله طَالِثَيْم) نے تلقین فرمائی، كه ميں

[ 47 **55**]۔ حضرت ابو در تفاقط بیان کرنے ہیں، کہ جھے بم

سنول اوراطاعت كرول خواه امير اعضاء كثا غلام ہو''

[4754] اخرجه النسائي في (المجتبى) في البيعة باب: البيعة على النصح لكل مسلم برقم ٧/ ١٤٠ انظر (التحفة) برقم (١٢٣٣٠)

[4755] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٩٥٦)

المسلم المسلم







مفردات الحديث محدًع الاطراف: جس كاعضاء كاث ديم مح مون مقصود ب، ايك حقيراور برصورت غلام بهي الرحاكم موااور مح كام كاعم دية اس كي اطاعت بهي واجب بـ

بر فورت علام في الرحام بموا اورق كام كالم مرحه والله في اطاعت بني واجب به . [4756] (...) و حَدَّثَنَا أُمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ أَبِي عِمْرَ أَنَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ [4756] - امام صاحب اپن دواور اساتذه كى سندول سے يهى روايت بيان كرتے ہيں، اس ميں عبداً كے بعد حبشيا كا اضاف ہے كہ وہ غلام حبثى ہى كول نہ ہو۔

[4757] (...) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ آبِي عِمْرَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

[4757] - ایک اوراستاد سے بیان کرتے ہیں، وہ اعضاء بریدہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔

[4758] ٣٧-(١٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ يَحْيٰى بْنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ تَالَيْمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ ((وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا)) [4758] - يَكِيٰ بَن صِين بُرُالِيْ بِيان كرتے ہيں، بين نے اپني دادي (ام الحصين) سے نا، اس نے كہا، بين نے

رسول الله طَالِيَّا كو ججة الوداع مين بيفر ماتے سنا: "اور اگرتم پراييا غلام مقرر كر ديا جائے جوتمهين الله كے قانون

کے مطابق چلائے ، تو اس کی بات سنواور اطاعت کرو۔''

[4759] (. . . )و حَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((عَبْدًا حَبَشِيًّا))

[4759]۔امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد ہے بیان کرتے ہیں،جس میں (حبثی غلام) کہا ہے۔

[4760] (...)و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ

[4756] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٣٢)

[4757] تقدم تخريجه برقم (٤٧٣٢)

[4758] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيعة باب: الحض على طاعة الامام برقم (٤٢٠٣) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: طاعة الامام برقم (٢٨٦١) انظر (التفحة) برقم (١٨٣١١)

[4759] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٣٥)

[4760] تقدم تخريجه برقم (٤٧٣٥)

تفة

مسل اجلد اعم





شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا))

[4760]-امام صاحب يهي روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں اور آپ نے فرمايا: "ناك كثاحبثي غلام-"

[4761] ( . . . )و حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ وَكَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ تَشْيَمُ

بِمِنِّي أَوْ بِعَرَفَاتٍ

ام مصاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں '' نکطہ حبثیٰ 'نہیں ہے اور بیہ میں کا علم حبثیٰ نہیں ہے اور بیہ اس میں کا علم حبثیٰ نہیں ہے اور بیہ

اضافہ ہے،اس نے آپ سے منل یا عرفات میں سا۔

[4762] (. . . )وحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي الْيْسَةَ عَنْ يَخْيِي بْنِ حُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَالَيْمُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمُ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ((إنْ

مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ اَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا)) [4762] یکی بن حصین رطالت اپی دادی ام الحصین سے بیان کرتے ہیں، اس نے بتایا، میں نے رسول

الله ظَلَيْمُ كے ساتھ ججة الوداع كيا، رسول الله مَثَلِيمُ في بہت سارى باتيس بيان فرما كيس، پھر ميس نے آپ كوييد فر ماتے سا: ''اگرتم پر نکلا غلام امیر بنا دیا جائے ،میرے خیال میں اس نے کہا، سیاہ، وہ مہیں اللہ کی کتاب کے مطابق جلائے ،تو اس کی بات سنواور مانو۔''

[4763] ٣٨ـ (١٨٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع

عَـنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ طُائِكُمُ أَنَّهُ قَالَ ((عَـلَـى الْـمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا اَحَبَّ وَكُرةَ إِلَّا أَنْ يُتُّوْمَرُ بِمَعْصِيةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً))

[4763] -حفرت ابن عمر ٹائٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَثِیّا نے فر مایا: ''مسلمان انسان کی ذ مہ داری ہے کہ وہ سنے اور مانے ، بات پسند ہویا نا پسند ، الا میہ کہ نا فرمانی کا حکم دیا جائے ، اگر نا فرمانی کا حکم دیا جائے تو

[4761] تقدم تخريجه برقم (٤٧٣٥)

[4762] تقدم تخريجه برقم (٤٧٣٥)

[4763] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاء لا طاعة لمملوك في معصية الخالق برقم (١٧٠٧) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد، برقم (٢٨٦٤) انظر (التحفة) برقم (٨٠٨٩)













[4764] (...) وحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا الْمُنَادِ مِثْلَه الْقَطَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِى كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَه [4764] - امام صاحب الني دواساتذه كى سندول سے ذكوره بالا روایت بیان كرتے ہیں۔

[4765] ٣٩-(١٨٤٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ

عَنْ عَلِيّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كُلْمُ بَعَثَ جَيْشًا وَآمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَآوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذْكِرَ ذَٰلِكَ ادْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذْكِرَ ذَٰلِكَ لِدَخُلُوهَا (لَوْ دَخَلُتُ مُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ لِرَسُولِ اللهِ كُلُّهُ فَقَالَ لِللَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا ((لَوْ دَخَلْتُ مُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))

[4765] - حضرت علی بھائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک آ دمی کو امیر مقرر کیا، اس نے آگ روائی اور کہا، اس میں واخل ہو جاؤ، تو سیجھ لوگوں نے اس میں واخل ہونا جاہا اور

دوسرول نے کہا، ہم آگ ہی ہے تو بھا گے ہیں (اسلام قبول کیا ہے) تو اس واقعہ کا تذکرہ رسول اللہ مُناٹیٹی سے کیا گیا، تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے واخل ہونا چاہا تھا، فر مایا:''اگرتم اس میں واخل ہو جاتے تو

ی اور اپ سے بن رون سے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں اچھے کلمات فرمائے، (ان کی تحسین کی) اور مسلسل قیامت تک اس میں رہتے۔'' اور دوسروں کے بارے میں اچھے کلمات فرمائے، (ان کی تحسین کی) اور

[4766] ٤٠ ـ (. . . )و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَآبُو سَعِيدٍ أَلاَشَجُّ

[4764] طريق زهير بن حرب اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية والطاعة للامام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤١) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الطاعة برقم (٢٦٢٦) انظر (التحفة) برقم (٨١٥٠) وطريق ابن نمير تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨١٥٠)

[4765] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المغازى باب: سرية عبدالله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز والمدلجي (٤٣٤٠) وفي الاحكام باب: السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية برقم (١٤٥) وفي اخبار الآحاد باب: ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحكام برقم (٧٢٥٧) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الطاعة برقم (٢٦٢٥) انظر (التحفة) برقم (٢١٦٨)

53



وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ عَلِيّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ تَاتَيْمُ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَاَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا لَـهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَاْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلِي قَالَ فَادْخُلُوهَا قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَدْنَا اِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ مِنْ النَّارِ فَكَانُوا كَذَٰلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِتَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ثَنَّاتُكُمْ فَقَالَ ((لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )) [4766] -حضرت على والني الرق مين كرسول الله ظاهر على وسته روانه فر مايا اور ان يرايك انصاري آ دمی کوامیرمقرر فرمایا اور انہیں اس کی بات سننے اور ماننے کا حکم دیا، تو انہوں نے اسے کسی وجہ سے ناراض کر ڈالا، تو اس نے کہا، میرے لیےلکڑیاں جمع کرو، انہوں نے لکڑیاں جمع کر دیں، پھر کہا، آگ روثن کرو، انہوں نے کیوں نہیں ،اس نے کہا، تو اس میں داخل ہو جاؤ، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ہم آگ ہی ہے تو بھاگ کررسول الله مُنْافِیْق کی طرف آئے ہیں، وہ اس طرح پس و پیش میں تھے اور اس کا غصہ شنڈ ا ہو گیا اور آگ بجھ گئی، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ رسول الله مَالْاَيْمَ ہے کیا تو آپ نے فرمایا: ''اگروہ اس میں داخل ہو جاتے ، تو اس سے نہ نکلتے ، اطاعت تو بس معروف میں ہے۔''

ے کیا، تو آپ نے فرمایا: ''جوامیر تمہیں نافرمانی کا تھم دے، اس کی بات نہ مانو۔

[4767] (. . . )و حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَاَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[4767] - امام صاحب ندكوره بالا روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں ۔

[4768] ٤١-(١٧٠٩) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيدِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ثَالَيْم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى آنْ لَكُونَ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِم لا نُنَازِعَ الْاَمْرَ آهْلَهُ وَعَلَى آنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ آيْنَمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَقِم

[4768] -عبادہ بن ولید بن عبادہ اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا عبادہ بن صامت وہ النواسے بیان کرتے ہیں، کہ ہم نے رسول الله ظالمین اسے میں اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں اور اپنے او پر ترجیح دیئے جانے کی ہ

صورت میں بھی سننے اور ماننے پر بیعت کی اور اس پر بیعت کی ، کہ ہم اہل اقتدار کے ساتھ رسہ کشی نہیں کریں گے، (اقتدار چھننے کی کوشش نہیں کریں گے ) اور ہم ہر حالت میں جہاں بھی ہوں گے، حق بات کہیں گے اور اللہ

ے دین کےسلسلہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

[4769] ( · · · )و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْلَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[4769] - امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

[4767] تقدم تخريجه برقم (٤٧٤٢)

[4768] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاحكام باب: كيف يبايع الامام الناس برقم (٧١٩٩) وبرقم (٧٢٠) والنسائي في (المجتبى) في البيعة باب: البيعة على السمع والطاعة برقم (٢١٦١) وبرقم (٢١٦١) وفي باب: البيعة على ان لا ننازع الامر اهله برقم (٢١٦١) وفي باب: البيعة على القول بالعدل برقم (٤١٦٥) وفي باب: البيعة على القول بالعدل برقم (٤١٦٥) وفي باب: البيعة على القول بالعدل برقم (٤١٦٥) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: البيعة برقم (٢٨٦٦) انظر (التحفة) برقم (١١٨)

[4769] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٤٥)

الم

55

[4770] (. . .)وحَدَّنَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَالْمَامِتِ عَنْ آبِيهِ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ تَلْيُّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

[4770] امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4771] ٤٢ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ اللهِ بْنُ

وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ آبِي أُمَيَّةً قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّنْنَا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اصْلَحَكَ الله بِحَدِيثِ يَنْفَعُ الله بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمًا فَتَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَحْرَهِ فَلَا فَرَهِ عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الْامْرَ أَهْلَهُ قَالَ ((الله أَنْ تَرُوا وَمَحْرَهِ فَلَ اللهِ فِيهِ بُرُهُانٌ))

[4771] - حصرت جنادہ بن ابی امیہ بڑائٹ بیان کرتے ہیں، کہ ہم حصرت عباوہ بن صامت بڑاٹڑ کے پاس گئے، جبکہ وہ بیار تنے، ہم نے عرض کیا، ہمیں آپ ..... اللہ آپ کوصحت عطا فر مائے ..... کوئی الی حدیث سائیں، جو ہمارے لیے سودمند ہواور آپ نے براہ راست رسول اللہ ٹاٹٹڑ ہے سی ہو، تو انہوں نے کہا، ہمیں رسول اللہ ٹاٹٹڑ ہے نے بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت کی اور آپ نے ہم سے جوعہد لیا، اس میں ہماری یہ بیعت تھی، کہ ہم سنیں گ، مانیں گے، ہمیں پند ہویا تالبند، ہمارے لیے مشکل ہویا آسانی اور ہم پر ترجیح دی گئی ہواور ہم اہل اقتدار سے چھینا جھیئی نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا: ''الا یہ کہم کھلا کھلا کھر دیکھو، جس کے بارے میں تبہارے پاس صریح دلیل ہو۔' جھیٹی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: ''الا یہ کہم کھلا کھر کرے، تو پھر اس کے خلاف اس وقت تک خروج جائز ہے، کیان یہ اس صورت میں ہے، اگر اس کے نتیجہ فیز ہونے کا امکان ہو، صرف فتنہ و فساد اور خوز یزی نہ ہو، جس کا نتیجہ پہلے صورت میں ہے، اگر اس کے نتیجہ فیز ہونے کا امکان ہو، صرف فتنہ و فساد اور خوز یزی نہ ہو، جس کا نتیجہ پہلے صورت میں ہے، اگر اس کے نتیجہ فیز ہونے کا امکان ہو، صرف فتنہ و فساد اور خوز یزی نہ ہو، جس کا نتیجہ پہلے صورت میں نیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہو، جیسا کہ آج کیل جمہوری حکومتوں میں اقتدار کی رسکشی خون خرابہ تک پہنچی ہے،

[4770] تقدم تخريجه برقم (٥٤٧٤)

[4771] اخرجه البخاري في (صحيحه)في الفتن باب: قول النبي 我然 (سترون بعدي امورا تنكرونها) برقم (٧٠٥٥) انظر (التحفة) برقم (٧٧٧٥)













لکن حالات پہلے سے بھی برتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر پارٹی افتدار کی ہوں میں بتلا ہے، اسلام کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، ہاں ،اگر شرعی اصول وضوابط کے مطابق تمام لوگ معروف کے پابند ہوں اور معصیت میں حكر انوں كى بات نه مانيں، تمام عوام اور حكومت كے ہرتم كے محكيم، عدالت، انتظاميد، فوج اور متقند، خوواسلام كے یابند ہوں اور حکومت کے غیر اسلامی احکامات مانے سے الکار کرویں ، تو حکومت خود بخو دغیر اسلامی احکام فتم کرے ، اسلامی شریعت نافذ کرنے پر مجبور ہوجائے گی الیکن اس کے بغیر آج کل حکومت کے خلاف جو ہڑتالیں اور مظاہرے کے جاتے ہیں، سرکیس بلاک کی جاتی ہیں اور قومی الماک کونذر آتش کیا جاتا ہے، لوگوں کی الماک میں تو ر پھوڑ کی جاتی ہے، جس میں انسانی جانوں کا بھی بعض دفعہ ضیاع ہوتا ہے، بیاجہا می ہزتالیں اور بے شمر مظاہرے، شرعی نقطہ نظر ہے، خلاف اسلام ہیں، اس لیے ان کے نتیجہ میں سوائے نقصان کے پچھے حاصل نہیں ہوسکتا، تاریخ کالشلسل اور خاص کر ہماری ملکی تاریخ اس کا بین ثبوت ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کسی صورت میں بھی امت کے لیے یا اسلام کے لیے خیر کا باعث ثابت نہیں ہوئی، حالات پہلے سے بھی زیادہ ہی خراب ہوئے ہیں۔

٩..... بَابِ: الْإِمَامُ جُنَّةٌ

باب ۹: امام ڈھال ہے، (اس کی گرانی میں جنگ لڑی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ بیاؤ حاصل کیا جاتا ہے)

[4772] ٤٣ ـ (١٨٤١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرْقَآءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِمْ قَالَ ((إنَّهَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَآيَهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ فَإِنْ اَمَرَ بِنَقُوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذُلِكَ آجُرٌ وَإِنَّ يَّأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْه))

[4772] ۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائشا سے روایت ہے کہ نبی اکرم نگائیل نے فرمایا:'' امام تو ڈھال ہے، اس کی سر پرتی اورنگرانی میں جنگلزی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ بیجاؤ حاصل کیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے گا اورعدل سے کام لے گا، تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور اگر اس کے سواحکم دے گا، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔''

مفردات الحديث المحقة: وحال، سرر ٤ يُقَاتَل مِن ودانه: اس كى بشت بنابى اورسر برتى من جنگ ازی جاتی ہے۔ 😵 یکھنی بد: اس کے ذریع ظلم وستم سے امان اور بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔

[4772] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٣٠)

فانده من اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم اعلیٰ اور امام اپنی رعایا کے مفادات کا محافظ و مکران ہے، ان کو ہر تنم کے بیرونی اور اندرونی خطرات اور نقصانات سے بچاتا ہے، دشمن کے حملہ سے بچاؤ اور حفاظت کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے اور دفاعی انتظامات کرتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور اندرونی فتنہ و فساد اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ظلم وستم سے بچاتا ہے، اس کی ہیبت و دبد بہ کی بنا پرلوگ ایک ووسرے پرظلم نہیں ڈ ھاتے اور اس کا کام بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی حدود کی پابندی کا تھم دے اور عدل وانصاف سے کام لے تا کہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہواور اواب حاصل کرے، اگروہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے،خود اسلامی صدود کو تو ڑتا ہے اورظلم وستم سے کام لیتا ہے، تو اس سے اس کا مواخذہ ہوگا،لیکن اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔

٠ ا.....بَاب: وُجُوبِ الْوَفَآءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَآءِ الْآوَّلِ فَالْآوَّلِ

باب ۱۰: اس خلیفه کی بیعت کو پورا کرنا واجب ہے، جس کی سب سے پہلے بیعت کی ہے

[4773] ٤٤ [4773)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ مَنْ اللَّهُ الْفَزَّاذِ عَنْ آبِي حَاذِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ مُسَلِّمُ الْفَزَّاذِ عَنْ آبِي حَاذِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ

أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيًّا قَالَ ((كَانَتْ بَنُو اِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْآنْبِيَآءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَآءُ تَكُئُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْآوَّلِ وَأَغْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ))

[4773] - ابو مازم برال بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ بھاتھ کی خدمت میں یانج سال رہا، میں نے ان سے رسول الله مُلَافِيم كى يە حديث منى، آپ نے فرمايا: "بنواسرائيل كے معاملات كى نگهداشت انبياء كرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا، تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنتا اور صورت حال یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی

نہیں آئے گا اور خلفاء ہول کے اور بکثرت ہول گے،' صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟

آپ نے فرمایا:''سب سے پہلے کی بیعت کو پورا کرواوران کوان کاحق دو (ان کی معروف میں اطاعت کرو ) اور الله تعالیٰ نے ان کوجن لوگوں کا نگران بنایا ہے، ان کے متعلق وہ خود ان سے پوچھے گا۔''

مفردات الحديث بنسوسهم الانبياء: ان كمعاطلت كالكهداشت ادر كراني انبياء كرت تعاوران ك مفادات کے محافظ مجی تھے۔

[4773] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب: ما ذكر عن بني اسرائيل برقم (٣٤٥٥) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: الوفاء بالبيعة برقم (٢٨٧١) انظر (التحفة) برقم (١٣٤١٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے دنیوی معاملات کے دنیوی معاملات کی طرح، ان کے دنیوی معاملات کی طرح، ان کے دنیوی معاملات کے گران اور محافظ بھی انبیاء ہوتے تھے، دین اور دنیا ہیں اتبیاز نہ تھا، لیکن چونکہ آپ سے پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد لوگوں کے دینی اور دنیوی امور کی دکھ بھال اور گرانی کے لیے اس کی جگہ دور انبی آ جاتا تھا، لیکن آپ کے بعد کوئی نبیس آ سکن، کونکہ آپ پر نبوت ختم ہوگئی ہے، اس لیے آپ کے بعد ظفاء کا سلسلہ شروع ہوا، جب ایک خلیفہ کے بعد ( کیونکہ وہ فوت ہوگیا ہے) دوسر نے کی بیعت کرلی جائے، تو اس کے بعد کس اس کی مطاف کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہوتا چا ہے۔ اگر وہ کسی ایس کی اطاعت کرنی چا ہے، اگر وہ کسی ایس کی خلاف اور پھر معروف میں اس کی اطاعت کرنی چا ہے، اگر وہ کسی ایس کی خلاف میں کہ جائے کہ خلاف میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک ہی جبکہ مانم کی بات اور پھر معروف میں اس کی اطاعت کرنی چا ہے، اگر وہ کسی ایس کی خلاف نہ جبکہ وائم رعایا کے حقوق اوانہیں کرتا، تو اللہ تعالی خوداس سے باز پرس کر سے گا، رعایا کو میں اس کے خلاف نہ نہ ہواور اگر حائم رعایا کے حقوق اوانہیں کرتا، تو اللہ تعالی خوداس سے باز پرس کر سے گا، رعایا کو خوات کی دائے گئی پرتیار نہیں کرنا چا ہے، لیکن آج ہماری برتمتی ہے کہ برایک حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے فرائف کی اوائے گئی پرتیار نہیں ہو کہ بات کی اوائے گئی پرتیار نہیں ہو، اس لیے محلف طبقات میں طبقاتی جنگ جاری رہتی ہے۔

[4774] (...) حَدَّ ثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ قَالا حَدَّئَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ اَبِيهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[4774] - امام صاحب مذكورہ بالا روايت ايك اور استاد كى سند سے بيان كرتے ہيں \_

[4775] ٤٥ ـ (١٨٤٣) حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاحْوَصِ وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيدِ الْاَشْخُ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا اللهِ عُمَدِ الْاَشْخُ عَنِ الْاَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا اللهِ عُمْشِ ح و حَدَّثَنَا اللهِ عُمْشِ ح و حَدَّثَنَا اللهِ عُمْشِ عَنِ الْاَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا عَيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا عَنِي الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ثَالَٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ ((انَّهَا سَتَكُونُ بَعُدِى أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنكِرُونَهَا)) قَالُ وا يَارَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ آدْرَكَ مِنَّا ذَٰلِكَ قَالَ ((تُوَدُّونَ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْالُونَ اللّٰهَ الّذِي لَكُمْ))

[4774] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٥٠)

[4775] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب باب: علامات النبوة في الاسلام برقم (٣٦٠٣) وفي الفتن باب: قول النبي عُلِيْمُ: (سترون بـعدي امورا تنكرونها) برقم (٧٠٥٢) والترمذي في (جامعه) في الفتن باب: في الاثرة وما جاء فيه برقم (٢١٩٠) انظر (التحفة) برقم (٩٢٢٩)

,

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ام صاحب النه مختلف اساتذہ کی پانچ سندول سے حضرت عبداللہ بن مسعود و النا اللہ علاقہ ہے اوا بت بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علاقہ نے فرمایا: ''واقعہ یہ ہے کہ میرے بعد امراء اپنے آپ کو ترجے ویں گے اور مشرو نالپندیدہ باتوں کا ظہور ہوگا۔' صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ! ہم میں سے جوان حالات سے دوچار ہو، آپ اس کو کیا تھم ویتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''تم اپنے فرائض اور ذمہ دار یوں کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کی درخواست اللہ سے کرنا، یعنی اللہ سے دعا کرنا، کہ وہ تحکم انوں کو تمہارے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور ہمت دے، یاان کو تبدیل کردے۔' کیا تعلق نا معادات میں خوولوٹ رہے ہوں تو ان کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو رعایا کے حقوق ادا کرنے کے مناوات میں خوولوٹ رہے ہوں تو ان کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو رعایا کے حقوق ادا کرنے معادات معادات میں خوولوٹ رہے ہوں تو ان کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو رعایا کے حقوق ادا کرنے کو مناوات میں خوولوٹ رہے ہوں تو ان کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو رعایا کے حقوق ادا کرنے

کی ہمت دے اور رعایا کوان کے شروفساد سے بچائے۔

السحقُ اخبرنَا و قالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ السحَّ اَخْبَرَنَا و قالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عْنِ عَبْدِ السحَّ السحَّ اَخْبَرَنَا و قالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عْنِ عَبْدِ السحَّ السرحمن بن عبد رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَاتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَاتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ وَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَانَهُ وَمِنَا مَنْ يَتَنْفِلُ وَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَانَهُ وَمِنَا مَنْ يَتَنْفِلُ وَمِنَّا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ إِذْ نَاذَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْمُ السَّلُو وَمِنَّا مَنْ يَتُكُمْ اللهِ عَلَيْمُ السَّلُو وَمِنَّا مَنْ يَتُكُمْ اللهِ عَلَيْهِ السَّلُو وَمِنَّا مَنْ يَتُعْمُ عَلَيْهِ السَّلُو وَمِنَّا مَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ مَنْ يَكُنْ لَيْقُ قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ انْ يَتُكُلُّ الْمُؤْمِنُ مَنْ عَلِي اللهِ وَالْيُومُ الْوَتِنَاةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مَعْلِ عَلِيْهُ فَى الْقِتَنَةُ فَلَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِه هَذِه فَمِنَ اللهِ وَالْيُومُ اللهِ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ الْالْعِولَ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدَ الْمَالِعِمُ اللهُ وَالْيُومُ اللّهِ وَالْيُومُ اللّهِ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهِ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ وَلَالُومُ اللّهُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُالِولُ وَلُولُومُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[4776] اخرجه ابو داود في (سننه) في الفتن والملاحم باب: ذكر الفتن ودلائلها برقم (٤٢٤٨) والنسائي في (المجتبى) في البيعة باب: ذكر ما على من بايع الامام واعطاه صفقة يده وثمرة قبلبه بسرقم ٧/ ١٥٢) وابسن مباجه في (سننه) في الفتن باب: ما يكون من الفتن برقم (٣٩٥٦) انظر (التحفة) برقم (٨٨٨)

اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَآءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ ٱنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاهْوَى إِلَى أَذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَامُرُنَا أَنْ نَاكُلَ آمُوالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَـقْتُـلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِ الْبَاطِلِ اِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَاعْصِه فِي مَعْصِيةِ اللهِ

[4776] ـعبدالرحمٰن بن عبدرب الكعبه رطلتُهُ بيان كرتے ہيں، ميں مسجد ميں پہنچا تو وہاں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ٹائٹنا کعبہ کے سابیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے گر دجمع تھے، میں بھی لوگوں میں آ کر ان کے قریب بیٹھ گیا، تو انہوں (عبداللہ ڈٹاٹٹ) نے بتایا، ہم رسول الله ٹاٹٹٹ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم نے ایک منزل پر بڑاؤ کیا، تو ہم میں سے پچھاپنا خیمہ درست کرنے لگے، اورہم سے پچھ تیراندازی میں مشغول ہو گئے اور بعض اپنے چرنے والےمویشیوں کے ساتھ کھہر گئے ، اچا تک رسول اللّد مُلَاثِيْم کے منادی نے آواز دی ، نماز تیار ہے، آ جاؤ، تو ہم رسول الله مُناتِيْمُ كے ياس جمع ہو گئے اور آپ نے فرمايا: ''واقعہ ميہ ہے، مجھ سے يہلے ہر نبي پر لازم تھا، کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ہراس خیر کی طرف کرے، جوان کے حق میں جانتا ہولیعنی اینے علم کے مطابق ہر خیر سے انہیں آگاہ کرے اوران کو ہراس شر ہے ڈرائے ، جوان کے بارے میں جانتا ہواورتمہاری اس امت کے سیلے لوگوں میں سلامتی ہے اور اس کے بعد والے لوگوں کومصائب میں مبتلا ہونا پڑے گا اور ایسی باتیں ہوں گی جن کوتم براسمجھو گے اور ایسی آ ز ماکشیں آئیں گی جوایک دوسرے کو ملکا بنا دیں گی ، ایک فتنہ طاہر ہو گا تو مومن كيح كا، يه مجهے تباه كردے كا، جب وه دور موجائے كا، (حيث جائے كا) اور فتنه آئے كا اور مومن كيے كا، يه تو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا،تو جو خض اس بات کو پیند کرتا ہے، کہ اسے آگ سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے ، تو اسے اس کی موت اس حالت میں آنی جا ہے کہ وہ اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے، جوسلوک ان ہے اپنے بارے میں جاہتا ہے اور جس نے کسی امام کی بیعت کر لی اور اس کے ہاتھ پراپنا ہاتھ مارا اور اپنے ول ہے اس ہے محبت کی ،تو جہاں تک اس ہے ہو سکے، وہ اس کی اطاعت کرے اور اگر وہ دوسرا شخص اس کے مقابلہ میں آ کھڑا ہو، تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔'' تو میں ان کے قریب ہوا اوران سے بوجھا، میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں، کیا آپ نے میرحدیث رسول الله مَالَیْمُ سے بن ہے؟ تو انہوں نے اینے ہاتھوں سے اینے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا، تو میں نے ان سے کہا، یہ تیرا چیا زاد معاویہ ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مال

کونا جائز طریقہ سے کھائیں اور ایک دوسرے کوئل کریں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، الایہ کہ تمہاری رضا مندی سے باہمی تجارت (لین دین) ہو اور ایٹ دوسرے کو) قتل نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔' (نساء، آیت نمبر ۲۹)۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے گئے، اللہ کی اطاعت کی صورت میں ان کی اطاعت کرواور اللہ کی نافر مانی کی صورت میں ان کی اطاعت کرواور اللہ کی نافر مانی کی صورت میں ان کی اطاعت کرواور اللہ کی نافر مانی کی صورت میں ان کی نافر مانی کرو۔

مفردات الحديث ﴿ يَصْلُحَ خِبَاء ة: النَّ خيم كودرست كرن لكار ﴿ فينتضل: تيراندازى كرن لكا- 😵 مُحشو: ان مويشيول كوكمت بين، جوج اكاه مين جرتے بين اور و بين رات گزارتے بين- 🚱 المصلونة جسامعة: سلف نے اگر كسى اہم كام كے ليے لوگوں كو جمع كرنا ہوتا، تو وہ ان كلمات كے وربيد لوگوں كو بلاتے ،كين ا م مراوم كى اذان اورا قامت ك درميان تويبنين، دوباره حتى على الصلوة، حتى الصلوة، کہنے پراستدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے تھویب رسول الله مُلاَثِمٌ یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، جبددینی امور میں صلاح ومشورہ کرنے کے لیے الصلوة جامعة کے ذریعدلوگوں کو اکھٹا کرنا ثابت ہے، کیونکہ جن لوگوں نے نماز کے لیے آتا ہے، ان کے لیے آذان کافی ہے، جنہوں نے نہیں آنا، تشہد کے کلمات یا آج کل الصلوة والسلام عليك يا رسول الله ككمات، ان كومجد من نيس لا كت ، اس لي يكمات لا عاصل میں۔ 🗗 جَعَلَ عا فیتھا فی اوّلھا: آپ کی پیش کوئی کےمطابق امت کا ابتدائی طبقہ دین پر قائم رہااوراس کو کوئی چیز وین برعمل پیرا ہونے سے نہ روک سکی، یہی معنی ہے کہ امت کی عافیت وسلامتی اس کے پہلے طبقہ میں ہے، اس لیے پہلی تین قرون کو خیرالقرون قرار ویا گیا، کیونکہ مجموعی طور پر وہ دین پر قائم رہے۔ 🕣 یسر قتی بعضها بَعْضًا: بعد والے فتنہ کے مقابلہ میں پہلا فتنہ بلکا اور کم نقصان دہ محسوس ہوتا تھا۔ 😿 ولیات المی الناس الذی يعجب ان يوقى اليه: لوگوں سے وہ روبياور طرزعمل اختيار كرے، جوان سے اپنے ليے پند كرتا ہے، يعني جس طرح دوسرول سے ہدردی اور خیر خواہی اور اچھے طرزعمل کا خواہاں ہے، اس طرح ان کے ساتھ، ہدردی و خیر خواہی کا روبیہ افتتیار کرے، اگر آج ہمارا اس جامع نفیحت پڑھل ہو جائے ، تو ہمارے بہت ہے مسائل خود بخو دحل ہوجا کیں،اورہم بے شارمشکلات ومصائب سے چھٹکارا حاصل کرلیں۔ 🚱 اعطاہ صفقة يده وتمرة قلبه: بعت کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا ہے اور دل کی مجرائی سے تسلیم کیا ہے۔ 🤁 ف اضربوا عُنَق الآخو: ووسرے خلیفہ کی گردن مار دو، اسے قل کر دو۔ 🔞 ہا ابن عمك معاویہ: كرتمهارے بقول پہلے خلیفہ کے بعد خلافت کا مدعی قابل قمل ہے،تو پھر جب حضرت علی ٹٹائٹۂ خلیفہ بن چکے ہیں،تو پھر معاویہ حضرت علی ٹٹائٹۂ کے خلاف جنگ كيول الزرم بي، اس طرح اين الشكر اور حواريوں يرجو مال خرج كررہ بي، وہ ناجائز طريقه سے مال

کھانا ہے اور ایک دوسر کو تل کرنے کا تھم دیتا ہے، یہ اس سائل کا دعویٰ ہے، حالانکہ حضرت معاویہ نے ظافت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ قاتلین عثمان کو اپنے حوالہ کرنے کی استدعا کی تھی اور قاتلین عثمان کی سازشوں کے نتیجہ میں این اوفاع کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی تھی، اس لیے وہ اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کی روشیٰ میں اس لڑائی کو صحیح سیحتے تنے اور اس کے لیے مال خرج کرنا، وہ نا جائز طریقہ سے مال کھانا قر ارنہیں دیا جاسک، حضرت علی دائشونے ایک خطائصوا کر، ملک کے اکناف واطراف میں نشر کر دیا تھا، جس میں لکھا، ہمارا اور اہل شام کا مقابلہ ہوا اور یہ کھلی حقیقت ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اسلام کے بارے میں ہماری وحدت کیساں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے اور اس کے رسول شائغ کی تھدیتی کرنے میں، ہم ان سے بڑھ کرنہیں ہیں اور نہ وہ ہم پر کے ساتھ ایمان لانے اور اس کے رسول شائغ کی تھدیتی کرنے میں، ہم ان سے بڑھ کرنہیں ہیں اور نہ وہ ہم پر اس سے بری الزمہ ہیں، ہمارا معالمہ کیساں ہے، گرخون عثمان میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہو گیا ہے اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ (نج البلاغة ج ۲۲، ص ۱۱۳۔ مع حواثی اما عبدہ، بحوالہ رہماء پیٹھم ج س ۱۸ سے بری البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ مع حواثی اما عبدہ، بحوالہ رہماء پیٹھم ج س ۱۸ سے بری البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ مع حواثی اما عبدہ، بحوالہ رہماء پیٹھم ج س ۱۸ سے بری البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ مع حواثی اما عبدہ، بحوالہ رہماء پیٹھم ج س ۱۸ سے بری کہا البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ مع حواثی اما عبدہ، بحوالہ رہماء پیٹھم ج س ۱۸ سے بری البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ میں ۱۱۔ مع حواثی اما عبدہ، بحوالہ رہماء پیٹھم ج س ۱۸ سے بری البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ میں ۱۱۔ میں ۱۱۳۔ میں ۱۱ سے بری میں سے بھور کے البلاغة ع ۲۲، ص ۱۱۳۔ میں ۱۱۔ میں ۱۲۔ میں البرم البرم

اس کیے جب شاہ روم نے حضرت معاویہ ٹاٹٹو کو ملانے کی خواہش کی، کیونکہ ان کا اقتدار روی سلطنت کے لیے خطرہ بن چکا تھا اور شامی فوجیں اس کی افواج کو مغلوب کر کے ذلیل کر پچکی تھیں، تو وہ ایک بردمی فوج کے ساتھ

ا یک قریبی علاقہ میں آیا اور حضرت معاویہ کو تعاون کی پیش کش کی ، تو حضرت معاویہ ٹاٹٹٹانے اسے خطالکھا: اللّٰہ کی تتم! اگر تو نہ رکا اور الے لعین ، تو اگر اپنے ملک واپس نہ گیا ، تو میں اور میرے چیا زاد دونوں آپس میں ل

جائیں گے اور تھیے تیرے تمام گلمرو سے خارج کر دیں گے۔(البدلیۃ والنصلیۃ ج ۸ص ۱۱۹)۔

اور حضرت عبدالله بن عمر و فالخفائ سائل كو حضرت معاويه كى اطاعت كا تقم اس ليے ديا، كيونكه و مي مين حضرت على اور حضرت معاويه فالخفائين صلح مو كئي تقى اور دونوں نے فو جيس ايك دوسرے كے مقابله ميں واپس بلا لي تقيس اور حضرت معاويه كے حوالہ كرديا تھا، البداية والنھلية، ج ، ج ، ٣٢٢ - تاريخ طبرى،

ج٢، ص٨، س ٢٠٠٠

[4777] (٠٠٠)و حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُو سَعِيدِ الْاَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[4777] - امام صاحب یمی روایت اپنے حارا ساتذہ ہے اعمش کی مذکورہ بالاسند ہے بیان کرتے ہیں۔

[4777] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٥٣)

[4778] ٧٤-(...)و حَـدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا آبُوالْمُنْذِرِ إِسْمَعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ

بْنُ أَبِي اِسْحَقِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِرَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَآيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْاَعْمَش

[4778] -عبد الرحمٰن بن عبد رب الكعبه بيان كرتے ہيں كه ميں نے ايك جماعت كعبہ كے پاس بيٹھى ديكھى، آگے ندكورہ بالا روايت ہے۔

اا.... بَاب: الْآمُرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْنَارِهِمْ

**باب ۱۱**: حا کموں کے ظلم اوراپنے آپ کوتر جیج دینے پرصبر کرنے کا حکم

[4779] ٤٨ ـ (١٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

مُسُلِّمٌ عَنْ أُسَيْدِبْنِ حُضَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْالْنُصَارِ خَلا بِرَسُولِ اللَّهِ سَلَيْمٌ فَقَالَ الله مُسُلِّمٌ فَقَالَ اللهِ عَلَيْمٌ فَقَالَ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ اللهِ عَلَى الْحَوْضِ تَلْقَوْنَ بَعْدِى آثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى الْحَوْضِ

[4779] محضرت اسید بن حفیر و الله عامل الله علی می میر کیا، کیا آپ مجھے فلال کی طرح عامل نہیں بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: ''تم میرے بعد ترجیج سے دوچار ہوگے، تو اس پرصبر کرناحتی کہتم مجھے دوش کوثر پر ملو۔''

فَانَدِهُ :....آپ كِفر مان اور پيش كوئى كِمطابق ،آپ كے بعد انصار كوعهدوں اور مناصب سے دور ركھا كيا۔ [4780] ( . . . ) و حَدَّثَنِي يَحْيِي بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ

[4778] تقدم تخريجه برقم (٤٧٥٣)

[4779] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى مناقب الانصار باب: قول النبى كَالِيُمُ للانصار (اصبروا حتى على الحوض) برقم (٣٧٩٢) وفى الفتن باب: قول النبى كَالِيمُ : (سترون بعدى امورا تخكرونها) برقم (٧٠٥٧) والترمذي فى (جامعه) فى الفتن باب: فى الاثرة وما جاء فيه برقم (٢١٨٩) والنسائى فى (المجتبى) فى آداب القضاة ، برقم ٨/ ٢٢٤ و ٢٢٥ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٨) [4780] تقدم تخريجه فى الحديث السابق برقم (٤٧٥٦)

عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ طَالِمًا بِمِثْلِه

[4780] حضرت اسيد بن حفير والنظائظ سے روايت ہے كه ايك انصارى نے رسول الله ظافير سے تنهائى ميں

ملاقات کی ،آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔

[4781] (...) وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[4781] - امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں لیکن اس میں پدلفظ نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ طاقی سے تنہائی میں بات کی۔

ا ا ا الله الله الله عَلَمُ الله عَمْرَاءِ وَإِنَّ مَنَعُولُ الْحَقُولُ قَ

باب ۱۲: امراء کی اطاعت کرنا اگر چهوه حقوق سے محروم رکھیں

[4782] ٤٩ ــ (١٨٤٦) حَـدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآئِلِ الْحَضْرَمِيِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَالَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمُ فَيَ اللهِ تَالَيْمُ فَيَ اللهِ تَالَيْمُ فَيَ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ اللهِ

الْاَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ وَقَالَ ((السَّمَعُوا وَاَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمُ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُم)) [4782] - علقمہ بن واکل حضری اینے باپ حضرت واکل بن حجر رہائٹو سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن

[47 62] - ہم بی وہ ک سمری ہے باپ سمرے وہ ں بن بررہ کا نظامے بیان کرتے ہیں کہ تصرف سمہ بن پزید جعفی ڈٹائٹؤ نے رسول اللہ ظائیڑ کے دریافت کیا ، کہ اے نبی اللہ! بتا ہے ، اگر ہم پر ایسے حکمر ان مسلط ہوں ، جو - مسلم میں محت کے ساتھ کیا ہے ہیں سے سمبر میں میں میں میں میں اسلام کا میں ہے۔

ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کریں اور ہمیں ہمارے حقوق سے محروم رکھیں، تو آپ اس صورت میں ہمیں کہا تھا ہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے اس سے منہ پھیرلیا، اس نے پھرسوال کیا، تو آپ نے اس سے بے رخی

اختیار کی ، پھراس نے آپ سے دوسری یا تیسری بارسوال کیا ، تو اسے حضرت اشعث بن قیس بھانٹوئے تھینج لیا اور آپ نے فرمایا:''سنواور مانو ، کیونکدان کا باران پر ہے اور تمہارا بارتم پر ہے۔''

[4781] تقدم تخريجه برقم (٢٥٦)

[4782] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الافتن باب: ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم برقم (٢١٩٩) انظر (التحفة) برقم (١١٧٧٢)

到综二 是老





[4783] • ٥-(،.،) وحَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْآشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَأْيَّيُمُ ((اسْمَعُوا وَاَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُم))

[4783] - امام صاحب ایک اور استاد سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں ہے کہ اسے اشعث بن قیس ڈاٹٹؤ نے کھی کے اور ترہارا بارتم پر ہے۔'' قیس ڈاٹٹؤ نے کھی کی اور ترہارا بارتم پر ہے۔'' استان کا بار ان پر ہے اور ترہارا بارتم پر ہے۔'' اسس باب: و جُوبِ مُلازَمَة جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُودِ الْفِتَنِ وَفِي گُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الطَّاعَة وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَة

باب ١٣: فتنول كظهور كوفت خصوص اورعام حالات مين عموى طور پرمسلمانول كى جماعت ك ساتھ رہنا ضرورى ہا ورامراء كى اطاعت سے نكلنا اور جماعت سے عليحد كى اختيار كرنا، ناجائز ہے [4784] ٥١- (١٨٤٧) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّنَنَا عَبْدُالرَّ حَمْنِ بْنُ يَوْدِ بَنُ اللَّهِ الْحَضْرَ مِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيسَ الْخُولانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ حَدَّنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَ مِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيسَ الْخُولانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ كَذِيدَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَا ءَنَا اللهُ عَنْ الشَّرِ مَحَافَقَ اَنْ يَدُرِكِنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَا ءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرِّ قَالَ ((نَعَمْ)) فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرِ فَهَلُ وَنَا وَمَا دَخَنُهُ قَالَ ((فَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِعَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِعَيْرِ فَهَلُ وَمَا وَحَنْ فَالَ وَمَا وَحَنُهُ قَالَ ((فَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِعَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِعَيْرِ فَهَلُ وَيَهِدُونَ بِعَيْرِ فَالَ وَمَا وَحَنْ فَالَ ((فَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِعَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِعَيْرِ

[4783] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٥٩)

[4784] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المناقب باب: علامات النبوة في الاسلام برقم (4787) وفي السلام برقم (٣٦٠٦) وفي الفتن باب: كيف الامر اذا لم تكن جماعة برقم (٧٠٨٤) وابن ماجه في (سننه) في الفتن باب: العزلة برقم (٣٩٧٩) انظر (التحفة) برقم (٣٣٦٢)











هَ دُيي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)) فَـقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ ((نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبُوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا)) فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ ((نَعَمُ)) ((قَوْمٌ مِّنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرْى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَٰلِكَ قَالَ ((تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسلِمِينَ وَإِمَامَهُمُ)) فَقُلْتُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ ((فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ)) [4784] - حضرت حذیفہ بن بمان دانتھ بیان کرتے ہیں کہلوگ رسول اللہ مُثَاثِیم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ سے شرکے بارے میں اس خوف سے سوال کرتا تھا کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو میں نے آپ سے بوجھا، یا رسول اللہ! ہم جاہلیت اور شرمیں تھے، تو اللہ ہمارے یاس (اسلام کی صورت میں) یہ خیر لے آیا، تو کیا اس خیر کے بعد شر (بے دین) ہوگی؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔" تو میں نے پوچھا، کیااس شر (بے دین) کے بعد خیر ہوگی؟ آپ نے فر مایا'' ہاں' اس میں کدورت ہوگی'' پھر میں نے پوچھا: اس میں کدورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا:''ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت (طریقہ) کے سواراہ اختیار كريں كے اور ميرى سيرت كے سواطرز عمل اپنائيں كے، ان ميں معروف ومنكر دونوں ياؤ كے۔ ' ميں نے يو چھا، کیااس خیر کے بعد بھی شرہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' جہنم کے دروازے پر بلانے والے ہوں گے، جوان کی اس دعوت کو قبول کرلیں گے، تو وہ انہیں اس جہنم میں بھینک دیں گے۔'' تو میں نے کہا، یا رسول اللہ! ہمیں ان کی صفت بتائے، آپ نے فر مایا: '' وہ لوگ جاری قوم سے ہوں گے اور جاری بولی بولیں گے۔'' میں نے کہا، یا رسول الله! اگرید دور مجھے یا لے تو آپ کے خیال میں میں کیا کروں آپ نے فرمایا: '' تو مسلمانوں کی جعیت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔'' میں نے عرض کیا، اگر ان کی جمعیت اور امام نہ ہو؟ آپ نے فر مایا:''ان تمام فرقوں سے الگ رہو، اگر چیمہیں کسی درخت کے تنے کو چبانا پڑے، جنی کمتہیں موت آئے اور تم اس حالت پر ہو۔'' مفردات الحديث المهل بعد هذا الحير من شر: كيا اسلام كي صورت مين جو خير اورامن وسلامتي ہوئی ہے، اس کے بعد شرفتنہ وفساد ہوگا، اس سے مراد وہ فتنہ وفساد ہے، جوحفرت عثان کی شہادت کے بعد رونما ہوا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی اور شر کے بعد خیر، حضرت علی اور معاویہ اور حسن و معاویہ کی <del>سلم</del> اور حضرت معاویه پراتفاق ہےاوراس میں دَخَن کدورت پیھی کہ پہلے جیسا باہمی اتحاد وا تفاق اور پیار ومحبت ندر ہا تھا،جیا کہ مدیث میں ہے" لا ترجیع قلوب قوم علی ما کانت علیہ" لوگوں کے دل پہلی حالت کی طرف نہیں آئیں کے اور بعض بدئتی فرقوں شیعہ اور خوارج کا ظہور ہوگیا تھا اور بعض امراء ایسے تھے، جن میں بعض





قابل اعتراض اور منكر باتيں پيدا ہوگئ تھيں، اس آميزش والى خير كے بعد، بدعتی فرقوں كى بدعتوں كوفروغ ملا اور بعض سلاطین و خلفاء نے ان کی سر پرتی کی، تو ہیلوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کرلوگوں کو ان بدعتوں کی دعوت دیتے تھے، اوران کا پرچار کرتے تھے، لیکن وہ تھے، من جلد تنا: وہ اسلام کے نام لیوا اور مسلمانوں میں سے تھے اور مسلمانوں والی بولی بولتے تھے، اپنے آپ کو اسلام کے داعی قرار دیتے تھے۔ 2 تلزم جماعة المسلمین و اهامهم: جس امیر اور امام کی امارت وامامت پرمسلمانوں کی اکثریت جمع ہوگئی ہے، اس کی امارت اور امامت کو مان كرمسلمانول كى جعيت سے وابسة رمنا،اس كے خلاف علم بغاوت بلندندكرنا ياتح كيك نه چلانا اور اگرمسلمان سمى كى امامت يا امارت يرجمع نه مول، مرايك اپنا اپنا الك راگ الايداور الك الك وفلى بجائ اورطوائف الملوكى موراتو مجركى كروه كاساته نددينا،سب سے الكتملك موجانا۔ 😵 ولو ان تعض على اصل شجرة: اگرامام بیضاوی کے بقول، زمین میں کوئی ایسا خلیفہ نہ رہے، جس پرلوگ جمع ہوں تو پھر الگ تملک رہنا اور اس کی خاطر جنگل میں رہنا پڑے، تو اس ہے بھی گریز نہ کرنا، بلکہ ہرتنم کے مصائب ومشکلات برواشت کرنا، اس حدیث ے معلوم ہوتا ہے، جماعت المسلمین کے نام سے جو ڈرامہ رجایا گیا ہے، اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں وہ امام مراد ہے، جس کو اختیار و افتد ار حاصل ہو، اس لیے حافظ ابن حجر نے معنی کیا، ب، هوكناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا؛ ال مديث بمراد مسلمانوں کی جمیعت سے وابستہ رہنا اور ان کے سلاطین کی اطاعت کرنا ہے، اگر چہ وہ معصیت کے بھی مرتکب ہوں اور امام بیضاوی نے و امام کا معنی کیا ہے، اذا لم یکن فی الارض خلیفه ، اگر زمین میں کوئی خلیفہ نه بوه بحمله ج ۱۳ ص ۱۳۴۳ سیح مسلم، ج ۲، مع نو وي، ص ۱۲۷\_

[4785] ٥٢ ـ ( . . . ) وحَـدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْلِى بْنُ حَسَّانَ ح و حَـدَّثَـنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا يَحْلِى وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ اَبِى سَلَّامٍ قَالَ قَالَ

أَبُوْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَآءَ اللهُ بِخَيْرِ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَآءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ قَالَ ((نَعَمُ)) مِنْ وَرَآءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ قَالَ ((نَعَمُ)) قُلْتُ هَلْ وَرَآءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ قَالَ ((نَعَمُ)) قُلْتُ هَلْ وَرَآءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ قَالَ ((نَعَمُ) قُلْتُ فَهُلُ وَمَ اللَّهَ لَا الشَّعَلِي اَئِمَّةٌ لَا تَعْمُ فَلْتُ كَيْفَ قَالَ ((يَكُونُ بَعْدِي ائِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي

[4785] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣٨٥)













جُنْمَان اِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذَٰلِكَ قَالَ ((تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْآمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِع))

[4785] - حضرت حذیفہ بن بمان بڑا تھا بیان کرتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ! ہم شریب مبتلا سے، تو اللہ خیر لے آیا اور ہم اس سے وابستہ ہیں، تو کیا اس خیر کے بعد شرہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے پوچھا، کیا اس شرکے بعد بھی خیر کا دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے دریافت کیا، کیا اس خیر کے بعد شرہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے کہا، کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ''میرے بعد ایسے امام ہوں گے، جو آپ نے فرمایا: ''میر نے بعد ایسے امام ہوں گے، جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، اور نہ میرا طریقہ اپنا کیں گے اور ان میں ایسے افراد پیدا ہوں گے، جن کے دل، شیطانوں کے دل ہوں گے اور بدن انسانوں کے ہوں گے۔'' میں نے پوچھا، اگر میں ان کو پا لوں، تو اے اللہ کے رسول! میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سننا اور امیر کی اطاعت کرنا، اگر چہ تیری پشت پر مار لوں، تو اے اللہ کے رسول! میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سننا اور امیر کی اطاعت کرنا، اگر چہ تیری پشت پر مار لیا در تیرا مال چھین لیا جائے، میں اور مان ''

مفردات الحديث مجثمان:جثة ، بدن وجمر

[4786] ٥٣ - (١٨٤٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ آبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّمُ آنَّهُ قَالَ ((مَنْ خَرَجَ مِنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ اَوْ يَدْعُو اِلَى عَصَبَةٍ اَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَمَاتَ مَاتَ فَقُتِلَةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ اَوْ يَدْعُو اِلَى عَصَبَةٍ اَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِى عَهْدٍ عَهْدَةً فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ)

[4786] - حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیز نے فر مایا:''جو تحض (حاکم) کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے الگ ہوگیا اور اس حالت پر مرگیا، تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور جو اندھیرے میں کسی جھنڈے تلے لڑا، تحض عصبیت کی بنا پر خضبناک ہوتا ہے، یا عصبیت کی دعوت دیتا ہے یا عصبیت کی بنا پر مدد کرتا ہے اور جو میری امت کے خلاف نکاتا ہے، نیک اور بدہر ہے اور جو میری امت کے خلاف نکاتا ہے، نیک اور بدہر

[4786] اخرجه النسائمي في (المجتبى) في تحريم الدم باب: التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية برقم (١٢٩٤٨) انظر عمية برقم (١٢٩٠٨) انظر (التحفة) برقم (١٢٩٠٨)

مشارم اجلا اعما

ایک کو مارتا ہے اور مومن سے بھی احر از نہیں کرتا اور نہ کی سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اس سے بری ہوں۔''

[4787] (. . . )وحَدَّ ثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آيُوبُ عَنْ

غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحِ الْقَيْسِيِّ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُّمَا بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ ((لا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا)) [4787] - امام صاحب ايك اور استادكى سند سے يهى روايت بيان كرتے ہيں، اس ميں لا يتحاش ہے لا يتحاشى نہيں ہے، كوئى پرواہ نہيں كرتا ـ

فائدہ ان حدیثوں سے واضح ہوتا ہے، محن اپنے مال اور جان کے تحفظ کے لیے حکرانوں کے خلاف بناوت کرنا محض لسانی، قومی، قبائلی اورصوبائی تعصب کی بنا پر حکرانوں کے خلاف خروج کرنا یا بلاسو ہے سمجھ برایک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اور برایک کواپنے ظلم وستم کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے اور آج برشمتی سے یہی سب پھھ ہور ہا ہے۔ [4788] ٤٥- (. . . ) و حَدَّ ثَنَا مَهْدِی خُدُ ثَنَا مَهْدِی اُن مُهْدِی حَدَّ ثَنَا مَهْدِی اُن مُهْدِی عَنْ ذِیَادِ بْنِ رِیَاح

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ) لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي يَغْضِبُ) لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي يَغْضِبُ) لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي يَغْضِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُّوْمِنِهَا وَلَا يَقِى بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِي)

[4788] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹاٹٹٹٹا نے فرمایا:''جوامام کی اطاعت نہیں کرتا، (اور یہاں تک) جماعت سے جدا ہو جاتا ہے، پھر مرجاتا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور جواندھے جھنڈ بے تلے ل کرویا جاتا ہے، عصبیت کی خاطر غصہ میں آتا ہے اور عصبیت کی بنا پر جنگ کرتا ہے، تو اس کا میرے ساتھ

> [4787] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٦٣) [4788] تقدم تخريجه برقم (٤٧٦٣)







كُونُ تعلق نهيں اور ميرى امت كاجو تخص ميرى امت كے خلاف كھ اموتا ہے اور اس كے نيك وبد ہراك كولَّل كتا ہما اللہ عالم اللہ علیہ اس كو بھی پورانہيں كرتا، تو وہ مجھ نہيں۔ " ہمامت كے موكن فرد سے بھی پر بيز نہيں كرتا اور جس سے عہد كيا ہے، اس كو بھی پورانہيں كرتا، تو وہ مجھ نہيں۔ " [4789] (...) وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ خَيْلانَ بنِ جَرِيرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ اَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ عَلَيْتِمْ فِي الْحَدِيثِ وَاكْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِم مَنْ اللهِ تَلَيْمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِم اللهِ مَنْ اللهِ تَلَيْمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِم اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[4789]۔امام صاحب اپنے دواسا تذہ ابن مثنیٰ اور ابن بشار سے روایت کرتے ہیں، ابن کمثنیٰ کی روایت میں نی اکرم طَافِیْنَا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابن بشار نے دوسروں کی طرح کہا ہے، رسول اللہ طَافِیْمْ نے فر مایا۔

مفردات الحدیث الله است مینة جاهلیة: جس طرح الل جابلیت کی امام کوشلیم نہیں کرتے تھے، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختارتھا، اس طرح امام کی اطاعت سے نکل کرمسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا انسان جابلیت کی موت مرتا ہے کہ اس نے کس کے اقتدار وافقیار کوشلیم نہیں کیا، ان حدیثوں سے یہ بات واضح ہے کہ امام سے مراد صاحب افتدار وافقیار ہے، آج کل ہے ہرامام اور امیر کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، وگرنہ بعد میں جماعت بنانے والا واجب القتل تھہرے گا۔ ﴿ لا یت حاش یہ الا یتا حسلٰی: اس سے پر ہیز اور صرف نظر نہیں کرتا، اس کو تل کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ﴿ لیسس مِنی: وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے برائت کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا طریقہ اور میری راہ کو چھوڑ دیا۔

[4790] ٥٥-(١٨٤٩) حَدَّثَ نَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي رَجَآءِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَاللهِ مَنْ رَاى مِنْ اَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهلِيَّةٌ

[4790] - حفرت ابن عباس و التلط بيان كرتے بين كه رسول الله طَلَيْظِ نے فرمايا: "جو شخص اپنے امير ميں كوئى الله طَلَقْظِ من وه مبر سے كام لے (بغاوت نه كرے) كيونكه جو شخص ايك بالشت بحر جماعت سے الگ ہوتا ہے اور مرجا تا ہے، تو اس كى موت جا لميت كے اندازكى ہے۔"

[4789] تقدم تخريجه برقم (٤٧٦٣)

[4790] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفتن باب قول النبي كَالِيُّمُ (سترون بعدي امورا تنكرونها) برقم (٧٠٥٣) وبرقم (٧٠٥٤) وفي الاحكام باب: السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤٣) انظر (التحفة) برقم (٦٣١٩)

مسلم مسلم اجلا

71



[4791] ٥٦-(. . . )و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَآءِ الْعُطَارِدِيُّ

عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ آمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلُطَان شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

[4791] - حفرت ابن عباس والثلاث عباس والثلاث عباس والثلاث الثلاث الثلاث الثلاث الثلاث الثلاث الثلاث المركان ال

[4792] ٥٧-(١٨٥٠) حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ

عَـنْ جُنْدَبِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ ثَاثِيمٌ ((مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ وَمُنَا اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ الْبَجَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ ((مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ مُنَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ الْبَجَلِيّ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَصَبِيّاتًا وَاللّ

آ [4792] - حَفرت جندب بن عبدالله بحل والمنظمة بيان كرتے بين كه رسول الله طَالِيْمُ نے فر مايا: ' جو اند ھے جھنڈ بے تلے قبل كر ديا جاتا ہے، تعصب كى وعوت ديتا ہے، يا تعصب كى بنا پر مددكرتا ہے، تو اس كى موت جاہليت كے زمانه كى موت ہے۔''

[4793] ٥٨-(١٨٥١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ نَافِع قَالَ جَآءَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيع حِينَ كَانَ مِنْ آمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ اللهَ يَا لَمْ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ اللهَ يَا لَمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُم يَقُولُ اللهَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهُم يَقُولُ ((مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ رَسُولَ اللهِ عَنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً))

[4791] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٦٧)

- **4792] اخراجه النسائي في (المجتبي) في تحريم الدم باب: التغليظ فيمن قاتل تحت راية** عمية برقم (١٢٦) انظر (التحفة) برقم (٣٢٦٧)

[4793] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٦٦٤)

المُسلم با







[4793] ۔ نافع اشان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر والشخاہ یزید بن معاویہ کے دور میں، جب حرہ کا واقعہ پیش آیا، جیسے بھی ہوا،عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، تو اس نے کہا، ابوعبدالرحمٰن کے لیے تکیہر کھو، تو این عمر ڈاٹٹنا نے کہا، میں تیرے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو متہیں وہ حدیث سنانے آیا ہوں، جو میں نے رسول الله طَيْرَا كُوفر مات موس في سيء مين في رسول الله طَالِيم كويه فرمات سنا: "جس في اطاعت س ہاتھ نکالا، وہ قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا، کہ اس کے پاس (عذر کے لیے) کوئی دلیل نہیں ہوگی ادر جواس حال میں مرے گا کہاس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔''

[4794] (. . . )و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَجَ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ كُالِّيمُ نَحْوَهُ

[4794] - امام صاحب بیرحدیث اپنے ایک اور استاد کی سندسے بیان کرتے ہیں۔

[4795] (. . . )حَـدَّثَـنَـا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ آبِيهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَر

[4795] - امام صاحب این دواساتذہ کی سندول سے مذکورہ روایت کے ہم معنی حدیث ابن عمر ہی سے بیان کرتے ہیں۔

ف ك الله المنظمة البدلية والنصلية كي روشني ميس واقعة حره كاخلاصه بيه ب كدابل مدينه ك كيم افراد نے يزيد بن معاويد ک خلافت سے علیحدگی کا ارادہ کیا، تو یزید کے گورنرنے اال مدینہ کے بہت سے معزز افراد کو یزید کے پاس بھیجا، اس نے ان کی انتہائی تعظیم وککریم کی اور ان کوخوب تحفہ وتھا نف سے نواز ا، لیکن جب بیہ وفد واپس آیا، تو انہوں نے بزید کو بہت برا بھلا کہا اور اس پر بہت سے الزامات نگائے اور اس کی خلافت سے انکار کا اظہار کیا، جب یزید کو پہد چلاتو اس نے حضرت نعمان بن بشیر ٹاٹٹ کو بھیجا، کہ وہ انہیں اس کام کے برے انجام سے ڈرائیں اور انہیں دوسرے لوگوں کی طرح سمع واطاعت ہر قائم رہنے کی تلقین کریں،حضرت نعمان نے آ کرانہیں،اس فتنہ کے

انجام بدے آگاہ کیا اور بتایا، اہل شام کا مقابلہ کرنا تہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اہل مدینہ نے اس کی بات نہ مانی، بلکة قریش،عبدالله بن مطیع کی سرکردگی میں اور انصارعبدالله بن حظله کی سرکردگی میں جمع مو محے اور اس بات

[4794] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٦٠٧)

[4795] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٦٤٧)





پراتفاق کرلی، یزید کے عامل اور بنوامیے کو مدینہ سے نکال دیا جائے، بنوامیہ، سب مروان بن تھم کے احاطہ میں جمح ہوگئے، حضرت زین العابدین اور عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو اس سے روکا اور عبدالمطلب کی اولا د نے بھی اہل مدینہ کا ساتھ نہ دیا، بلکہ حضرت محمہ بن حنیفہ نے تمام الزامات کی پرزور انداز میں تردید کی اور ان کو مناظرہ کی دعوت دی، لیکن لوگ باز نہ آئے اور بنوامیہ کا محاصرہ کر لیا، بنوامیہ نے بزید کو کلھا، جمیں گھر لیا گیا ہے اور ہماری تو بین و تذکیل کی جا رہی ہے اور ہم بھو کے بیاسے محاصرہ میں آئے ہوئے ہیں تو بزید نے الاہم میں ایک بہت بوالکر مسلم بن عقبہ دالشے کی قیادت میں روانہ کیا اور اسے کہا، تمین دن تک انہیں اس کام سے باز آنے کی دعوت دینا، اگر وہ اطاعت قبول کر لیس، تو انہیں پچھ نہ کہنا، اگر وہ الزائی پر اصرار کریں تو پھر اللہ کا نام لے کر ان کی دعوت دینا، اگر وہ اطاعت قبول کر لیس، تو انہیں پچھ نہ کہنا، اگر وہ الزائی پر اصرار کریں تو پھر اللہ کا نام لے کر ان کی دعوت دینا، اگر وہ اطاعت قبول کر لیس، تو انہیں ہوئی، قوج میں آگر پڑاؤ کیا اور تین دن تک ان کو اطاعت کی دعوت دی ، لیکن انہوں نے جنگ پر اصرار کیا، تو دونوں فریقوں میں گھمسان کا رن پڑا، بہت سے شرفاء کام کی دعوت دی ، لیکن انہوں نے جنگ پر اصرار کیا، تو دونوں فریقوں میں گھمسان کا رن پڑا، بہت سے شرفاء کام ان میں گلست کھا گئے اور مدینہ کی حرمت پا مال ہوئی، فوج نے ان کے اموال کولوٹ لیا۔ (البدایہ وانحالیۃ حرمی کی دونوں نو کیا تھر کی دونوں کی دونوں کولیہ کیا۔ (البدایہ وانحالیۃ حرمی کار

بہرحال جس شم کے الزامات پزید پر لگائے جاتے ہیں، اگر ان میں حقیقت ہوتی تو حضرت عبد اللہ بن عمر تہی اس کی حمایت نہ کرتے اور اپنے اہل وعیال اور اپنے متعلقین کو اس کی اطاعت پر قائم رہنے کی تلقین نہ کرتے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کوقطع تعلق کی دھمکی نہ دیتے ، اس طرح حضرت محمد بن حفیفہ، اس پر لگائے گئے الزامات کی تروید کے لیے مباحثہ ومناظرہ نہ کرتے اور حضرت زین العابدین ، اس کے لشکر کی حمایت نہ فرماتے۔

١٨٠٠٠٠ بَاب:حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِع

**باب ١٤**: مسلمانوں كے اتحاد وا تفاق اور جمعيت ميں تفريق پيدا كرنے والاحكم

[4796] ٥٩-(١٨٥٢)حَدَّثِنِي ٱبُوبَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ و قَالَ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْن عِلاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ

عَـرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْمُ يَقُولُ ((اتَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَهَنُ اَرَادَ اَنْ يُقُرِقَ اَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ))

[4796] أخرجه ابو داود في (سننه) في السنة باب: في قتل الخوارج برقم (٤٧٦٢) والنسائي في (4796) في السائي في (٩٨٩٦) المجتبى) في تحريم الدم باب: قتل من فارق الجماعة برقم (٩٨ ٢ و ٩٣ ـ انظر (التحفة) برقم (٩٨٩٦)













کہ یقیناً نالپندیدہ امور اور فتنوں کا ظہور ہوگا، تو جوانسان اس امت کے اتحاد و وحدت کو پارہ پارہ کرنے کا ارادہ کرے، تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا،خواہ وہ کسی درجہ کا مالک ہو۔''

فائل کا اسسال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ امت کی وحدت ویگانت کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ظالم و فاس حکران کو برداشت کیا جائے گا اور امت میں تفریق پیدا کرنا اتنا تھین اور تا قابل معانی جرم ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی حیثیت اور مقام و مرتبہ والا بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کو باز رکھنے کے لیے اگر اس کو قل بھی کرنا پڑے تو اس ہے گریز نہیں کیا جائے گا۔

مفردات الحديث ﴿ هَنَات و هناتُ: هَنَة كَ جَعْ هِ، برنالسنديده اور مروه كام پراس كا اطلاق بوتا

ہے۔ 2 كائنا من كان: كتنے بى جاه ومرتبداورشېرت كا مالك بوءاس كواڑا دو\_

[4797] (...) و حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ ح و حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِفْدَامِ الْخَثْعَمِيُ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدِ الْمِفْدَامِ الْخَثْعَمِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ

عَنْ عَرْ فَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِي مِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ((فَاقْتُلُوه))

[4797] - امام صاحب اپنے چار اساتذہ کی چار سندوں سے حضرت عرفجہ ڈٹاٹٹو کی مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، صرف بیفرق ہے کہ بیاساتذہ فاضر ہو ، کی جگہ فاقتلو ہاسے قل کروو کہتے ہیں۔

[4798] ٦٠ ـ ( . . . )وحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ اَبِي يَعْفُورِ عَنْ اَبِيهِ

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْمَ يَقُولُ ((مَنْ اَتَاكُمْ وَأَمْرُ كُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاللهِ عَنْ عَرْفَجَة قَالَ سَمِعْتُ مَلَى مَجُلٍ وَاللهِ عَرْفَكُمْ اللهِ عَلَى مَجُلٍ وَاللهِ عَرْفَة اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

[4798]-حفرت عرفجہ ٹاٹٹؤ میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ٹاٹٹؤ کو یہ فرماتے سنا،''جوانسان تمہارے پاس آئے، جبکہ تم ایک دوسرے آ دمی (امیر) پر متفق ہواور وہ تم میں اختلاف پیدا کرنا چاہے، تمہارے اتحاد کی لاٹھی (قوت) کوتوڑنا چاہے، یاتمہاری جعیت میں تفریق پیدا کر بے تو اسے قبل کر دو۔''

مفردات الحديث المركم جميع: تم ايك امير يرشفل اورمتحدر و يشق عصاكم: تمهارى

[4797] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٧٣) [4798] تقدم تخريجه برقم (٤٧٧٣)

مسلم



جھیت جو لائٹی کی طرح تہاری قوت و طاقت کا نشان ہے، اس کو لاٹھی کی طرح تو ژکر، تہاری قوت وحشمت کوختم کرنا جا ہے اس کو برداشت نہ کرو۔

# ۵..... بَاب: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن

### باب ١٥: جب دوخليفون كي بيعت كر لي جائے

ُ [4799] ٦١-(١٨٥٣) وحَدَّثَنِي وَهُبُ بُسُ بَقِيَّةَ الْـوَاسِطِـيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجُرَيْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ آبِی سَعِیدِ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَیْمُ ((اذا بُویِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ فَافْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا)) [4799] - حضرت ابوسعید خدری و النُّن بیان کرتے ہیں، رسول الله سُلِیْمُ نے فرمایا: ''جب دوخلیفوں کی بیعت کر لی جائے، تو ان میں سے دوسرے کوفل کردو۔''

نائی استان مدیث سے ثابت ہوتا ہے، جب ایک خلیفہ کی بیعت پرلوگ عام طور پر متفق ہو گئے ہیں، پھر دوسرا اپنی خلافت کے لیے بیعت لیتا ہے اور رو کئے کے باوجود بازئیں آتا اور اس کے قبل کے سواکوئی چارہ نہیں رہتا، تو اس کو قبل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر ملت اسلامیہ کی دحدت ویگانت برقر ارنہیں رہ سکتی اور اس کو انتشار وافتراق سے محفوظ نہیں کیا جا سکا، لیکن آج دین اور سیاست کے نام پر، اپنے مفادات کے لیے، اقتد ار پہندافراد نے لوگوں کو دینی اور سیاس گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پھر تقسیم کا منحوس چکر چل کھلا ہے، جس کی بنا پر امت میں وحدت ویگانت پیدا کرنا جوئے شیر لانا بن گیا ہے، کیونکہ جمہوریت کے نام پر انتظاب کی جس دیوی کی تصیدہ خوانی کی جاتی ہے، اس نے آج تک اختشار کے سوا پھر نہیں دیا۔

١٧ .... بَاب: وُجُورِ بِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَمَرَاءِ فِيْمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرُكِ قِتَالِهِمُ مَا صَلَّوُا وَنَحُو ذَٰلِكَ

باب ١٦: امراء کی خلاف شریعت باتوں کا انکار ضروری ہے، کیکن جب تک وہ نماز کے پابند رہیں اور اس طرح دوسرے فرائض کا اہتمام کریں، ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ [4800] ٦٢-(١٨٥٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْاَزْدِیُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ یَحْمٰی حَدَّثَنَا

[4799] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٣٧)

[4800] اخرجه ابو داود في (سننه) في السنة بأب: في قتل الخوارج برقم (٤٧٦٠) وبرقم (٤٧٦١)

ئ وَمَنْ

قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَف بَرِئ وَمَنْ ا أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوُ))

[4800] - حضرت ام سلمہ جانفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ خانٹی نے فرمایا: ' بقیناً ایسے حکمران ہوں گے، وہ معروف اور منکر، اچھے برے دونوں قتم کے کام کریں گے، جس نے (اچھے برے کی) شناخت کرلی، وہ بری موگر لادر جس نے منکر کا انکار کیا دور گزارہ سے کہ اور میں الیکن جس نے برے کیا کہ دن برینزاون کی کا فال

ہوگیا اور جس نے منکر کا انکار کیا، وہ (گناہ ہے) سلامت رہا، کیکن جس نے برے کاموں پر رضامندی کا اظہار کے اور اس کیا اور ان کی پیردی کی (وہ سلامت نہ رہا) صحابہ کرام نے پوچھا، کیا ہم ان سے جنگ نہ لڑیں؟ آپ نے فر مایا: ''نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔''

[4801] ٦٣-(. . .) وحَدَّثَ نِي اَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لِلَابِي عَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيٌّ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بُن مِحْصَن الْعَنَزِي

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ طُلِيَّا عَنِ النَّبِي طُلِيَّا اَنَّـهُ قَالَ ((الله يُسْتَعَمَّلُ عَلَيْكُمُ أَمُرَآءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِءَ وَمَنْ اَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنُ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ ((لا مَا صَلَّوُا)) أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَاَنْكَرَ بِقَلْبِهِ

[4801] - نی اکرم طُالِیْنَم کی یوی ام سلمہ رہائیا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم طُالِیْنَم نے فرمایا: ''واقعہ یہ ہے، تم پر ایسے حکمران مقرر کیے جائیں گے، ان کی پچھ باتوں کوتم اچھا سمجھو گے اور پچھ کو براخیال کرو گے، تو جس نے ان کی بری باتوں کو ناپند سمجھا تو وہ (مواُخذہ ہے) بری ہوگیا اور جس نے ان کو ماننے ہے انکار کر دیا، وہ (گناہ ہے) سلامت رہا، کین جو ان پر راضی ہوگیا اور ان کو مانا (وہ بری اور سلامت نہ رہا) صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم ان سے جنگ نہ لڑیں؟ آپ نے فرمایا، ''نہیں، جب تک وہ نماز پڑھے رہیں۔'' برا

جانے سے مرادول سے براجانا ہے اور الکارے مرادول سے الکار ہے۔ [4802] ۲۶۔ (. . . )وحَدَّثَنِي اَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ حَدَّثَنَا الْمُعَلِّى بْنُ

﴾ والترمذي في (جامعه) في الفتن باب: (٧٨) برقم (٢٢٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٨٦٦) [4801] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٧٧)

[4802] تقدم تخريجه برقم (٤٧٧٧)

عد





زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمُ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ ((فَمَنْ ٱنْكُرَ فَقَدْ بَرِءَ وَمَنْ كُرهَ فَقَدُ سَلِمَ))

[4802] - حضرت ام سلمہ رہ اللہ ایان کرتی ہیں، رسول اللہ علیم نے فرمایا، آگے مذکورہ روایت اس فرق کے ساتھ ہے، اس میں ہے، آپ نے فرمایا:'' جس نے انکار کیا، وہ بری ہو گیا اور جس نے مکروہ حانا سلامت رہا۔'' [4803] (٠٠٠) وحَدَّ ثَنَاه حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ

عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَاتَيْمُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ ((وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرُهُ)) میں پیالفاظ نہیں ہیں، (لیکن جوراضی ہو گیا اور پیروی کی)

اس کومستر دکرنا چاہیے، اگراس کوروکناممکن ہوتو لوگ مل کرردکیس، وگرنہ زبان سے اس کا اٹکار کریں، اگریہ بھی ممکن نہ ہوتو ول سے اس کو بدلنے کی تدابیر سوچیں اور اس کو ناپندیدہ تصور کریں اور کسی صورت میں اس کام کو قبول نہ کریں، اس صورت میں، وہ موّاخذہ اور عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اور گناہ سے بھی کی جائیں گے لیکن اگر وہ ان کامول پرراضی ہو جائیں کے اور ان کو مان لیس مے، تو مناہ کے مرتکب ہوں مے، مواخذہ اور عذاب سے فی نہیں سکیں مے،لیکن جب حاکم اسلام کے بنیادی ارکان کی پابندی کریں،تو ان کےخلاف بغاوت نہیں کریں م*ے*، لیکن آج بر تمتی سے، وغوی مفادات کو بنیاد بنا کر حکم انوں کے خلاف تح کیس چلائی جاتیں ہیں اور دین کے بنیادی ارکان کو لاکق اعتناء نہیں سمجھا جاتا، عوام ہراس حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جوان کے دنیوی مفادات کا محافظ ہوجاہے وہ یا نچول عیوب سے متصف ہو، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی بیگانہ ہو، فالی الله مشتکی۔

اسس باب: خِيارِ الْأَئِشَةِ وَشِرَارِهِمْ

**باب ۱۷**: ایجھےاور برے حکمران

[4804] ٦٥-(١٨٥٥)حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا

[4803] تقدم تخريجه برقم (٧٧٧)

[4804] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٩١٥)













وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَنِمَتِنَكُمْ الَّذِينَ تَبُغِضُونَهُمْ وَيَبُغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ وَيَلُعَنُونَكُمْ الصَّلُوةَ وَيَلْعَنُونَكُمْ فِيلَا اللَّهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ ((لَا مَا اَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلُوةَ وَإِذَا رَايَتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكُرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِن طَاعَة))

[ 4804] \_ حضرت عوف بن بالک بُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ عردايت ہے، رسول الله طَائِيْمُ نِ فرمایا: ''تہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن ہے ہواور وہ تم ہے محبت کرتے ہیں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہووہ تہارے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، تم ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور تہارے شریر (برے) لینی برترین حکمران وہ ہیں جن کوتم مبغوض بیجھے ہواور وہ تم ہے بغض ونفرت رکھے ہوں، تم ان پرلعنت بیجے ہواور وہ تم ہوادر وہ تم ہیں اور دو تم می بناز میں ایک بیعت کو توڑ نہ دیں) اور ان کے خلاف توارا اٹھالیں؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، جب تک وہ تہارے اندری، نماز کا اہمام کریں اور جب تم اپ حکمرانوں کے اندر ناپند بیدہ چیز دیکھو، تو خود اس کے ارتکاب کو ناپند سمجھو، انگرن اطاعت ہے دست بردار نہ ہو۔''

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّمْ قَالَ ((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ

اْلَاوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ

آلاً اللهِ عَلَيْهُ مَوْلَى بَنِى فَزَارَةَ وَهُو رُزَيْقُ الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَلَيْهِ ابْنَ مَسْلِم بْنَ قَرَطَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْاَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْاَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْاَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْلَهِ عَلَيْهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُجْوَنُونَكُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وَيَلِمَ وَيُكُمْ وَيَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[4805] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٩١٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَقَالَ ((إى وَاللهِ)) الَّذِي لَا وَاللهُ وَالَّا هُـوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُّسْلِمِ بْنِ قَرَطَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْمُ

[4805] - حضرت عوف بن مالك الجمعي والثوابيان كرتے بين، ميس في رسول الله طالقيم كوية فرماتے سنا: '' تمہارے بہترین امام (حکمران) وہ ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہواور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہواور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور تمہارے بدترین یا برے حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہواور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم ان پرلعنت بھیجتے ہواور وہ تم پرلعنت برساتے ہیں۔'' تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا اس حالت میں ان کی بیعت کوتوڑ نہ دیں؟ آپ نے فر مایا:''نہیں، جب تک وہ تمہارے اندرنماز کا اہتمام کریں نہیں جب تک وہ تمہارے اندرنماز کا اہتمام اور بندوبت کریں، خبردارجس پرکوئی حکمران بنا اوراس نے اسے اللہ کی کسی نافر مانی کا ارتکاب کرتے دیکھا،تو وہ جس معصیت کا ارتكاب كرتا ہے، اس كو برا مجھے اور ہر گز اطاعت سے ہاتھ نہ كھنچے۔ " ابن جابر بيان كرتے ہيں، جب رزيق نے ر المرابع المربع الم نے مسلم بن قرظہ سے حدیث سنی اور انہوں نے کہا، میں نے عوف رہا ہیں سے میں کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول الله مَثَاثِيْنِ ہے سنا، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے کہنے گئے، ہاں، اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی النہیں ہے، میں نے مسلم بن قرظہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے عوف بن مالک وہائٹوا کو کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول الله ظائی سے سنا۔

[4806] (...)و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسٰى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ بِهٰ ذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ قَالَ مُسْلِم وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيُّمْ بِمِثْلِهِ

[4806]-امام صاحب اینے ایک اور استاد سے ندکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

اورامام صاحب فرماتے ہیں ،، یہی روایت معاویہ بن صالح نے بھی اپنی سند سے بیان کی ہے۔

ف کی ۴ :.....اس حدیث میں دونتم کے حکمرانوں کی نشان دہی کی گئی ہے، ایک وہ حکمران جو اپنی رعایا کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں ، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کوحل کرتے ہیں ، اس لیے لوگ ان سے

[4806] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٠٩١٥)





پیارہ مجبت کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کیں کرتے ہیں اور ان کی موت کے بعد بھی ان کے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، دوسرے وہ حکر ان جو اپنے مفادات کے اسر ہیں، لوگوں کے مفادات اور مشکلات کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے، اپنے سواکسی سے انہیں ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے سواکسی کے خیر خواہ ہیں، بید در حقیقت احساس نہیں ہے، اپنے سواکسی سے انہیں ہمدردی نہیں ، ان کے غیظ وغضب اور نفرت و کراہت کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے غیظ وغضب اور نفرت و کراہت کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے عرف کی وہ سے حکم انوں کو اپنی رعایا کی ہمدردی کے مرنے پرکوئی ان کے لیے آنسونیس بہاتا، اس طرح ایک دوسرے انداز سے حکم انوں کو اپنی رعایا کی ہمدردی اور خیرخواہی پر ابھارا گیا ہے، تا کہ وہ ان کی نیک دعا کیں لیں اور ان کی محبت و مودت کا مرکز بنیں، ان کی قہر آلود آنکھوں کا نشانہ نہ بنیں۔

۱۸ است باب: استِ خبابِ مُبایعَةِ الْإِمَامِ الْجَیْشُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ
باب ۱۸: لرُائی کا قصد کرتے وقت امام کے لیے یہ بہتر ہے، کہ وہ اشکر سے (ثابت قدمی کی)
بیعت لے اور درخت کے نیجے بیعت رضوان کا ذکر خیر

[4807] ٦٧-(١٨٥٦)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللّٰيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْر

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْفًا وَارْبَعَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِه تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِي سَمُرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى اَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْت

[4807] ۔ حضرت جابر الظفاییان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیے کے دن چودہ سو(۱۳۰۰) افراد تھے، تو ہم نے آپ کی بعت اس کی سیت ایک کیکر کے درخت کے نیچے کی، جبکہ حضرت عمر الظفا آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ہم نے بیعت اس

شرط پر کی تھی کہ میدان سے بھا گیں گے نہیں اور ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی۔

[4808] ٦٨ - (٠٠٠) و حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنْ الْمَعْلَالُولُ

عَنْ جابر ۚ اللَّهِ تَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ

[4807] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٢٣)

[4808] اخرجه الترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في بيعة النبي تُلَيُّمُ برقم (١٥٩٤) والنسائي في (١٤١/ ١٤١ ـ انظر والنسائي في (المحتبي) في البيعة باب: البيعة على ان لا نغدر برقم ٧/ ١٤١ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٧٦٣)

مسلمر

[4808] - حضرت جابر و النوائي بيان كرتے بين، ہم نے رسول الله من الله عليه الله عن بين كي هي، ہم نے آپ سے صرف اس بات پر بيعت كي هي كہ ہم بھا كيس كے نہيں۔

[4809] ٦٩ ـ (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى ابو النزَّبَيْرِ سَسمِعَ جَابِرًا يَسْاَلُ كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذُ بِيكِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسِ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذُ بِيكِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسِ الْاَنْصَارِيِّ إِخْتَبَا تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ

[4809] - ابوزبیر برطنی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رفائی سے دریافت کیا گیا، حدیبیہ کے دن صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے بتایا، ہم چودہ سو(۱۲۰۰) تھے، تو ہم نے آپ سے بیعت کی ادر عمر وفائی ایک درخت کے نیچ آپ کا دست مبارک بکڑے ہوئے تھے اور یہ کیکر کا درخت تھا، جد بن قیس انصاری کے سوا ہم نے آپ سے بیعت کی، وہ اپنے اونٹ کے پیط کے نیچ جھپ گیا تھا۔

تَقَفِيع المَّيْرُ الْالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت بشربن براء بن معرور کوسر دارمقرر کردیا، جس سے وہ جل بھن میا اور منافقت اختیار کی۔

[4810] ٧٠- (. . . )وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْآعُورُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ

بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَٱخْبَرَنِي

ابو النزَّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَسْاَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيْ شَلَّيْمُ بِنِي الْحُكَيْفَةِ فَقَالَ لا وَلٰكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَاخْبَرِنِى اَبُو الزَّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِي مَالِيَّمُ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيةِ وَالْحَدِيةِ وَالْحَدِينِيةِ اللهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِي مَالِيَّمُ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيةِ اللهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِي مَالِيَّمُ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيةِ اللهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْمُ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيةِ اللهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْمُ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيةِ اللهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيةِ اللهِ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

فائدة المستحابرام جب حديبيك مقام ير بني ، توانبيل پياس محسوس موئى اورومال ك كنويل ميل بهت كم

[4809] تفرد به مسلم\_ انظر (التحفة) برقم (٢٨٦٤) [4810] تفرد به مسلم\_ انظر (التحفة) برقم (٢٨٦٣)













پانی تھا، اس کیے نی اکرم تلکی کے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فر مائی، تو اس میں پانی جوش مارنے لگا، لوگول نے خود بھی پیا اور سوار یول کو بھی پلایا، جیسا کہ کتاب الجہاد والسیر کی سلمہ بن اکوع ڈاٹھڑ کی روایت نمبر ۱۳۳۲ میں گزر چکا ہے۔

[4811] ٧٧-(٠٠٠) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَفِى وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّهُ ظُ لِسَعِيدِ قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحُقُ آخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ الْفًا وَارْبَعَ مِاثَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ مَنْ اللَّهُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ف گئری ہے۔۔۔۔۔اس حدیث سے بیعت رضوان کرنے والوں کی نضیلت ثابت ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت ان کے سوا بھی مسلمان موجود تھے۔

[4812] ٧٢-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

سَالِم بْنِ اَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَالْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ اَلْفِ لَكَفَانَا كُنَّا اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ

[4812] - سالم بن ابی الجعد بر الله بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبدالله برا الله برا ا

[4811] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة الحديبية برقم (٤١٥٤) وفي التفسير باب: ﴿ الْهُ الْهُ اللَّهُ السَّمِ السَ

[4813] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٨٩)



حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيُّمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ كِلاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ ٱلْفِ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَة

[4813] حضرت جابر رہائش سے روایت ہے، اگر ہم ایک لا کہ بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہوتا، ہم پندرہ سوتھے۔ [4814] ٧٤-(٠٠٠)وحَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اِسْحْقُ آخْبَرَنَا و قَالَ

إ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِي

عَنْ سَالِمُ بْنُ آبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ قَالَ ٱلْفًا وَٱرْبَعَ مِائَةٍ

[4814] - سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے پوچھا، اس دن آپ کتنے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، چودہ سو (۱۴۰۰)۔

[4815] ٧٠ـ(١٨٥٧)حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي أَوْلَى قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ ٱلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ وَكَانَتْ مُعْظِمًا مُنْ الْمُهَاجِرِين مُسَلِّمُ أَمْنَ الْمُهَاجِرِين

[4815] -حضرت عبدالله بن ابی اوفی دلانتا بیان کرتے ہیں، که اصحاب شجرہ، تیرہ سو (۱۳۰۰) ہے، (میرا قبیله ) اسلم،مهاجرین کا آٹھواں حصہ تھا۔

فافری است. بیعت رضوان یا اصحاب شجره کی تعداد چوده سو (۱۴۰۰) تھی، جبیبا که خیبر کے حصوں کی تقسیم ہے معلوم ہوتا ہے، کیکن چونکہ ان کو گنانہیں گیا تھا، اس لیے اندازہ لگاتے ہوئے، عام طور پر حضرت جاہر دہ تیزانے چورہ سو کہا ا در بعض دفعہ پندرہ سو کہہ دیا اور حفرت عبد اللہ نے اپنے اندازہ کے مطابق تیرہ سو کہہ دیا، بیا پنے اپنے اندازے کا اختلاف ہے، کیونکہ اندازے میں کی دبیثی ہوجاتی ہے۔

[4816] (٠٠٠) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَح و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ٱخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[4816]۔امام صاحب اپنے دواور اساتذہ کی سندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4814] تقدم تخريجه برقم (٤٧٨٩)

[4815] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة الحديبية برقم (٤١٥٣) وبرقم (١٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٧)

[4816] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٩٢)













[4817] ٧٦\_(١٨٥٨)و حَدَّثَنَا يَحْلِي بُنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْآغْرَجِ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ سُلِّمُ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصنًا مِّنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِاثَةً قَالَ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ

[4817] - حضرت معقل بن بیار و الثن بیان کرتے ہیں، میں نے شجرہ کے دن اپنے آپ کواس حال میں دیکھا کہ نبی اکرم مٹالیا ہم لوگوں ہے بیعت لے رہے ہیں اور میں درخت کی شاخوں سے ایک شاخ آپ کے سر سے اٹھائے ہوئے ہوں، اور ہم چودہ سو (۱۴۰۰) تھے، ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، کیکن آپ سے بیہ بیعت کی تھی، کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔

[4818] (. . . ) و حَدَّثَنَاهُ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4818]۔امام صاحب اپنے ایک اور استاد کی سند سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4819] ٧٧ـ(١٨٥٩) وحَدَّثَنَاه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ آبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّمُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِيْ قَابِلٍ حَاجِّينَ فَخَفِى عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَٱنْتُمْ أَعْلَمُ

[4819] - سعید بن المسیب برالت بیان کرتے ہیں، میرا باپ ان لوگوں میں سے ہے، جنہوں نے رسول اللہ منافق سے درخت کے پاس بیعت کی تھی، اس نے بتایا، ہم الگے سال جج کے لیے گئے، تو ہم سے اس کی جگہ

اوجھل ہوگئی اور اب اگرتم لوگوں کو معلوم ہوگئی، توتم (شرکاء بیعت ہے بھی) زیادہ جانتے ہو۔

[4820] ٧٨-(. . . )و حَـدَّثَـنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱحْمَدَ قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيّ

عَنْ آبِياَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ طَلَيْمَ عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

[4817] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٤٧١)

[4818] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم ١١٤٧١)

[4819] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة الحديبية برقم (٢٦٦٤) وبرقم (٢١٦٣) وبرقم (٢١٦٤) وبرقم (٢١٦٥) انظر (التحفة) برقم (١١٢٨٢)

[4820] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٩٥)

يخفيًّ المسلم







[4820] - حضرت سعيد بن المسيب بطلف اين باب سے روايت كرتے ہيں كه وہ شجرہ والے سال رسول الله سَالَيْنَا

کے ساتھ تھے، لیکن اگلے سال اس کی جگہ بھول گئے، یا اسے بھول گئے ۔

[4821] ٧٩-(٠٠٠)وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَآيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ آتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ آعْرِفْهَا [4821] وحضرت سعید بن المسیب رخالف اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، میں نے اس درخت کو دیکھا، پھر بعد میں اس کے پاس آیا تواہے بیجان نہ سکا۔

فالله المسلماء في لكها م چونكه اس در دت كے يعج بيعت رضوان مولى تقى اور خير و بركت اور سكينه كا نزول ہوا تھا، اگر بیدور خت متعین اور معلوم رہتا تو بید خدشہ تھا کہ لوگ آ ستہ آ ستہ اس کی تعظیم و تکریم میں غلو کرتے کرتے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے پھراس کو نافع اور ضار خیال کرتے ہوئے میلہ گاہ بنا لیتے جیسا کہ بخاری شریف ک اس روایت سے اس کی تقمدیق ہوتی ہے، طارق بن عبدالرحمٰن والظند بیان کرتے ہیں، میں حج کے لیے حمیا اور کچھ لوگوں کو ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ، میں نے پوچھا، یہ کون م مجد ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ درخت ہے، جس کے بیٹچے رسول اللہ مُلَاثِمُ نے بیعت رضوان کی تھی، اس پر حضرت سعید بن المسیب نے بتایا، میرا باپ اس بیعت میں شریک تھا، اس کوتو اس کلے سال ہی اس درخت کا پند نہ چل سکا، تو ان لوگوں کو کیسے پند چل حمیا، حویا لوگول نے ایک درخت کو وہ درخت مجھ کرمسجد بنالیا،اس طرح خطرہ پیدا ہو گیا،تو حضرت عمر وہ اللہ اس درخت کوکٹوا دیا، تا کہاس سے شرک و بدعت کا ورواز ہ نہ کھل جائے۔

[4822] ٨٠-(١٨٦٠)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْمُعِيْلَ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيعُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

[4822] - حضرت سلمه بن اکوع شافغاً کے آزاد کردہ غلام یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سلمہ شافغا ے بوچھا،آپ نے حدیبیے کے دن رسول الله عَلَيْمُ سے س چیز پر بیعت کی تھی، انہوں نے کہا، موت پر۔

[4821] تقدم تخریجه برقم (۹۹۵)

[4822] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: البيعة في الحرب ان لا يفروا بـرقـم (٢٩٦٠) وفي المغازي باب: غزوة الحديبية برقم (١٦٩) وفي الاحكام باب: كيف يبايع الامامُ الناس برقم (٧٢٠٦) والترمذي في (جامعه) في السير باب: في بيعة النبي الله الله الله المعام













[4823] (...)وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا

عَنْ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً بِمِثْلِهِ

[4823] ۔ یہی روایت امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[4824] ٨١-(١٨٦١)و حَدَّثَنَا إِسْحُتُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا

عَمْرُو بْنُ يَحْلِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ قَالَ اَتَاهُ آتِ فَقَالَ هَا ذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْظُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللل

فائل المستبیعت رضوان ال شرط پر لی گئی ، که کوئی راه فرارافتیار نہیں کرے گا اوراس کا مقصد یہی تھا، ہم جان قربان کردیں گے، کیک ہوئے کہا، ہم نے موت پر نہیں، فرار نہ افغاظ کا کیا ظ رکھتے ہوئے کہا، ہم نے موت پر نہیں، فرار نہ افتیار کرنے پر بیعت کی تھی، لیکن بعض نے انجام یا متجہ اور مقصد کا کیا ظ کرتے ہوئے یہ کہا، کہ ہم نے موت پر بیعت کی تھی، لیکن بعض نے انجام یا متجہ اور مقصد کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا، کہ ہم نے موت بھی ہوسکتا ہے۔

کی تھی کیونکہ جب مقابلہ میں ڈٹ جانا ہے اور ہر تم کے حالات پر صبر کرنا ہے، تو اس کا انجام موت بھی ہوسکتا ہے۔

9 است باب: تَحْوِيم رُجُوع الْمُهَاجِو اِلْی اسْتِیطُان وَ طَنِه

باب ١٩: مهاجر کے لیے اپنے وطن میں دوبارہ اقامت اختیار کرنامنع ہے

[4825] ٨٦-(١٨٦٢) حَدَّثَنَا فُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاكْوَعِ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْآكُوعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَيْنِكُ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ رَّسُولُ اللهِ تَالِيْمُ اَذِنَ لِى فِيْ الْبَدُو

﴾(١٥٩٢) والنسائي في (المجتبي) في البيعة باب: البيعة على الموت ٧/ ١٤١ انظر (التحفة) برقم (٤٥٣٦) [4823] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٨٩)

[4824] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: البيعة في الحرب ان لا يفروا برقم (٢٩٥٩) وفي المغازي باب: غزوة الحديبية برقم (٢١٦٧) انظر (التحفة) برقم (٥٣٠٢) [4825] اخرجه البنحاري في (صحيحه) في الفتن، برقم (٧٠٨٧) والنسائي في (المجتبي) في البيعة باب: المرتد اعرابيا بعد الهجرة ٧/ ١٥٢\_ انظر (التحفة) برقم (٤٥٣٩)

ين المنافذة المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ

اجلد





[4825] - حضرت سلمہ بن اکوع وٹائٹا سے روایت ہے کہ وہ حجاج کے پاس گئے ، تو اس نے کہا، اے اکوع کے بیٹے! آپ النے پاؤں لوٹ گئے ہیں؟ دوبارہ بدویت اختیار کرلی ہے، ابن اکوع وٹائٹا نے جواب دیا، نہیں، لیکن رسول الله مُلاَئِزُم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔

اس مسلم کا اس مسلم کا اس مسلم پر اجماع ہے، کہ مہاجر کا اپنی جائے جمرت کو چھوڑ کر واپس اپنے وطن آنا یا جنگلوں اور ویہات میں جار ہنا جائز نہیں ہے، کیکن بعض وجوہ سے رسول الله مظافیظ نے اسلم قبیلہ کے لوگوں کو فر مایا، تم جہاں بھی رہومہا جر ہواور سلمہ بن اکوع ٹاٹٹ بھی اس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے رسول الله مظافیظ سے خصوص طور پر بھی اجازت کی تھی۔

٢٠ .... بَاب: الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى
 لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

**باب ۲۰**: فتح مکہ کے بعد اسلام، جہاد اور نیکی پر بیعت لینا اور فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے

## كامفهوم بيان كرنا

[4826] ٨٣ (١٨٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِم

الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثِنِي

مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودِ السُّلَمِيُّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيُّ ثَلَيْمُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ ((انَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِاَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ))

[4826] - حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رفاتن بیان کرتے ہیں، میں رسول الله مُلاَیْم سے ججرت کے لیے بیعت کرنے کی خاطر حاضر ہوا، تو آپ نے فر مایا: ''ججرت، اصحاب ججرت کومل چکی ہے، کیکن اب اسلام، جہاداور نیکی کے کام کے لیے بیعت ہو عتی ہے۔

ف کا کا است جس جمرت میں نصلیات تھی اور جو مقصود اور لازمی تھی، وہ اپنے علاقہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ آباد ہونا تھا، تا کہ مسلمانوں کی قوت ایک جگہ مجتمع ہوجائے اور مشرکین مکہ پرغلبہ حاصل کرلیا جائے، اب جب مکہ دارالاسلام بن

[4826] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: البيعة في الحرب ان لا يفروا برقم (٢٩٦٣) وبرقم (٢٩٦٣) وفي باب: لا هجرة بعد الفتح برقم (٣٠٧٨) برقم (٣٠٧٩) وفي باب: لا هجرة بعد الفتح برقم (٣٠٧٨) وبرقم (٣٠٧٥) وبرقم (٤٣٠٨) وبرقم (٤٣٠٨) انظر (التحفة) برقم (١١٢١٠)













گیا ہے، تو مدینہ کی طرف جمرت کرنا، امتیاز اور شرف کا باعث نہیں رہا، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا اور اسلام کو فلبہ اور قوت وشوکت حاصل ہو چکا ہے، اس لیے اب آگر کوئی وشوکت حاصل ہو چکا ہے، اس لیے اب آگر کوئی ایسے علاقہ میں رہتا ہے، جہال دین کا اظہار اور اس کے فرائض و واجبات کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ جمرت کر سکتا ہے، تو اس کو جمرت کرنا چاہیے، لیکن آگر اسلام کا اظہار اور فرائض و واجبات کی ادا نیکی پرکوئی قد غن نہیں ہے یا جمرت کرنا ضروری نہیں ہے۔

٨٤ [4827] ٨٤ ( . . . ) و حَدَّثَ نِنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي

عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي

عَنْ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ السُّلَمِيُّ قَالَ جِئْتُ بِاَخِى آبِى مَعْبَدِ اِلَى رَسُولِ اللهِ كُلْيُّمْ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ((قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِاَهْلِهَا)) قُلْتُ فَبِاَيِّ شَيْءٍ نَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ((قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِاَهْلِهَا)) قُلْتُ فَبَايِّ شَعْبَدِ شَعْبَدِ وَالْجَهْدِ وَالْجَهْدِ وَالْجَهْدِ وَالْجَهْدِ وَالْجَهْدِ وَالْجَهْدِ وَالْجَهْدِ وَالْحَيْرِ) قَالَ اَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ اَبَا مَعْبَدِ فَا خَبْرُ ثُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِع فَقَالَ صَدَقَ

[4827] رحصرت مجاشع بن مسعود سلمی ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے بعد میں اپنے بھائی ابومعبد کورسول اللہ مُلاٹیڈ ا

کے پاس لایا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے ہجرت پر بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا ''ہجرت مہاجرین کے لیے گزر چکی ہے۔'' میں نے پوچھا، آپ اس سے کس چیز پر بیعت لیس گے؟ آپ نے فرمایا: ''اسلام، جہاداور خیر پر۔'' الوعثان کہتے ہیں، میں ابومعبد کو ملا اور اسے مجاشع کی بات بتائی، تو اس نے کہا، اس نے پیج بتایا۔

[4828] (. . . ) حَدَّثَنَا اَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ آخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَلَمْ يَذْكُرْ آبَا مَعْبَدٍ

[4828] - امام صاحب ایک اور استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں، اس میں ہے، میں اس کے بھائی سے ملا، تو اس نے بھائی سے ملا، تو اس نے کہا، ابومعبد کا نام نہیں لیا۔

[4829] ٨٥.(١٣٥٣) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ

عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طَاوُسٍ

[4827] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٠٢)

[4828] تقدم تخريجه برقم (٤٨٠٢)

[4829] تـقـدم تـخـريـجـه في الحج باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الا المنشد على الدوام برقم (٣٢٨٩)

مسلم جلد صعم



عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ((لَا هِجْرَةَ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا))

فانده فن مكه كے بعد اسلام كے غلبه كى بنا ير، مكه يا دوسرى جگهوں سے جرت كر كے مدينه منوره آنے كى

عروت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے غلبہ واقتدار کی بنا پر اب مسلمان اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنی آبل میں رہ کردین خرودت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے غلبہ واقتدار کی بنا پر اب مسلمان اپنی اپنی جگہ، اپنے آبال میں رہ کردین پر کھلے بندعمل کر سکتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے نکلنے کی ضرورت باتی ہے اور نیک نیت کے ذریعہ بھی انسان تواب حاصل کر سکتا ہے، اب جس علاقہ پر وشمن چڑھائی کرے، اس ملک کے تمام مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہے، عذر والوں کے سواکوئی مسلمان اس سے مستئی نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے مسلمان ملک پر یا مسلمانوں پر جملہ ہواور وہ خود اپنا وفاع نہ کر سکتے ہوں، تو پھر ان کا دفاع کرنا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی ان کی مدونیوں کر ہے، تو سب میں گار ہوں ہے، اگر کوئی بھی ان کی مدونیوں کر المنة جاص ہے۔ گناہ گار ہوں گے جا کیں گے، شرح المنة جاص ہے۔ گناہ گار ہوں گے، اگر بقدر صرورت ان کی مدوکا انتظام کریں گے، تو گناہ سے نکی جا کیں گے، شرح المنة جاص ہے۔ گناہ گار ہوں گے، اگر بقدر ضرورت ان کی مدوکا انتظام کریں گے، تو گناہ سے نکی جا کیں گے، شرح المنة جاص ہے۔

[4830] (...) وحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوكُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا وَالْمُونُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ رَافِعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ يَعْنِى ابْنَ مُهَلْهِلٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى

عَنْ اِسْرَآتِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ

[4830] - امام يمى روايت اليخ كسى اوراساتذه كى سندول سے بھى ، منعوركى فدكوره بالاسندسے بيان كرتے بير۔ [4831] ٨٦-(١٨٦٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ عَطَاءِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ثَلَيْمُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمُ فَانْفِرُوا))

[4830] تـقـدم تـخـريـجـه في الحج باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الا المنشد على الدوام برقم (٣٢٨٩)

[4831] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٣٧٩)













فرمایا: "فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت (خیر) ہے اور جب تہمیں جہاد کے لیے دعوت دی جائے،تو نکل کھڑ ہے ہو۔''

[4832] ٨٧-(١٨٦٥) وحَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالـرَّحْـمْـنِ بْنُ عَمْرِو الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَطَآءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي

اَبُوْ سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَالَ رَسُولَ اللهِ مَلَّيْظِ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ ((**وَيُحَكَ إِنَّ** شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ فَهَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ) قَالَ نَعَمْ قَالَ ((فَهَلُ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا)) قَالَ نَعَمْ قَالَ ((فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا))

[4832] - حضرت ابوسعید خدری والنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول الله مالنظ سے جرت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا،''تم پرافسوں! ہجرت کا معاملہ بہت مشکل ہے، (ہرایک کے بس کا کام ﷺ نہیں) کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟''اس نے کہا، جی ہاں،آپ نے پوچھا،''کیا ان کی زکاۃ ادا کرتے ہو؟'' اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے فرمایا: "سمندروں سے پاررہ کرعمل کرتے رہو، الله تعالی تبہارے اعمال (کے بدله میں ) کوئی کی نہیں فرمائے گا۔''

فتح کمہ ہے قبل کمہ والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے فرض تھی، جواپنے قبائل میں رہ کر اسلامی احکامات برعمل پیرانہیں ہو سکتے تھے اور بیا پنے علاقہ اور اپنی قوم میں رہ کر اسلامی زندگی گزارسکتا تھا اور جمرت کی پابندیاں سہنا اس کے لیے مشکل تھا۔اس لیے آپ نے اس کی جمرت کی اجازت ندوی۔

[4833] (. . . )وحَدَّثَنَاه عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

[4832] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الزكاة باب: زكاة الابل برقم (١٤٥٢) وفي فضل المنيحة برقم (٢٦٣٣) وفي مناقب الانصار باب: هجرة النبي كَالْيُمُ واصحابه الى المدينة برقم (٣٩٢٣) وفي الادب بـاب: ما جاء في قول الرجل: ويلك برقم (٦١٦٥) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: ما جاء في الهجرة ومسكن البدو برقم (٢٤٧٧) والنسائي في (المجتبي) في البيعة باب: شان الهجرة ٧/ ١٤٣ و ١٤٤\_ انظر (التحفة) برقم (٤١٥٣)

[4833] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٠٩)

عَنِ الْآوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ آنَهُ ((قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِّرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)) وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ((فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا)) قَالَ نَعَمْ

[4833] - یکی روایت امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں ہے، آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کی فشم کی کی نہیں کرے گا۔" اور بیاضافہ ہے، آپ نے پوچھا،" کیا گھاٹ پر لے جانے کے دن محتاجوں کو ان کا دودھ دیتے ہو۔" اس نے کہا، جی ہاں۔

٢ ..... بَاب: كَيُفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَآءِ

#### **باب ۲۱**: عورتول کی بیعت کی صورت

[4834] ٨٨-(١٨٦٦) حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي طَلِيَّمُ قَالَتْ كَانَتِ الْمُوْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ طَلِيًّا النَّبِي النَّهِ النَّبِي إِذَا جَا عَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُسْرِحْنَ بِعَالَلْهِ مَنْ عَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَا النَّبِي النَّهِ النَّبِي إِذَا جَا عَكَ الْمُعْ مِنَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ قَالَتْ عَلَيْهُ النَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَ بِهِ لَمَا مِنَ الْمُوْمِنَاتِ فَقَدْ اَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِيْهُ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْهُ ((اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اَمْرَهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهِ طَلْقَعُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا اَحَذَ عَلَيْهِ وَكَانَ وَمَا مَسَتْ كَفَ مَا اللهُ طَلِيْهُ كَفَ الْمُرَاقِ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا اَحَذَ عَلَيْهِ وَكَانَ وَمَا مَسَتْ كَفَ مَا اللهُ طَالِهُ عَلَيْهُ كَفَ الْمُرَاقِ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا اَحَذَ عَلَيْهِ وَكَانَ وَمَا مَسَتْ كَفَ مَلَ اللهِ طَلْهُ اللهُ تَعَالَى وَمَا مَسَتْ كَفَ مَلْ اللهِ عَلَيْهُ كَاللهِ عَلَيْهِ كَلَا اللهِ عَلَيْهِ كَاللهِ عَلَيْهِ كَلَا اللهِ عَلَيْهِ كَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كَلَامًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

[4834] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطلاق باب: اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي برقم (٥٢٨٨) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: بيعة النساء برقم (٢٨٧٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٩٧)











نہ وہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی ، آیت نمبر ۱۲، سورہ متحنہ ، تو جومومن عورت ان با توں کا اقر ارکر لیتی ، وہ امتحان کا اقر ارکر لیتی ، استحان کا اقر ارکر لیتیں ، استحان کا اقر ارکر لیتیں ، استحان کا اقر ارکر لیتیں ، اللہ کا اقر ارکر لیتیں ، رسول اللہ ناٹیٹا کا رسول اللہ ناٹیٹا کا ہے۔ "اللہ کی قتم! رسول اللہ ناٹیٹا کا ہاتھ کھی سے عورت کے ہاتھ کونہیں چھوا، ہاں آپ ان سے زبانی کلامی بیعت لیتے تھے۔

حضرت عائشہ بڑتھا بیان فرماتی ہیں، اللہ کافتم! رسول اللہ ٹاٹیٹر نے بھی عورتوں سے اس کے سواا قرار نہیں لیا، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اور رسول اللہ ٹاٹیٹر کی ہفتیلی بھی کسی عورت کی ہفتیلی کونہیں لگی اور آپ جب ان سے عہد لیتے تو ان سے زبانی فرماتے،''میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔''

[4835] ٨٩-(. . . )وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ وَٱبُو الطَّاهِرِ قَالَ ٱبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا و قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَآءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ تَأْثَمُ بِيَدِهِ امْرَاَةً قَطُّ اِلَّا اَنْ يَّا خُذَ عَلَيْهَا فَاغْطَتْهُ قَالَ ((اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ))

[4835] - حضرت عائشہ اللہ اللہ علیہ عروہ کوعورتوں کی بیعت کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ علیہ کا ہاتھ مجھی کسی عورت کو نہیں لگا، مگران سے عہد لیتے تھے، وہ جب عہد دے ویتی تھی تو آپ فرماتے، جا، میں نے مجھے بیعت کرلیا ہے۔''

فائل کے است مسلح عدید ہے بعد، جب مسلمان عورتوں کے لیے، مکہ سے بھرت کر کے مدینہ وینچنے کا راستہ کھلا،
کیونکہ وہ واپس کے معاہدے میں واخل نہ تھیں، یا اللہ تعالی نے ان کومشنی کرنے کا تھم دیا اور کا فروں نے بھی اس پرکوئی اعتراض نہ کیا، تو اللہ تعالی نے اپنے رسول بڑا ٹائل کو تھم دیا، ان کے ایمان کا جائزہ لیس، کہ کیا وہ واقعی صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بھرت کر کے آئی ہیں، یا اس کا پس منظر خاوند سے نظرت، کسی سے عشق یا ونیا کی لائل ہے، اگر وہ ایمان میں پختہ اور مضبوط ہیں، بھرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، تو ان کو بیعت لائل ہے، اگر وہ ایمان میں کامیاب تھم جاتی کہیں اور بیعت کی شروط بھی بیان کر وی گئیں جو عورت ان شروط کا اقر ارکر لیتی، وہ امتحان میں کامیاب تھم جاتی اور آپ اس سے، ہاتھ میں ہاتھ لیے بغیر زبانی کلای بیعت لے لیتے ادر اسے جانے کا تھم و سے، اگر رسول اللہ، غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، تو امتوں کواس کی اجازت کیے مل عتی ہے۔

[4835] اخرجه ابو داود في (سننه) في الامارة والفي باب: ما جاء في البيعة برقم (٢٩٤١) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٠٠)

الم الم

جلد اعع اعع



# ٢٢ .... بَاب: الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاع بِاب ٢٢: حسب استطاعت سننے اور ماننے کی بیعت

[4836] ٩٠ ـ (١٨٦٧)حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ

عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارِ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَمْرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ

فائل کی انسساس حدیث سے رسول الله طافی کی اپنی امت پر شفقت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے، کہ آپ بیعت لیتے وقت خود سے تلقین فرماتے کہ یوں کہو،''اپنی استطاعت کی حد تک' جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کوکسی چیز کا الترام اور پابندی اپنی قدرت اور طاقت کے دائرہ میں رہتے ہوئے کرنا چاہے اور کسی ایسی چیز کے الزام کو قبول نہیں کرنا چاہے، جو اپنی قدرت اور وسعت سے باہر ہو۔

٢٣ ..... بَاب بَيَان سِنِّ الْبُلُوغِ باب ٢٣: بلوغت كى عمر كابيان

[4837] ٩٠[4837] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَشْرَةً عَنْ الْفِتَالِ وَآنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَكَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ تَلْتُمَّ يَوْمَ الْجُنْدَقِ وَآنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاجَازَنِي قَالَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَآنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَلَم يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَآنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو يَوْمَئِذِ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثُتُهُ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ الِي عُمَّالِهِ آنْ يَّفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِيْ الْعِيَالِ

[4836] اخرجه الترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في بيعة النبيَّ برقم (١٥٩٣) والنسائي في (المجتبى) في البيعة باب: البيعة فيما لا يستطيع الانسان ٧/ ١٥٢ ل انظر (التحفة) برقم (٧١٢٧) [4837] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الحدود باب: من لا يجب عليه الحد برقم (٢٥٤٣) انظر (التحفة) برقم (٧٩٥٥)



[4837] ۔ حضرت ابن عمر بڑا تھنا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ خالی آئے نے جنگ احد میں لڑائی کے لیے میرا جائزہ لیا، جبکہ میں چودہ سال کا تھا تو مجھے شرکت کی اجازت نہ دی اور خندق کے دن میرا جائزہ لیا جبکہ میری عمر پندرہ سال تھی، تو مجھے شرکت کی اجازت دے دی، حضرت نافع بڑلات ہیان کرتے ہیں، میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ خلیفہ تھے، تو میں نے انہیں بیہ حدیث سنائی، اس پر انہوں نے کہا، بیہ چھوٹے اور بڑے میں حد فاصل ہے، پھر انہوں نے اپنے گورزوں کولکھ بھیجا، کہ جو شخص پندرہ سال کا ہو جائے، اس کا ہیت المال میں حصہ مقرر کرواور جواس سے کم عمر کا ہواس کو بچوں میں شار کرو۔

[4838] (. . . )وحَدَّثَنَاه آبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ جَمِيعًا

عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي

[4838] - یمی روایت امام صاحب اینے دواور اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں، اس میں ہے، میں چودہ سال کا تھا، تو آپ نے مجھے چھوٹا خیال فرمایا۔

فائل ہے ۔۔۔۔۔۔دھزت ابن عمر عالم بنگ احد میں، چود ہویں برس میں داخل ہو بچکے تھے اور جنگ خدق میں پندرہ کے۔

سے تجاوز کر بچکے تھے، اس لیے پہلی جگہ، کی کو پور اکر کے چودہ کہا اور دوسری جگہ ذائد کونظر انداز کر کے پندرہ کہہ دیا۔ امام شافعی، احمد اور صاحبین نے اس حدیث کی بنا پر پندرہ سال کوس بلوخت قرار دیا ہے اور امام ابوطنیفہ نے لڑکے کو لڑکے کے لیے سر ہ (کا) کوس بلوغت قرار دیا ہے، اگر اس سے پہلے لڑک کو احتلام اور لڑکی کوچیش آنا شروع ہوجائے تو وہ بالا تفاق بالغ شار ہوں مے، بعض وفعہ ذیریاف بالوں کو بھی بلوغت کی علامت قرار دیا ہے، امام احمد کا یکی قول ہے، امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول بھی یکی ہے۔ بقول کا مذتی منتی یہ قول صاحبین کا ہے۔ (کیملہ جسم ۳۸۲)

[4838] طريق ابى بكر بن ابى شيبة عن عبدالله بن ادريس اخرجه ابو داود فى (سننه) فى المحدود باب: فى الغلام يصيب الحد برقم (٧٠٤٧) انظر (التحفة) ب رقم (٧٩٢٣) وطريق ابى بكر بن ابى شيبة عن عبدالرحيم بن سليمان تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٠٢١) وطريق محمد بن المثنى تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٠٤٠)

اجلد





۲۲ .... بَابِ النَّهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِم باب ۲۱: جب كافرول كے ہاتھ لگنے كا خطرہ ہوتو قرآن كانسخہ وشمن كے سرز مين ميں لے جاناممنوع ہے

[4839] ٩٢ ـ (١٨٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ ظُلْيَمْ اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى اَرْضِ الْعَدُوّ [4839] ـ حضرت عبدالله بن عمر خُلْهُ بيان كرتے بين كه رسول الله ظُلْيَمْ نے وَثَمَن كى سرز مين ميں قرآن لے جانے سے منع فرمایا ہے۔

المالاً [4840] وحفرت عبد الله بن عمر الأنهابيان كرتے بين كه رسول الله طَالَيْهُمُ سے بيان كرتے بين، كه آب وشن كى سرزين كى طرف قرآن مجيد لے جانے سے منع فرماتے سے، مباداوہ وشن كے ہاتھ لگ جائے۔

[4841] ٩٤-(...)وحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِىُّ وَاَبُوكَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((لَا تُسَافِيرُوا بِالْقُرُ آنِ فَانِّي لَا آمَنُ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ)) قَالَ اَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ

[4841] - حضرت عبد الله بن عمر والنظم الله مثل في في مايا: "م قرآن مجيد كے ساتھ سفر نه كرو، كيونكه ميں اس سے بے خوف نہيں مول كه وہ وشمن كے ہاتھ لگ جائے ـ" ابوب والله كمتے ہيں، وہ وشمن كے ہاتھ لگ كيا اور انہوں نے اس كے ذريعة تمہارے ساتھ بحث مباحث شروع كرديا ـ

[4839] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: كراهية السفر بالمصاحف الى ارض العدو برقم (٢٩٩٠) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في المصاحف يسافر بها الى ارض العدو برقم (٢٦١٠) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: النهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو برقم (٢٨٧٩) انظر (التحفة) برقم (٨٣٤٧)

[**4840**] اخرجه ابن ماجه في (سننه)في الجهاد باب: النهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو برقم (٢٨٨٠) انظر (التحفة) برقم (٨٢٨٦)

[4841] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (٧٥٦٦)









[4842] (...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُذَيْكِ آخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ طُلُّمُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَالثَّقَفِيِّ فَاِنِّى اَخَافُ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الْشَحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ((مَخَافَة ٱنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ))

[4842] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سندوں سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں، ابن علیہ اور ثقفی کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا:'' کیونکہ میں ڈرتا ہوں ۔'' سفیان اور ضحاک کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا:''مباداوہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے۔''

باب ۲۵: گفر دور مین مقابله اور ان کی تضمیر (ٹریننگ)

[4843] ٩٥-(...) حَدَّنَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّهِيمِئُ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْخَلَى التَّهِيمِئُ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقِمُ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْخَيْلَ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اللَّي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ امْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا

[4843] - حضرت ابن عمر رفائنها سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْرَ بْنِ اَنْصَمِير شدہ گھوڑوں کا حفیاء سے ثدیة الوداع تک دوڑ کا مقابلہ کروایا اور غیر تضمیر شدہ کا، ثدیہ سے متجدز ریق تک مقابلہ کروایا، ابن عمر رفائنیا نے بھی اس دوڑ میں حصہ لیا تھا۔

[4842] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٥٦٦) وبرقم (٧٠٠٩)

[4843] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة باب: هل يقال مسجد بني فلان برقم (٢٥٧٥) والنسائي في (٢٠٧٥) والنسائي في (المجتبى) في الخيل باب: اضمار الخيل للسبق ٦/ ٢٢٦\_ انظر (التحفة) برقم (٨٣٤٠)

منتها المراقة المراقة

97



مفردات الحديث الصورت: تضمريب كركورت وبهلي خوب كلا بلاكرمونا تازه كرتي بير، پر آہتہ آہتہ جارہ کم کرتے رہجے ہیں اور اس کوجمل پہنا کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں، تا کہ اس کوخوب پیینه آ کرختک بو،اس کا گوشت کم بو، تا که وه زیاده تیز دوڑ سکے۔

نوت: ..... خسياء سے ثنية الوداع كا فاصله چيسات ميل تھا اور ثنية اور متجدزرين كا فاصله ايك ميل تھا۔

فَانْدِه ﴿ \* \* \* \* بلامعاوضه يا بلا شرط محورُوں كو مقابله ميں دوڑانا بالا تفاق جائز ہے، اس طرح اگر كسي ايك يار في يا تحومت کی طرف سے اول آنے والے یا تمام شرکاء کے لیے کوئی انعام مقرر ہوتو پھر بھی بالاتفاق جائز ہے، اس طرح اگر رقم ایک طرف سے مقرر ہو، تو چر بھی بالا تفاق جائز ہے، لیکن اگر جانبین سے شرط ہوتو یہ جوا ہے، جو بالا نفاق ناجائز ہے، اس طرح اگر دو گھوڑے دوڑانے والے، اپنی پی طرف سے رقم مقرر کرلیس اور تیسرے م گھوڑے کو جو آ گے نکل جانے کا احمال رکھتا ہو، آ گے یا چیچے رہنا بقینی نہ ہو، شریک کرلیں تو پھر بھی مالکیہ کے سوا باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے،لیکن مالکیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے، (المغنی، ج ۱۲،ص ۱۳س)\_

تَعْنِي السَّمْ اللهِ [4844] ( . . . )وحَـدَّثَـنَا يَحْيٰي بْنُ يَحْيٰي وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَـدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوكَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُوبَ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وحَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَـحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ وَٱحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ آبِيعُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْلَمِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُوسٰى بْنُ عُقْبَةَ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي ٱسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ كُلُّ هَٰؤُلَّاءِ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِع وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةً قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ

[4844] تـفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧٤٨٨) وبرقم (٧٥٠٠) وبرقم (٩٦٥٧) وبرقم (٧٨٦) وبسرقم (٨٢٠٤) وبسرقم (٧٤٦٧) الاحديث يحيى بن يحيى اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: اضمار الخيل للسبق برقم (٢٨٩٦) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب: ما ذكر النبي ظلم وحض على اتفاق اهل العلم وما اجتمع على الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي تلك والمهاجرين والانصار ومصلَّى النبي تلك ٢٠













[4844] - امام صاحب نے اپنے بہت سارے اساتذہ کی نو (٩) سندول سے ذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی ہے، حماد اور ابن علیہ، ابوب سے بیاضافہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الله والحل نے کہا، میں سب ہے آ گے آیا اور مجھے گھوڑ الے کرمسجد میں کود گیا۔

مفردات الحديث الله طقف: ح ه كياء كود كيار

٢٦ .... بَابِ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

باب ٢٦: گور ول كى بيثانيول مين قيامت تك خير ہے

[4845] ٩٦-(١٨٧١)حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ قَالَ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة

قیامت تک خیر ہے۔

فائدی الله اسساس باب کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، دین اور مسلمانوں کے وشمنوں سے جنگ الزنے کے لیے انفرادی طور پر سامان حرب رکھنا خیرو برکت اور اجر وغنیمت کا باعث ہے، نیز قیامت تک گھوڑے جنگی ضروریات کے لیے استعال ہوتے رہیں گے اور ان میں خیر و برکت جہاد میں استعال ہونے کی وجہ سے ہے، اگرید فخر وریا کے لیےرکھے جائیں تو نحوست اور نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔

[4846] ( . . . )وحَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ وَابْـنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثِيمٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِع

← والمنبر والقبر برقم (٧٣٣٦) والنسائي في (المجتبي) في الخيل باب: غاية السبق للتي لم تـضــمـر ٦/ ٢٢٥ و ٢٢٦ـ انظر (التحفة) برقم (٨٢٨٠) وطريق ابن نمير اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: السبق والرهان برقم (٢٨٧٧) انظر (التحفة) برقم (٩٥٦)

[4845] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة برقم (٢٨٤٩)

[4846] طريق قتيبة وابن رمح اخرجه النسائي في (المجتبي) في الخيل باب: قتل ناصية ←



[4846]۔امام صاحب مختلف اساتذہ کی پانچ سندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4847] ٩٧ ـ (١٨٧٢) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ جَمِيعًا عَـنْ يَزِيدَ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ عَنْ آبِي

زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَالَيْتُمْ يَلْوِى نَاصِيَةَ فَرَسِ بِإصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْغَنِيمَةُ))

[4847] - حفرت جریر بن عبدالله والنظ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مظالظ کودیکھا، آپ اپی انگل سے گھوڑے کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت گھوڑے کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے خیر یعنی اجر وغنیمت باندھی گئی ہے۔''

[4848] (. . . )وحَـدَّثَـنِـي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ح و حَدَّثَنَا السَّمْعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ح و حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مُسَلِّمٌ لَهُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مُسَلِّمٌ لَهُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مُسَلِّمٌ لَهُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مُسَلِّمٌ لَهُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

[4848]۔امام صاحب دواسا تذہ کی دوسندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[4849] ٩٨ - (١٨٧٣) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَارِقِي فَوْ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيهَا ((الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَم))

يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَم))

[4849] - حضرت عروہ بارتی جھٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَایا: ' گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت تک خیر، اجرو ننیمت باندھ دی گئی ہے۔''

→الفرس برقم (٣٥٧٥) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: ارتباط الخيل في سبيل الله برقم (٢٧٨٧) انظر (التحفة) برقم (٨٢٨٧) وطريق عبيدالله بن سعيد اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب باب (٢٨) وبرقم (٣٦٤٤) انظر (التحفة) برقم (٨١٦٨) وطريق على بن مسهر ابن ننمير وطريق هارون بن سعيد الايلي تفرد بهم مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٤٨٥) وبرقم (٧٩٧١) وبرقم (٨٠٧٦)

[4847] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الحيل باب: فتل ناصية الفرس برقم (٣٥٧٤) انظر (التحفة) برقم (٣٢٣٨)

[4848] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٢٤)

[4849] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الخيل معقود في نواصيها €











[4850] ٩٩ ـ (. . . )و حَدَّثَ نَمَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَن الشَّعْبِيّ

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ ((الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

[4850] - حضرت عروہ ہارتی والٹنڈ بیان کرتے ہیں، رسول الله مٹاٹیٹر نے فرمایا:'' خیر گھوڑوں کی پیشانیوں میں بندھی ہوئی ہے۔'' آپ ہے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول! یہ کیے؟ آپ نے فریایا:'' قیامت تک اجروغنیمت ہے۔''

ہوئی ہے۔'' آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول! یہ کیے؟ آپ نے فر مایا:'' قیامت تک اجر وغنیمت ہے۔'' فائل کا اسسان احادیث سے ثابت ہوتا ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور جدیدترین جنگی سوار یوں کے

باوجود گھوڑوں کی ضرورت برقرار رہے گی، جبیبا کہ آج تک پہاڑوں اور جنگلوں میں بیکام دے رہے ہیں۔

[4851] ( . . . )وحَدَّنَاه إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَنَا جَرِيرٌ

عَنْ حُصَيْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ

[4851] - امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، لیکن عروہ بارتی کی بجائے عروہ بن ﷺ میں اسلام مسلم جعد کہتے ہیں \_

[4852] (...) حَدَّثَنَا اِسْحُيْ بِسُنُ يَخْيِى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَٱبُّوبِكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ آبِى الْآخُوصِ ح و حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ آبِى عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ شُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي عَنِ النَّبِي مُنْ يُنْ وَلَمْ يَذْكُر ((الاَجْرَ وَالْمَغْنَمَ)) وَفِيْ حَدِيثِ شُفْيَانَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي عَنِ النَّبِي مُنْ يَنْ مُ وَلَمْ يَذْكُر ((الاَجْرَ وَالْمَغْنَمَ)) وَفِيْ حَدِيثِ شُفْيَانَ

حَسَ عَرُوهُ الْبَارِقِي عَنِ النَّبِي نَايِهُ إِوْلَهُمْ يَلَانُو ِ ((الْهُ جُو والطَّعَيْمُ)) وَفِي سَنِدِيدِ سَمِعَ عُرُوةَ الْبَارِقِي سَمِعَ النَّبِيّ ثَالِيْهُمْ

[4852]-امام صاحب اپنے کئی اساتذہ کی دوسندوں سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں اجروغنیمت کا ذکر نہیں ہے، عروہ بارقی کے نبی اکرم مُناہِیمؓ سے ساع کا ذکر سفیان کی روایت میں ہے۔

﴾ الخير الى يوم القيامة برقم (٢٨٥٠) وفي باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر برقم (٢٨٥٢) وفي المناقب وفي فرض الخمس باب: قول النبي ﷺ: (احـلت لكم الغنائم) برقم (٢١٩٩) وفي المناقب باب (٢٨) بسرقم (٣٦٤٣) والتسرمـذي في (جامعه) في الجهاد، برقم (١٦٩٤) والنسائي في (الـمـجتبي) في الخيل باب: فتل ناصية الفرس ٦/ ٢٢٢ وابن ماجه في (سننه) في التجارات باب: اتخاذ الماشية برقم (٢٣٠٥) وفي الجهاد، برقم (٢٧٨٦) انظر (التحفة) برقم (٩٨٩٧)

[4851] تقدم تخريجه برقم (٤٨٢٦)

[4852] تقدم تخريجه برقم (٤٨٢٦)

[4853] (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِى ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِى إِسْحَقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ طُلْيَمْ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرِ ((الْآجُرَ وَالْمَعْنَم))

(1853]۔ امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی دوسندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، کیکن اس میں اجر وغنیمت کے فائر کرنہیں ہے۔

السلم [4854] ١٠٠-(١٨٧٤) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى اللهِ اللهُ الله

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَحْلَى بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ كَالِّيْمُ ((الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ))

[4854] - حضرت انس بن ما لک رفاطنا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مناطق نے فرمایا: "برکت گھوڑوں کی پیشانی میں ہے۔"

[4855] (...) وحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ آنَسًا

عَنْ اَنَس يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ تَاثِيْمُ بِمِثْلِهِ

[4855]۔امام صاحب دواسا تذہ کی دوسندوں سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٢٧ .... بَاب: مَا يُكُرَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْحَيْلِ

**باب ۲۷**: گھوڑول کی ناپندیدہ عادات

[4856] ١٠١-(١٨٧٥) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُو بَكِرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِى زُرْعَةً

[4853] تقدم تخريجه برقم (٤٨٢٦)

[4854] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الخيل معقود في نواصيها البخير الى يبوم البقيامة برقم (٢٨٥) وفي المناقب باب (٢٨) برقم (٣٦١٥) والنسائي في (المجتبى) في الخيل باب: بركة الخيل برقم ٦/ ٢٥٨ لا انظر (التحفة) برقم (١٦٩٥)

[4855] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٣١)

[4856] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: ما يكره من الخيل برقم (٢٥٤٧)والتر مذي في (٢٥٤٨) والتر مذي في (المجتبي) في € في (المجتبي) في €









یاوک میں ہو۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَٰذَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ

[4856] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں، گھوڑے میں شِسکال کورسول اللہ سُٹائٹی نا پسند فرماتے تھے۔ ( کیونکہ یہ نجیب عمدہ نہیں ہوتا )

[4857] ۱۰۲ ـ (. . . )وحَـدَّتَـنَـاه مُـحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي ح و حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ جَمِيعًا

[4858] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ آبِى زُرْعَةَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مَثَلِيْ لِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَهُ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ يَاللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ يَاللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ

[4858]۔ امام صاحب اپنے دو اساتذہ کی دوسندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، کیکن ابن وہب کی روایت بیان کرتے ہیں، کیکن ابن وہب کی روایت میں عبداللہ بن بزید کی نسبت نخی کا ذکر نہیں ہے۔

\*-

€ الخيل باب: الشكال في الخيل ٦/ ٢١٩ وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: ارتباط الخيل في سبيل الله برقم (٧٧٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٩٠)

[4857] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٣٣)

[4858] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الخيل باب: الشكال في الخيل ٦/ ٢١٩- انظر (التحفة) برقم (١٤٨٩٤)

www.KitaboSunnat.com

مسلم المسلم المسلم

103



## ٢٨ ..... بَاب: فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِى سَبِيلِ اللهِ باب ٢٨: جهاد اور الله كل راه مين نكلنے كى فضيلت

[4859] ١٠٣-(١٨٧٦) وحَـدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَتُمْ ﴿ (تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَآئِلًا مَا نَالَ مِنْ اَجْرِ اَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَـلْـم يُكْـلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهٖ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابَدًّا وَلٰكِنَ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ آنِّي اَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاثْقَلُ ثُمَّ اَغْزُو فَاقْتَلُ ) [4859] - حضرت ابو ہریرہ دخاشؤ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں نکلنے والے کوضانت دی، جبکہ صرف الله كے راسته ميں جہاد كے ليے نكاتا ہے، اس پريفين ركھتے ہوئے اور اس كے رسولوں كى تصديق كرتے ہوئے، وہ میری صانت میں ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یا اپنے جس گھر سے نکلا، اس میں اجریا غنیمت کے ساتھ واپس لا وُں گا،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد مَالیّٰتِیْم کی جان ہے، جو زخم بھی اللّٰہ کی راہ میں لگے گا، قیامت کے دن وہ زخم اس حالت میں آئے گا، جس میں وہ لگتے وقت تھا، اس کا رنگ خون والا رنگ ہو گا اور مبک کستوری کی طرح ہوگی ،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد ( ٹاٹیٹے) کی جان ہے، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے لیے دشواری ہوگی ، تو میں کسی دستہ ہے بھی پیچیے نہ بیٹھتا ، جب وہ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا، لیکن میرے یاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان سب کوسواری مہیا کروں اور ان کے پاس اینے طور پرسواری حاصل کرنے کی مقدرت نہیں اور مجھ سے بیچھے رہنا ان کے لیے دشواری کا باعث ہے، اس ذات کی قتم جس کے قبضه قدرت میں محمد ( مَثَاثِیمٌ ) کی جان ہے، میں جا ہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے شہید ہو جاؤں ( پھر زندگی ملے) پھرغزوہ میں حصہ لیتے شہید ہو جاؤں (پھرزندگی ملے) پھر جہاد کروں اورشہید ہو جاؤں \_''

[4859] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الايمان باب: الجهاد من الايمان برقم (٣٦)٠



المالية المالية المالية المالية

منتها منهاذ منتها منهاذ

105

مفردات الحديث الله اورتكفل الله كامعى بكاللهاس كاضامن اوركفيل ب-

2 فهو على صامن: وه ميرى دمددارى ادر صان يس بـــ

فائی کا اللہ اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، اگر انسان جہاد میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، رسول نے جو جہاد کے فضائل بتائے ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہوئے لکا ہے، تو شہادت کی صورت میں مصورت میں مصورت میں مصورت میں مصورت میں مصورت میں جس ہوئے تکا ہوں، جس ہواد اگراسے زخم لکتا ہے، تو وہ قیامت کے دن زخمی حالت میں اسطے گا، اس کے زخم سے خون بہدر ہا ہوں، جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی اور شہادت اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ حضور اکرم ظاہر ہے اس کے بار بار حاصل کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی اور شہادت اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ حضور اکرم ظاہر ہے اس کے بار بار حاصل ہونے کی تمنا اور آرزو کی، حالا تکہ دنیوی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کرموت کی خواہش کرنا جائز نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ شہادت کی آرز و کی صورت میں انسان اپنی جان کا نذرانہ چیش کر کے دین کی سربلندی اور دشمن سے مسلمانوں کے دفاع اور تحفظ کا باعث بنتا ہے، دشمن کی کامیائی کا خواہل نہیں ہوتا ہے۔

[4860] (. . . )وحَدَّثَنَاه ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ

عَنْ عُمَارَةً بِهٰذَا الْإسْنَاد

[4860] \_ یہی روایت مصنف اپنے دواور اسا تذہ کی سند سے بیان کرتے ہیں ۔

[4861] ١٠٤ ـ (. . . ) وحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ

أبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّنِمُ قَالَ ((تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ الَّا جَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ الَّا جَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِآنُ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرِ اَوْ غَنِيمَةٍ))
هَا نَالَ مِنْ اَجْرِ اَوْ غَنِيمَةٍ)

[4861] - حضرت ابو ہر ریرہ بھالٹوئا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹالٹیلم نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کرے گا،اسے اس کے گھر سے صرف اس کی راہ میں جہاد اور اس کے وعدوں کی تصدیق میں نکالے گی، تو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اس کے اس گھر میں جس سے وہ نکلا تھا اجریا غنیمت سمیت واپس لائے گا۔''

﴾ والنسائي في (المحتبي) في الايمان باب: الجهاد ٨/ ١١٩ وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: فضل الجهاد في سبيل الله برقم (٢٧٥٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٠١) [4860] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤)

[4861]تقدم

السام

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ سَلِيَّا قَالَ ((لَا يُكْلَمُ اَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يَكُلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يَكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ))

[**4862**] - حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائٹٹو نے فرمایا:''جوانسان بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، کہ اس کا زخم بہدرہا ہوگا، رنگ خون کا رنگ ہوگا اورخوشبو، کستوری کی طرح ہوگی۔

مفردات الحديث المعمود المعرب بهربا بوگا، جيما كدومرى روايت من مدين عجو: پوك ربا بوگار [4863] ١٠٦ ـ (. . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا

حَدَّثَ نَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ الشَّمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[4863] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیو انے فرمایا: ''ہروہ زخم جومسلمان کو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے، قیامت کے دن، وہ اس حالت میں ہوگا، جس حالت میں لگا تھا، اس سے خون پھوٹ رہا ہوگا، رنگ خون کا رنگ ہوگا اور مہک ستوری والی مہک ہوگی۔'' اور رسول اللہ مُٹاٹیو نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد مُٹاٹیو کی جان ہے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمانوں کو وشواری میں مبتلا کروں گا تو میں کی لیے دستہ سے چھھے نہ بیٹھتا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، لیکن میرے پاس آئی گنجائش نہیں ہے کہ میں انہیں سوار کروں اور ان کے پاس این گنجائش نہیں ان کو گوارا کروں اور ان کے پاس این عور پر وسعت نہیں ہے کہ دہ میرے چیھے روانہ ہو پڑی اور ان کے نفوس ان کو گوارا نہیں کروں اور ان کے پاس این چیھے رہ جا کیں۔''

[**4862**] اخرجه الـنسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: من كلم في سبيل الله عزوجل برقم (٣١٤٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٩٠)

[4863] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٧٧٥) وبرقم (١٤٧٧٩)

[4864] (...) و حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ
عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُمْ يَقُولُ ((لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا
قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوَدِدْتُ الَّتِي الْقَتَلُ فِي
عَالَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ انْحَيَا)) بِمِشْلِ حَدِيثِ آبِى ذُرْعَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ فَعَلَمَ الْحَيَا)) بِمِشْلِ حَدِيثِ آبِى ذُرْعَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ فَعَلَمَ اللهَ مُلَيَّةً كوية فرات ہوئے سنا: ''اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا كہ ميں مسلمانوں كومشقت ميں ڈالوں گا، تو ميں كى دستہ سے پيچھے نه رہتا،' جيسا كہ اوپر ذكر ہوا اور السند سے يہ منقول ہے، آپ نے فرمايا: ''اس ذات كی شم، جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے، ميں چاہتا ہوں، ميں الله كى راہ ميں شہيدكر ديا جاؤں، پھر زندہ كيا جاؤں،' جيسا كہ اوپر ابوزر عه، ابو ہر يره رافا الله عَن كر آبے ہيں۔ ميں الله كى راه ميں شہيدكر ديا جاؤں، پھر زندہ كيا جاؤں،' جيسا كہ اوپر ابوزر عه، ابو ہر يره رافا الله عَن الله كي راه ميں شهيدكر ديا جاؤں، پھر زندہ كيا جاؤں،' جيسا كہ اوپر ابوزر عه، ابو ہر يره رافا الله عَن الله عَن الله عَن يَحْدَى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْئِمُ ((لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمَتِي لَاحْبَبْتُ اَنْ لَا اَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ)) نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

[4865] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ ہتاتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹؤ کا نے فرمایا:''اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں پسند کرتا کہ میں کسی دستہ سے پیچھے نہ رہوں۔'' جیسا کہ اوپر گزراہے۔

[4866] ١٠٧ - (٠٠٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِيْ سَبِيلِ اللهِ تَعَالٰى

[4866] - حضرت ابو ہر رہ وہ النظو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مناتیم نے فرمایا: '' الله تعالی نے اس کے لیے ذمہ

[4864] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٧١٢) وبرقم (١٣٧١٣)

[4865] احرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الجعائل والحمائل في السبيل برقم (٢٩٧٢) والنسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: تمنى القتل في سبيل الله تعالى

٨/ ١٥٦ ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٨٨٥)

[4866] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦١١)

مسلم

107



لیاہے، جواس کی راہ میں نکلتا ہے۔'اس سے لے کریہاں تک بیان کیا،''میں کسی ایسے دستہ سے پیچھے نہ بیٹھتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا۔''

# 79 .... بَاب: فَضِّلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِاللهِ تَعَالَى بِاللهِ تَعَالَى بِاللهِ تَعَالَى بِاب 79: الله تعالى كراه بين شهادت كي فضيلت

[4867] ١٠٨ ـ (١٨٧٧) وحَدَّثَتَ اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدِ الْاحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ظُلْمَا قَالَ ((مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا آنَهَا تَهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرُجِعَ فَيُقْتَلَ فِى الدُّنيَا لِمَا يَرْى مِنْ فَضَل الشَّهَادَة))

روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیؤ نے دوایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیؤ نے فرمایا: ''کوئی انسان نہیں ہے، علی ایس میں ایس کے ہاں اچھا مقام ہو کہ اسے دنیا میں واپس آنا پیند ہو، اگر چہ اسے دنیا و مافیھا مل جائے مگر شہید، تو وہ آرز و کرتا ہے کہ دنیا میں لوٹ آئے اور اسے دوبارہ شہادت ملے کیونکہ اسے شہادت کی نضیات میں نظر آرہی ہوتی ہے۔

فائل کے ۔۔۔۔۔ شہید کواس لیے بیہ مقام ملا ہے کہ اس کی روح جنت میں حاضر ہوتی ہے، جبکہ عام مسلمانوں کی ارواح وہاں قیامت کو پنچیں گی، اللہ اور اس کے فرشتے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور وہ روح نکلتے ہی اپنی عرضت اور اجر وثو اب کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کی روح کے جاتے ہیں، ان کی ظاہری حالت ان کے ایمان اور خاتمہ بالخیری گواہ ہے۔

[4868] ١٠٩-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ كَالْيُمْ قَالَ ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَّدُخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْآرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَّرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشُرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرْى مِنَ الْكُرَامَةِ))

[4867] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٩٥)

[4868] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: تمنى المجاهد ان يرجع الي←





داخل ہوتا ہے، وہ دنیا کی طرف لوٹنا پیندنہیں کرتا، اگر چہاس کوروئے زمین کی ہر چیز دے دی جائے، گرشہید وہ تمنا کرتا ہے کہ دوہ دنیا میں لوٹے اور دس دفعہ شہید ہو، اس عزت واحترام کی بنا پر جواسے حاصل ہے۔'' [4869] ۱۱۰ (۱۸۷۸) حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِیُّ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ اَبِیهِ

[4868] -حفرت انس بن ما لك والنوائية بيان كرت بين كهرسول الله مُؤلِيَّةً في مايا: "جوانسان بهي جنت ميس

عَنْ آبِى هُمْرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِ عُلَيْتِمْ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ ((لا تَسْتَطِيعُونَهُ)) وَقَالَ تَسْتَطِيعُونَهُ)) قَالَ فَاعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ آوْ ثَلاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ ((لا تَسْتَطِيعُونَهُ)) وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مَثْلُ ((الْمُحَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّآئِمِ الْقَآئِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ فِي النَّهِ كَمَثَلِ اللهِ تَعَالَى)) وَيَا صَلُوةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى))

[4869] ۔ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ عن کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی اللہ عن این کیا گیا، کون می چیز اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا:''وہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔'' تو صحابہ کرام دوبارہ یا سہ بارہ آپ کے سامنے سوال کا اعادہ کیا، آپ ہر دفعہ یہی فرماتے ،''وہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔'' تیسری مرتبہ فرمایا:''اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ، اس انسان کی طرح ہے، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے (زندگی میں) اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل پیرا ہے، روزے اور نماز سے تھکتا نہیں ہے، سسی نہیں کرتا ، حی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل ہیرا ہے، روزے اور نماز سے تھکتا نہیں ہے، سسی نہیں کرتا ، حی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔''

فائل ہے ۔۔۔۔۔انسان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ بھیشہ دن بھر روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور اپنی پوری زندگی ہرتئم کے گرم وسر دا چھے، برے حالات فر ما نبر دارانہ گز ارے اور اس میں کسی قتم کی ستی اور کا بلی نہ و کھائے، لیکن اخلاص کے ساتھ جہا دہیں رہنے سے، اس کو یہ ورجہ حاصل ہو جاتا ہے، اگر چہ وہاں ہر وقت اور ہر حالت میں جنگ نہیں ہورہی ہوتی۔

[4870] (...)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

﴾ الدنيا برقم (٢٨١٧) والترمذي في (جامعه) في فضائل الجهاد باب: في ثواب الشهيد برقم (١٦٦٢) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٢)

[4869] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٣٤)

[4870] طريق قتيبة الحرجه الترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ماجاء في فضل الجهاد برقم (١٦١٩) انـظـر (التـحفة) برقم (١٢٧٩١) وطريق زهير بن هرب وطريق ابي بكر بن ابي شيبة تفرد بهما مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٦١٣) وبرقم (١٢٨٠٠)

تغغة المسلم المسلم

الملكمة المراد





حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[4870]-امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سندوں سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4871] ١١١ ـ (١٨٧٩) حَدَّثَ نِن حَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

سَلَّامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ آبًا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبِرِ رَسُولِ اللهِ طُلْقِمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِي اَنْ لا اَعْمَلَ عَمَلا اعْمَلَ عَمَلا بَعْدَ الْإِسْلامِ اللهِ اَنْ اَسْقِى الْحَاجَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي اَنْ لا اَعْمَلَ عَمَلا بَعْدَ الْإِسْلامِ اللهِ اَفْضَلُ بَعْدَ الْإِسْلامِ اللهِ اَنْ اَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَفْضَلُ بَعْدَ الْإِسْلامِ اللهِ اَنْ اَعْمُر الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ اَنْ فَضَلَ مِمَّا قُلْتُمْ فَيَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُسْتِمُ اللهُ المُعْمِلِي اللهِ المُلا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا اللهُ المُلا المَالِي اللهُ المُلا اللهِ اللهِ المُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[4871] - حضرت نعمان بن بشیر مخاشی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مخالی کے منبر کے پاس موجود تھا کہ ایک آدمی نے کہا، مجھے اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے سواکوئی ممل نہ کروں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسرے خص نے کہا، اگر میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کی آبادی کے سواکوئی ممل نہ کروں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تیسرے نے کہا، جو کھی تم نے کہا، جہاد اس سے افضل ہے، تو حضرت عمر والتی نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا، رسول اللہ مخالی کے منبر کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرواور یہ جمعہ کا دن تھا، لیکن جب میں جمعہ پڑھاوں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، اس کے بارے میں دریافت کروں گا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، اس کے بارے میں دریافت کروں گا، تو آپ بزابر قرار دیا ہے، جو اللہ اور آخرت پرایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، آخر تک تو بہ آبیت نمبر 10۔

کرام اس کوبھی نزول سے تعبیر کرویئے تھے، کیونکہ بیآیت تو مشرکین کے بارے میں اتری تھی۔

[4871] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٦٤١)











مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي

النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيِّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ آبِي تَوْبَةَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيِّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ آبِي تَوْبَةَ (1872ء المُعادِينَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْدَالِ المُعادِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالَمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعِلَّمِينَ المُعَلِمُ المُعِلْمُ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَمِينَ المُعالِمِينَ المُعلِمِينَ المُعالِمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعِلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلِمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ عِلْمُ المُعلِمِينَ المُعلَمِينَ المُعلِمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمُ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَمِينَ المُعلَ

[4872] ۔ امام صاحب مذکورہ بالا روایت اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔ ِ

٣٠..... بَاب:فَصْلِ الْغَدُورَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

#### باب ۳۰: صبح یا شام الله کی راه مین نکلنے کی فضیلت

[4873] ١١٢ ـ (١٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَـنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا فِيهَا) وَ وَحَدُّ خَيْرٌ ((لَعَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ آوُ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))

[4873] \_حضرت انس بن ما لک ٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹاٹیٹر نے فرمایا:''یقیناً ایک صبح یا ایک شام منظم اللہ کی راہ میں نگلنا دخاہ مافیہ اسے بہتر سے ''

الله کی راہ میں نکلنا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔''

فائل کی است دنیا و مافیہا کا کسی کوئل جاتا دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس کے عہد ہے اور مناصب، اس کا مال و دولت، اس کی کوئسیاں اور بنگلے، دنیا کی ہرتتم کی آسائشیں اور سہولتیں، تمام انسانوں میں تقسیم ہیں، لیکن اگر کوئی ایمان دار انسان خلوص نیت سے صبح وشام کے اوقات میں سے کوئی وقت اللہ کی راہ میں صرف کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا و مافیہا خرچ کر کے پھر بھی اتنا اجر وثو اب حاصل نہیں ہوسکیا۔

[4874] ١١٣ ـ (١٨٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَـنْ سَهْـلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيَّمْ قَالَ ((وَالْفَدْوَةَ يَفُدُوهَا الْعَبْدُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَاۗ))

[4874] مد حضرت مہل بن سعد ساعدی واٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُناٹیل نے فر مایا: ''صبح کا وقت جو انسان الله کا کا میں نکاتا ہے، دنیا و مافیھا ہے بہتر ہے۔''

[4872] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١١٦٤١)

[4873] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٦)

[4874] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الرقاق باب: مثل الدنيا في الآخرة برقم (٦٤١٥) انظر (التحفة) برقم (٤٧١٦)

Paling Website











[4875] ١١٤.(. . .) وحَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ

عَـنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَيْرٌ مِّنَ اللهُ عَيْرٌ مِّنَ اللهِ عَيْرٌ اللهِ عَيْرٌ مِّنَ اللهِ عَيْرٌ مِّنَ اللهِ عَيْرٌ مِنَ اللهِ عَيْرٌ اللهِ عَيْرٌ مِنَ اللهِ عَيْرُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

[4875] - حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلائٹا نے فرمایا،''اللہ کی راہ میں صبح یا شام کے وقت نکانا دنیا و مافیھا سے بہتر ہے۔''

[4876] ١١٤مـ(١٨٨٢)حَـدَّثَنَا اَبْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيدِ عَنْ

ذَكْوَانَ أَبِي صَالِح

عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ثَلَيْمً ((لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أُمَّتِي)) وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ((وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ غَدُونَ ۚ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))

ا [4876] - حضرت ابو ہر برہ وٹاٹشٹیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹاٹیٹل نے فرمایا؛ ''اگریپہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت م منبازہ مسلم کے لوگ،'' آ گے فضل الجہاد والی ابو ہر برہ کی روایت بیان کی ، اس میں یہ ہے،'' بلاشبہ، اللہ کی راہ میں شام کو نکلنا یا اسمال میں میں اللہ میں البیاد والی ابو ہر برہ کی روایت بیان کی ، اس میں یہ ہے،'' بلاشبہ، اللہ کی راہ میں شام کو نکلنا یا

صبح کونکلنا دنیا و مافیھا سے بہتر ہے۔''

[4877] ١١٥ ـ (١٨٨٣) وحَدَّنَ نَا آبُ وبَ كُوِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِى بَكْرٍ وَإِسْحَقَ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا و قَالَ الْآخْرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقْوِءُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ وَاللَّفْظُ لِآبِى بَكْرٍ وَإِسْحَقَ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا و قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقْوِءُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى آيُّوبَ حَدَّثِنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِي عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبِلِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَنْ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ قِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّهُ مُن وَعَرَبَتُ )

[4877] - حضرت ابوالیوب و النظویان کرتے ہیں کدرسول الله علی فیم مایا: ''الله کی راہ میں صبح یا شام کے وقت نکلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔''

[4875] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الغدوة والروحة في سبيل الله بـرقـم (٢٧٩٤) والـنسـائي في (المجتبى) في الجهاد باب: فضل غدوة في سبيل الله عزوجل ٨/ ١٤٧\_ انظر (التحفة) برقم (٤٦٨٢)

[4876] تقدم تخريجه في الأمارة باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم (٤٨٤٢) [4877] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: فضل الروحة في سبيل الله عزو جل برقم (٣١١٩) انظر (التحفة) برقم (٣٤٦٦)







فالله المساجن جيزول برسورج طلوع اورغروب موتاب، سے مراد دنيا و مافيها ہے۔

[4878] (...)حَدَّثَ نِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

الْـمُبَـارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ آنَّهُ سَمِعَ

اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيمٌ بِمِثْلِهِ سَوَآءً

[4878] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

٣ .... بَابِ: بَيَانِ مَا اَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

باب ٣١: الله تعالى نے جنت ميں مجاہد كے ليے جومراتب ركھ ہيں ان كابيان

[4879] ١١٦ ـ (١٨٨٤) حَدَّلَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي اَبُو هَانِيً

الْخَوْلَانِيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ

عَـنْ أَبِـى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيَمْ قَالَ ((يَـا أَبَـا سَعِيـدٍ مَنْ رَضِيَ باللّهِ رَبًّا وَبِالْوِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَـا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ ((وَٱخُـرٰي يُـرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ)) قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

[4879] - حضرت ابوسعید خدری و انتخاہے روایت ہے کہ رسول الله مٹافیظ نے فرمایا:'' اے ابوسعید، جو مخص الله کے رب ہونے ، اسلام کے ضابطہ حیات ہونے اور محمد (مُثَاثِیمًا) کے نبی ہونے پر راضی ہوگیا ، اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔' ابوسعید کو بیہ بات بہت اچھی گئی، تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! مجھے دوبارہ سنا ہے، آپ نے ایسے کیا، پھر فرمایا: ''ایک اور خصلت ہے، اس سے بندے کے جنت میں سو درج بلند کیے جاتے ہیں، دو در جوں کے درمیان آسان و زمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر فاصلہ ہے۔'' ابوسعید نے پوچھا، وہ کون سی خصلت ہے؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد،''

[4878] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٥٤)

[4879] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: درجة المجاهد في سبيل الله عزوجل برقم (٣١٣١) انظر (التحفة) برقم (٣١٣١)





## ٣٢ .... بَابِ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاةُ إِلَّا الدَّيْنَ

باب ٣٢: جوالله كى راه مين قُل ہوجائے، اس كى قرض كے سواتمام خطا كين قصور معاف ہوجاتے ہيں۔ [4880] ١١٧-(١٨٨٥) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ اَبِى قَتَادَةَ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّمًا أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ ((اَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْصَلُ الْاَعْمَالِ)) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((نَعَمْ إِنْ أَرَيْتُ إِنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((نَعَمْ إِنْ قَتَلَتَ إِنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكَفَّرُ عَنِي خَطَايَاى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((نَعَمْ إِنْ قَتَلْتَ إِنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْتَكْفَرُ عَنِي خَطايَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((نَعُمْ إِنْ (لَكُفِلَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((نَعُمْ أَوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِي ذَلِكَ)) ((نَعُمْ وَانْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَيلٌ غَيْرُ مُدْبِو إِلَّا اللَّهِ الْكَفَرُ عَنِي خَطايَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((نَعُمْ وَانْتُ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَيلٌ غَيْرُ مُدْبِو إِلَّا اللَّهِ الْكَيْنَ فَإِنَّ جَبِرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِي ذَلِكَ)) ((نَعُمْ وَانْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَيلٌ غَيْرُ مُدْبِو إِلَّا اللَّذِينَ فَإِنَّ جَبِرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِي ذَلِكَ)) ((انعُمْ وَانْتُ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَوْلُ عَيْرُ مُدُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَي عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

[4880] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين برقم (١٧١٢) والـنســائــي فــي (المجتبى) في الجهاد باب: من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين ٨/ ١٥٨ و ٨/ ١٥٩ــ انظر (التحفة) برقم (١٢٠٩٨)



فائل ہے اسس ایمان باللہ دین کی بنیاد اور اساس ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور ارکان خسہ میں سے بیاساس ہے اور جہاداگر چہ ارکان خسہ میں داخل نہیں ہے، کین بیان کا محافظ ہے اور دین کی اقامت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیکن حقوق العباد کا مارنا اتنا تقلین جرم ہے، کہ جہاد جیسی عظیم چیز بھی اس کی تلائی نہیں کر سکتی، کین آج لوگوں کا بیسہ کھانا اور ان کے حقوق پا مال کرنا حقیر عمل سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کے مال و جائیداد ہڑپ کرنا معاف کرنے کے لیے قبضہ کروپ دند ناتے بھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والانہیں ہے، نیز اگر مال کا ہڑپ کرنا معاف نہیں ہوسکتا، تو لکل اور خون بہانا کیسے معاف ہوسکتا ہے۔

[4881] ( . . . )حَـدَّثَـنَـا اَبُـوبَـكُـرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ

َ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى قَتَّادَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْمُ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيلِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ آبِيهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُمْ يَنْ يَدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النّبِي عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبِ فَقَالَ اَرَايْتَ اِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيَ

[4882] ۔ امام صاحب اپنے دو اساتذہ سے حضرت ابو قیادہ وٹاٹٹ کی روایت بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیزائد بیان کرتا ہے، کہ ایک آدمی نبی اکرم مٹاٹٹے کے پاس آیا، جبکہ آپ منبر پرتشریف فرما تھے، اس نے کہا، بتا ہے، اگر میں اپنی تلوار چلاؤں، آگے ذکورہ بالا حدیث ہے۔

[4883] ١١٩ ـ (٦٨٨٦) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ الْمُبَلِيِّ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ آبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِ

[4881] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٥٧)

[4882] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين ٨/ ١٥٩ ـ انظر (التحفة) برقم (١٢١٠٤)

[4883] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٥٥٨)

115

فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالَيْمَ ۚ قَالَ ((يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنَ)) [4883] - حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص والتناس روايت ب كدرسول الله مالينيم فرمايا: "شهيد كا قرضه کے سواہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔''

[4884] ١٢٠ ـ (٠٠٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ا َبِي اَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ اَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ كَاتُّكُمْ قَالَ ((الْمَقَتُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءِ إِلَّا الدَّيْنَ))

[4884] -حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الشيئائ روايت ہے كه نبي اكرم مَثَاثِيمٌ نے فر مايا: 'الله كي راه ميں قبل ہونا قرضہ کے سواہر چیز کا کفارہ بنراہے۔''

دوسرى احاديث كى روشى مين سير ثابت موتا ہے كه كبيره مناه توب بغير معاف نبيس موت، الابد كمالله تعالى خود معاف فرما دے، جس طرح ایک انسان قرضہ، ادائیگی کی نبیت سے لیتا ہے اور وہ ادائیگی کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس کی نیت بھی بہی ہے کہ میں قرضہ ہرصورت میں ادا کرنا ہے،لیکن ادانہیں کرسکتا، تو اللہ تعالی قرض خواہ کو اپنی طرف سے اجروثواب دے کر راضی فرما دے گا اور مقروض کو معاف فرما دے گا۔

٣٣.... بَابِ:بَيَانِ أَنَّ أَرُواحَ الشُّهَدَآءِ فِي الْجَنَّةِ وَٱنَّهُمْ ٱحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون باب ٣٣: شہداء کی ارواح جنت میں ہیں اور وہ زندہ، اپنے رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں [4885] ١٢١ ـ (١٨٨٧)حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً ح و حَـدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْاَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ وَٱبُو مُعَاوِيَةً قَالًا حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَالْنَا عَبْدَاللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَكَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ

[4884] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٥٨)

[4885] اخرجه الترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة آل عمران برقم (٣٠١١) وابس ماجه في (سننه) في الجهاد باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى برقم (٢٨٠١) انظر (التحفة) برقم (٩٥٧٠)









آمُ وَاتًا بَلْ آحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ [العمران:١٦٩] قَالَ آمَا إِنَّا قَدْ سَالْنَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ ((اَرُوَاحُهُمْ فِی جَوْفِ طَیْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِیلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شَائَتُ ثُمَّ تَاوِی إِلَی تِلْكَ الْقَنَادِیلِ فَاظَلَعَ إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ اظِلاَعَةً فَقَالَ هَلُ تَشْتَهُونَ شَیْتًا قَالُوا مَنَ اَنْ تَشْتَهُی وَنَحْنُ نَسُرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شِنْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاوًا آنَّهُمْ لَنْ يَتُوكُوا مِنْ آنَ يُسْالُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ آنَ تَرُدَّ اَرُواحَنَا فِی آجُسَادِنَا حَتَّی نُقْتَلَ فِی اللَّهُمْ حَاجَةٌ تُوكُوا)

[4885] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی تین سندوں سے بیان کرتے ہیں، کہ مسروق برطنے نے کہا، ہم نے عبداللہ یعنی ابن مسعود دواتھ نے سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جواللہ کی راہ میں قبل کر دیئے جاتے ہیں، ان کومردے خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیئے جاتے ہیں۔ (آل عمران، آیت نمبر ۱۹۱۹) حضرت ابن مسعود داتھ نے کہا ہاں ہم نے بھی آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا: ''ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش کے ساتھ قندیلیں لئکا کی گئیں ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں، چرق چیتی ہیں، پھران قندیلوں میں آکر جگہ پکڑتی ہیں، اللہ تعالی نے ان پرایک نظر ڈالی اور فرمایا، کیا تہم ہی کیا خواہش کر سکتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں، جنت فرمایا، کیا تہم سے ہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ معالمہ تین دفعہ کیا، جب انہوں نے سمجھا کہ سوال کے بغیر میں وجھوڑ انہیں جائے گا، انہوں نے کہا، اے ہمارے رب! ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے روحیں ہمارے جسموں میں نو جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قبل کیے جا میں، تو جب اللہ نے یہ دیکھا کہ کہ م تیری راہ میں دوبارہ قبل کیے جا میں، تو جب اللہ نے یہ دیکھا کر کہ آخیں کی قتم کی ضرورت نہیں ہے، تو آنہیں چھوڑ دیا۔'

فائل کا اسسال مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں سبز پرندوں کے پایؤں میں ہیں، یعنی ان کے جسم و بدن کی جگہ انہیں سبز پرندوں کی شکل میں جسم ملا ہے، جس میں وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی دنیا میں آنے کی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس جہاں سے ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور برزخی جہاں سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، لیکن عام مومنوں کی روح کو پرندہ کی شکل دی جاتی ہے، جبکہ شہید کی روح سبز پرندے کے پیٹ میں ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے، دونوں کا مقام ومرتبہ کیساں نہیں ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوزی میں بھی برابر نہیں ہے، لیکن اس جہان میں اس کی ممل تفسیلات کو جانتا ممکن نہیں ہے، لیکن اس مدیث سے نائ یا آواگون پر استدلال درست نہیں ہے، میں اس کی ممل تفسیلات کو جانتا ممکن نہیں ہے، لیکن اس مدیث سے نائ یا آواگون پر استدلال درست نہیں ہے،

117

کونکہ تنائخ میں روح ای جہان فانی میں ایک جسم سے نکل کر دوسر ہے ہم میں داخل ہوتی ہے، پھر اس سے نکل کر

کسی دوسر سے میں داخل ہوتی ہے، اس طرح عذاب و تواب کا چکرای دنیا میں چلتا رہتا ہے، جبکہ شہداء کی ارواح

اس دنیا کی بجائے برزخ کے عالم میں سبز پرندوں میں ہیں، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر قیا مت تک ان

سے نکل کر کسی اور جسم میں نہیں جاتا ہے اور تنائخ میں تو یہ چکر بار بارای دنیا میں چل رہا ہے اور اس حدیث سے یہ

بھی ثابت ہوتا ہے، جنت اب بھی موجود ہے، جہاں شہداء کی ارواح نعمتوں سے بحر پور طریقہ سے متنع ہور ہی ہیں۔

ہمسا ..... بکاب: فَضُلِ الْجِهَادِ وَ الْرِّ بَاطِ

#### باب ٣٤: جهاد اور سرحد بربهره دینے کی فضیلت

[4886] ١٢٢ ـ (١٨٨٨) حَدَّثَ خَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ آبِى سَعِيدِ النُّحُدْرِيِّ اَنَّ رَجُكُا اَنَّى النَّبِيَّ عَلَيْظِ فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ ((رَجُلَّ يُّكُمُ مَنْ قَالَ ((مُؤُمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ لَيُّ مَنْ قَالَ ((مُؤُمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّةُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ))

[4886] - حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم مٹاٹٹی کے پاس آکر بوچھا، سب لوگوں میں سب کو تاہدی کہ ایک کرتا ہے۔'' اس نے بوچھا، پھرکون؟ آپ نے فرمایا:''وہ مومن جو پہاڑی دروں میں کسی درہ میں وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اورلوگوں کو اپنے شرے محفوط رکھتا ہے۔''

فان کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے مال اور اپنی جو انسان ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاو میں حصہ لیتا ہے اور دونوں کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وفت آمادہ رہتا ہے اور جب ایسا دور آ جائے گا، جس میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں اپنا دین محفوظ نہیں رہ سکے گا، تو پھروہ انسان بہتر ہوگا، جو

[4886] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الجهاد والسير باب: افضل الناس مومن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله برقم (٢٧٨٦) وفى الرقاق باب: العزلة راحة من خلاط السوء برقم (٦٤٩٤) وابو داود فى (سننه) فى الجهاد باب: فى ثواب الجهاد برقم (٢٤٨٥) والترمذى فى (جامعه) فى الجهاد باب: ما جاء فى اى الناس افضل برقم (٢٤٨٥) وابن ماجه فى (سننه) فى الفتن باب: العزلة برقم (٣٩٧٨)



سب لوگوں سے اس لیے الگ تعلک ہو جائے گا، کہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے اور لوگوں میں رہ کر کسی کے لیے اذیت اور ضرر کا باعث نہ بے ، کیکن اگر وہ اینے اہل وعیال کے حقوق کونظر انداز کر کے الگ تصلک ہوتا ہے، تو ب موششنی یا عزات اس کے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے۔

[4887] ١٢٣ ـ( . . . ) حَـدَّثَـنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ

عَطَآءِ بُن يَزِيدَ اللَّيْثِي

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ ((رَجُلٌ أَيُّ)) النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بنَفْسِهُ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ((ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعُبُدُ رُبُّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ)

[4887] حضرت ابوسعید ر النفوابیان کرتے ہیں، ایک آ دمی نے پوچھا، یا رسول الله! سب لوگوں میں بہترین فرد کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ مومن جوایے نفس اور اینے مال سے الله کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔'' اس نے

یو چھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا:'' پھر دہ آ دمی جو پہاڑی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں الگ تھلگ اپنے رب کی منطبع 📙 🗓 بندگی کرتا ہے اورلوگوں کواپنے شریے محفوظ رکھتا ہے۔''

[4888] ١٢٤ ـ (. . . )و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ ((وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ)) وَلَمْ يَقُلْ ((ثُمُّ رَجُلٌ))

[4888] ۔ امام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے ، ابن شہاب کی فدکورہ بالاسند سے حدیث بیان کرتے ہیں ، کہ

آپ نے فرمایا: ''اور ایک آ دمی جوکسی گھاٹی میں ہے'' نُمَّم کا لفط نہیں ہے، باتی روایت وہی ہے۔

[4889] ١٢٥\_(١٨٨٩)حَدَّثَنَا يَحْلَي بْنُ يَحْلِي التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي حَنْ آبِيهِ عَنْ بَعْجَةَ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۖ كَالَّيْمَ أَنَّهُ قَالَ ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ عِـنَـانَ فَـرَسِـهٖ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهٖ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزُعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتُلَ

وَالْمَسُوْتَ مَـظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْس شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطُنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأُوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلُوةَ وَيُؤْتِي الزَّكُوةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ)

[4889] -حضرت ابو ہريرہ والنفاسے روايت ہے كه رسول الله طالفي نے فر مايا: " لوگوں ميں سے بہترين زندگى

[4887] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٦٣)

[4888] تقدم تخريجه برقم (٤٨٦٣)

[4889] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الفتن باب: العزلة برقم (٣٩٧٧) انظر (التحفة) برقم (١٢٢٢٤)







اس آ دمی کی ہے، جواپنے گھوڑے کی لگام تھاہے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑے کی پیٹے پرلز رہاہے، جب وہ دہمن کی آ واز سنتا ہے، یا گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، اس پر اڑ کر پہنچ جاتا ہے، قبل اور موت اس کے محل میں تلاش کرتا ہے، یا وہ انسان جو پچھ بکر یول کے ساتھ پہاڑی چوٹیوں میں ہے کسی چوٹی پر ہے یا ان وادیوں میں ہے کسی وادی کے اندر رہتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے اور زکاۃ ادا کرتا ہے اور اپنی موت تک اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، لوگوں سے خیر کے علاوہ کسی چیز میں نہیں۔

عَنْ اَبِي حَانِمٍ بِهَ ذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ فِي شِعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ خِلافَ رِوَايَةٍ يَحْيِي

[4890] - امام صاحب يهى حديث النبخ وواور اساتذه سے بيان كرتے ہيں، فرق صرف بيہ كه اس ميں بيد كه اس ميں بيد كه، آپ نے دروايت ميں شده هذه الله عنده ا

[4891] ١٢٧ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَاه آبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِاللّهِ الْجُهَنِيِّ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَلْيَّا بِمَعْنَى حَدِيثِ اَبِى حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةَ وَقَالَ ((فِي شِعْبٍ قِنَ الشِّعَابِ))

[4891] \_ يہى روایت ، امام صاحب اپنے تین اور اسا تذہ سے ابوحازم کی حدیث کے ہم معنی بیان کرتے ہیں ، اس میں ہے، آپ نے فرمایا، ' پہاڑی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ۔''

> [4890] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٦٦) [4891] تقدم تخريجه برقم (٤٨٦٦)











### مفردات الحديث ب جيف ج شِعَاب: بهارُول كا اعركا راسة، دره يا كما ألى-

٣٥ ..... بَاب: بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ بَاب ٣٥: ان دوآ دميول كابيان جن ميں سے ايک دوسرے كوئل كرتا ہے اور دونول جنت

#### میں داخل ہو جاتے ہیں

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ ((يَضْحَكُ اللهُ الِي رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْآخَوَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((يَضْحَكُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اَحَدُهُمَا الْآخَوَ كَلَاهُ مَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) كَلَاهُ مَا يَدُخُلُ الْجَنّةَ فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) كَلَاهُ مَا يَدُولُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) كَا عَرْدُ اللهِ عَزَوْجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ اللهِ عَزَوْجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) اللهُ عَلَيْهُ عَرْوَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) كَا عَرْدُ اللهُ عَزَوْجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) كَا عَرْدُ اللهِ عَزَوْجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْوَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُهُ اللهُ عَرَوْجَلَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

[4893] \_ یہی روایت امام صاحب اپنے تین اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔

[4894] ١٢٩ ـ (. . . ) حَـ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَـمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ تَالِيُّمُ ((يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلاهُمَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ))

[4892] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة برقم (٣١٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٨٥)

[4893] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في المقدمة باب: فيما انكرت الجهمية برقم (١٩١) انظر

(التحفة) برقم (١٣٦٦٣)

[4894] تقدم

**927** 121}



قَالُوا كَيْف يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ ((يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الرِّسُلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ))

[4894] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مُٹاٹیز کے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ ان دوآ دمیوں کو دیکھ کر

ہنتا ہے، جن میں سے ایک دوسرے کوئل کرتا ہے، دونوں جنت میں داخل ہو جاتے،''صحابہ کرام نے دریافت

کیا، کیسے ہوگا! اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''ایک مقتول ہوکر جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر دوسرے براللہ تعالیٰ نظر رحمہ فرباتا سراور اسسان میں اور میں میں کا میں میں لوگر ہوں ہے۔ اور میں میں لوگر ہوں ہوں ہوں

پراللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما تا ہے اور اسے اسلام کی ہدایت دیتا ہے، پھروہ اللہ کی راہ میں لڑ کرشہادت پالیتا ہے۔'' فائدی کی اللہ تعالیٰ ہنتا ہے، لیکن اس کی ہنمی اس کے شان کے لائق ہوتی ہے، اس کی حقیقت کونہیں جانا جا سکتا

اور نہ بی اس کی کیفیت بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے تغیید و مثیل کی طرح تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

٣٦ .... بَابِ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّد

باب ٣٦: جس نے كافر كوتل كيا، پھرراه راست يرقائم رہنے كى توفيق ملى

- [4895] ١٣٠-(١٨٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيٌّ بْنُ خُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاَءِ عَنْ اَبِيهِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ ابَدًا))

[4895] - حفرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی این فرمایا: '' کافر اور اس کا (مسلمان) قاتل بھی آگ میں اکھے نہیں ہول گے۔''

[4896] ١٣١ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ اِبْرَاهِهِمُ بْنُ

[**4895**] اخرجه ابـو داود فـي (سننه) في الجهاد باب: في فضل من قتل كافرا برقم (٢٤٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٠٠٤)

[4896] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٨٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِيهِ

عَنْ اَبِيهُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ كَالْتُكِمُ ((لَا يَسْجُتَمِعَانِ فِي النَّارِ الجَتِمَاعًا يَضُرُّ ٱحَدُهُمَا

الْآخَرَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّد)) [4896] - حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں، رسول الله طالع الله علاق نومایا: ' وہ دوآگ میں اس طرح داخل

نہیں ہوں گے، کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔'' پوچھا گیا، وہ کون ہیں؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے

فرمایا:''وہ موُن جس نے کا فرکونل کیا، پھرایمان پر قائم رہا۔''

ف نس ایک مسلمان جوایمان پر قائم رہا،لین کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ سزا بھکننے کے لیے اگر معانی نہ مے .....دوزخ میں داخل ہوسکتا ہے، لیکن فرق مزاتب کی بنا پر کافر اور اس کی جگدا یک نہیں ہوسکتی کہوہ استھے ہوسکیں۔

٣٧ .... بَاب: فَضِّلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَضِّعِيفِهَا

**باب ۳۷**: الله کی راه میں صدقه کرنے کی فضیلت اور اس میں اضافیہ

[4897] ١٣٢ ـ (١٨٩٢) حَدَّثَ نَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ

أبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ

عَنْ اَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّيُّمُ لَكَ ((بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخُطُومَةٌ))

[4897] -حضرت ابومسعود انصاری ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مہار ڈ الی ہوئی اونٹنی لایا اور کہنے لگا، یہ اللہ کی راہ میں ہے ، تو رسول الله مُنافِیم نے فرمایا: '' مجھے قیامت کے دن اس بدلہ میں سات سو ( ۲۰۰ ) اونٹنیاں ملیس

گی،سب کے مہار ڈالی ہوگی۔'' فان کا است اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، اگر خلوص نیت سے جہاد کے لیے کوئی چیز دی جائے تو اس میں

سات سو گنا تک اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز کے عوض اسے سات سواشیاء لیس کی۔

[4898] (...) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ عَنْ زَآثِدَةَ حِ وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ

خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاهُمَا

[4897] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: فضل الصدقة في سبيل الله عزوجل برقم (١٨٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٢)

[4898] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٧٤)







عَنِ الْاعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4898]۔امام صاحب یہی روایت اپنے دواسا تذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں۔

٣٨..... بَاب: فَضْلِ اِعَانَةِ الْغَازِى فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِه وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ باب ٣٨: الله كى راه ميں جنگ لڑنے كے ليے نكلنے والے كى سوارى وغيره كے ذريعه اعانت

اوراس کے گھر والوں میں بہترین انداز سے جائشنی کی فضیلت

[4899] ١٣٣ ـ (١٨٩٣) وحَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلَابِي

كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنْ آبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ

عَنْ آبِس مَسْعُودِ الْانْمَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ۖ ظَالَمُ فَقَالَ اِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ ((مَا عِنْدِي)) فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طُلُّتِكُمُ ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ ٱجُرٍ فَاعِلِه))

" [4899] - حضرت ابومسعود انصاری والنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی اکرم مُالنظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری سواری ہلاک ہوگئ، تو مجھے سواری دیجئے ،آپ نے فرمایا: ''میرے پاس تو نہیں ہے۔' تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میں اسے ایسے انسان کا پتہ دیتا ہوں، جو اسے سواری مہیا کرے گا، اس پررسول الله مَثَاثِيْنَ نے فرمایا:'' جو شخص البھے کام کی راہنمائی کرے گا تو اسے بھی کرنے والے کا اجر لیے گا۔''

مفردات الحديث ب أبدع بى بيرى سوارى بلاك موكى\_

فانده السلام دين سع ابت موتاب، كى الحفي كام كى تلقين كرنا، علم دين سكمانا، عبادات كاطريقه بتانا، اتے ہی اجروثواب کا باعث بنما ہے، جتنا اجروثواب اس کار خیر کوسرانجام دینے والے کو ملے گا، اس لیے اجھے اور نیک کام کی طرف راہنمائی کر کے اجر وثواب کے حصول کی کوشش کرنا جا ہے۔

[4900] (. . . )و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ٱخْبَىرَنَىا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4899] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في الدال على الخير برقم (١٢٩) والترمـذي في (جـامـعـه) في العلم باب: ما جاء في الدال على الخير كفاعله برقم (٢٦٧١) وبرقم (٢٦٧١م) انظر (التحفة) برقم (٩٩٨٦)

[4900] تقدم تخريجه في الحدُّث السابق برقم (٤٨٧٦)













[4900] - امام صاحب این تین اساتذہ کی سندول سے یہی روایت، اعمش ہی کی ندکورہ سندسے بیان کرتے ہیں۔ [4901] ١٣٤\_(١٨٩٤)وحَدَّثَنَا ٱبُوبِكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حِ و حَدَّثَنِي أَبُوبِكُرِ بْنُ نَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ فَتَى مِنْ آسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَرْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ قَالَ ((اثْتِ فَكَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ)) فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاثِيمُ يُـ قُرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلانَهُ ((أَعْطِيهِ)) الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ [4901] - حضرت انس بن مالک والنظ سے روایت ہے کہ اسلم قبیلہ کے ایک نوجوان نے عرض کی ، اے اللہ کے رسول! میں غزوہ میں حصہ لینا حابتا ہوں اور میرے پاس اس کی تیاری کے لیے پھھنہیں ہے، آپ نے فرمایا: ''اس آ دمی کے پاس جاؤ، اس نے جنگ کے لیے تیاری کی تھی، لیکن وہ پیار ہو گیا۔'' وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، رسول الله تَلَيَّيْمُ تَجْعِي سلام كهتے جي اور فرماتے جي، ''جو سامان جنگ تو نے تيار كيا ہے، وہ مجھے وے وو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلاں! جو سامان میں نے تیار کیا، اسے وے دے اور اس میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، اللہ کی قتم! تو اس ہے جو چیز رکھے گی، وہ تیرے لیے باعث برکت نہیں ہوگی۔

[4902] ١٣٥ ـ (١٨٩٥)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَٱبُوالطَّاهِرِ قَالَ ٱبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ و قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَشَجْ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيلِه عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيُّمُ أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا))

[4902] - حضرت زید بن خالد جہنی والٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْیُکِمْ نے فر مایا،''جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو تیار کیا، تو اس نے بھی جہاو کیا اور اس نے غازی کے گھر کا اچھائی کے ساتھ خیال رکھا اس نے بھی جہا د میں حصہ لیا۔''

[4901] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: فيما يستحب من انفاد الزاد في الغزو اذا قفل برقم (۲۷۸۰) انظر (التحفة) برقم (٣٢٤)

[4902] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: فضل من جهز غازيا او خلفه بخير برقم (٢٨٤٣) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: ما يجزي من الغزو برقم (٢٥٠٩) والترمذي ٦



[4903] ١٣٦ - (...) حَدَّنَنَا اَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْيَهُمْ ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ عَازِيًّا فِي اَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا)

[4903] - حضرت زید بن خالد جهنی مثلاً بیان کرتے ہیں، نبی اکرم مثلاً ان نے فرمایا: '' جس نے جہا دمیں حصہ لینے والے کو سامان جنگ فراہم کیا، اس نے یقیناً غزوہ میں حصہ لیا اور جس نے جہاد کرنے والے کے گھر والوں میں اس کی نیابت کی اس نے بھی واقعی جہاد میں حصہ لیا۔''

فائل السبب جوانسان کی ایسے انسان کو سامان حرب خرید کر دیتا ہے، جو جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو یہ چونکہ اس کے جہاد میں حصہ لینے کا سبب اور واسطہ ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد میں شرکت کرنے والوں کی طرح اجر و اواب مصل ہوگا، اس طرح جوانسان مجاہد کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے کام کاج کرتا ہے، وہ بھی اس کی نیابت کر کے اس کو گھر کی فکر سے بے نیاز کرتا ہے تا کہ وہ جہاد میں یکسوئی سے حصہ لے سکے، اس لیے، وہ بھی اس کی نیابت کر کے اس کو گھر کی فکر سے بے نیاز کرتا ہے تا کہ وہ جہاد میں یکسوئی سے حصہ لے سکے، اس لیے، اس کو بھی اجر و تواب حاصل ہوگا، کین ہرائیک کو تواب اپنے اپنے عمل کے مطابق ملے گا، سب کا تواب برابر نہیں ہوگا۔ اس کو بھی اس کی علی بنی المُبار کے اس کے مطابق میں کا تواب برابر نہیں المُبار کے اس کے مطابق میں کے مقابل ایش علی بنی المُبار کے اس کے مقابل میں کرتا ہے تا کہ و کہ کی تا کہ میں کے مقابل میں کی میں میں کرتا ہے تا کہ و کہ کی تا کہ میں کرتا ہے تا کہ و کہ کی تا کہ کی میں کرتا ہے تا کہ و کرتا ہے تا

حَدَّثَنَا يَخْلَى بْنُ آبِى كَثِيرٍ حَدَّثِنِى آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَـنْ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ بَعَـثَ بَعْثًا اِلَى بَنِى لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ ((لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ آحَدُهُمَا وَالْآجُرُ بَيْنَهُمَا))

[4904] - حضرت ابوسعید خدری را فائنواے روایت ہے کہ رسول الله مَائِیْم نے ایک وست، بہ یل قبیلہ کی ایک شاخ بنولحیان کی طرف بھیجا اور فرمایا: ' ہم خاندان کے دوافراد میں سے ایک فرد نکلے اور اجر دونوں کو ملے گا۔' شاخ بنولحیان کی طرف بھیجا اور فرمایا: ' ہم خاندان کے دوافراد میں سے ایک فرد نکلے اور اجر دونوں کو ملے گا۔' [4905] ( . . . ) و حَدَّثَ نِیدِ اِسْ حَدَّ بُنُ مَنْصُورِ اَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيِي حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ حَدَّثِنِي

→ فى (جامعه) فى الجهاد باب: ما جاء فى فضل من جهز غازيا برقم (١٦٢٨) وبرقم (١٦٣١) والمرقم (١٦٣١) والنسائى فى (المجتبى) فى الجهاد باب: فضل من جهز غازيا ٦/ ٤٦ ما نظر (التحفة) برقم (٣٧٤٧) [4903] تقدم تخريجه فى الحديث السابق برقم (٤٨٧٩)

[4904] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: ما يجزي من الغزو برقم (٢٥١٠) انظر (التحفة) برقم (٤١٤)

[4905] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٨١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امور حکومت کا بیان

عَنْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعَثَ بَعْثًا بِمَعْنَاهُ

[4905] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَالَيْم نے ایک پارٹی روانہ فرمائی، او پر کی روایت کے ہم معنی روایت ہے۔

[4906] (...)وحَدَّثَنِي اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْلِي بِهٰذَا الْإسْنَادِ مِثْلَه

[4906] - امام صاحب نے اپنے ایک اور استادے ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

[4907] ١٣٨-(. . . )وحَـدَّثَـنَـا سَـعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّلُم بَعَثَ اِلَى بَنِي لَحْيَانَ ((لِيَخُرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُ لَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي آهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ

[4907] ۔حضرت ابوسعید خدری دلائٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر بنولحیان کی طرف ایک دستہ ہے کہہ کر روانه فرمایا، ''ہر گھر کے دومردول میں سے ایک مرد نکلے'' پھر گھر بیٹھنے والے کوفر مایا: '' تم میں سے جس نے روانہ ہونے والے کے اہل اور اس کے مال میں بہترین نیابت کی ،اس کو نکلنے والے کے آ دھے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔''

زیادتی ) تو اس کی نیابت بالخیر کرنے والے کو اصل اجر کا نصف کے برابر ملتا ہے اور اضافہ یا تضعیف تو صرف بالغعل حصد لینے والے کے لیے ہے۔

٣٩ .... بَاب: حُرْمَةِ نِسَآءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

باب ٣٩: مجاہدین کی بیویوں کی حرمت وعزت اوران کے سلسلہ میں خیانت کے مرتکب کا گناہ [4908] ١٣٩ ـ (١٨٩٧)حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ

[4906] تقدم تخريجه برقم (٤٨٨١)

[4907] تقدم تخريجه برقم (٤٨٨١)

[4908] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: حرمة نساء الـمجاهدين على القاعدين برقم (٢٤٩٦) والنسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: من خان غازيا في اهله ٦/ ٥٠ و ٦/ ٥١\_ انظر (التحفة) برقم (١٩٣٣)





بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((حُرْمَةُ نِسَآءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمُّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلِ مِّنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي اَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَآءَ فَمَا ظُنُّكُمْ))

[4908] \_سلیمان بن بریدہ این باپ سے بیان کرتے ہیں، رسول الله مظافیظ نے فرمایا: "جہادیس شرکت | کرنے والوں کی بیوی کی عزت گھر بیٹھ رہنے والوں براینی ماؤں کی عزت کی طرح ہے اور گھر بیٹھ رہنے والوں بلسله المسلم میں سے جوآ دمی بھی کسی مجاہد کے گھر والوں میں اس کی نیابت کرتا ہے اور ان کے سلسلہ میں مجاہد کی خیانت کرتا ہے، تو اسے قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو وہ اس کے مملوں میں سے جتنا جاہے گا لے سکے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟'' (کیا وہ اس کا کوئی عمل چھوڑ ہے گا)

[4909] ( . . . )وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْمِ قَلَمَةَ بْنِ مَوْ ثَلِهِ عَنِ ابْنِ بُرِّيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ مَا لَيْكِم بِمَعْنَى مَعْظِ الْمَالِينِ النَّوْدِيِّ النَّوْدِيِّ النَّوْدِيِّ

[4909] - امام صاحب مذكوره بالا روايت اين ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں ۔ [4910] ١٤٠ ـ ( . . . ) وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبِ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ ((فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ)) فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مُثَاثِثُمُ فَقَالَ ((فَمَا ظَنُّكُم))

[4910] \_امام صاحب اینے ایک اور استاد ہے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں ہے، فرمایا: ''اس کی نيكيوں ميں سے جو چاہو لے لو، ' تو رسول الله مُلَاثِمُ نے ہماری طرف رخ كر كے فرمايا، ' تو تمہارا كيا خيال ہے؟ '' قابل اعتراض خلوت و گفتگونبیں کرتا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو جہاد سے پیچے رہ کرمجاہدین کی نیابت کرنے والوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ اپنی ماؤں والا طرزعمل اختیار کرنا موكا ادرا كركوكي انسان خيانت كامرتكب موكا، ان كىعزت و ناموس يامال كرے كا، يا مالى خيانت كرے كا، توبياس قدر تھین جرم ہے کہ مجاہد کواس خائن کی تمام نیکیاں لینے کا اختیار ملے گا ادروہ اس کی کوئی نیکی چھوڑنے کا روادار نہیں ہوگا۔

> [4909] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٨٥) [4910] تقدم تخريجه برقم (٤٨٨٥)













## ٠٠٠.... بَاب: سُقُوطٍ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

**باب ٤٠**: فرضیت جہاد معذوروں سے ساقط ہے۔ (معذوروں پر جہاد فرض نہیں ہے) [4911] ١٤١ ـ (١٨٩٨) حَدَّثَ نَا مُ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ اَبِي اِسْحَقَ اَنَّهُ سَمِعَ

الْبَرَآءَ يَـقُـوْلُ فِـيْ هَذِهِ الْآيَةِ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [النسآء: ٩٠] فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْقَيْمُ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَتِفِ يَكْتُبُهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ قَالَ شُعْبَةُ وَٱخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فِي هَذِه الْـآيَةِ لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْل حَدِيثِ الْبَرَآءِ و قَالَ ابْنُ بَشَّارِ فِيْ رِوَايَتِه سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

[4911] \_ حضرت براء والنفؤ سورة نساء آيت نمبر ٩٠، "محمر بينه رہنے والے مومن اور الله كى راہ ميں جہاد كرنے والےمومن برابرنہیں ہیں۔'کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول الله طالیم نے حضرت زیدکو ( لکھنے کا) تھم دیا، تو وہ لکھنے کے لیے شاند کی ہڈی لے آئے ،تو حضرت ابن مکتوم والٹیؤ نے اپنی نامینا ہونے کی شکایت رسول الله مُلاَثِيْظ ے کی ، تو آیت یوں اتاری گئی ، ' وہ بیٹھ رہنے والے مومن برابرنہیں ہیں جومعندورنہیں ہیں۔' امام شعبہ، براء ولائظ کی طرح اس آیت کے بارے میں حضرت زید بن ثابت سے بھی بیان کرتے ہیں۔

[4912] ١٤٢ـ(. . . )وحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثِنِي أَبُو إسْلحقَ عَـنِ الْبَـرَآءِ قَـالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر

[4911] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: قول الله عزوجل ﴿لا يستوى الـقـاعدون من المومنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسم على القاعدين درجة وكلا وعدالله الحسني وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ﴾ بـرقـم (٢٨٣١) وفـي التـفسيـر باب ﴿لا يستوى القاعدون من المومنين \_\_\_ والمجاهدون في سبيل الله ﴾ برقم (٤٥٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٨٧٧)

[4912] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٨٩)







[4912] - حضرت براء رفائٹوٰ بیان کرتے ہیں، جب بیآیت اتری،''گھر بیٹھ رہنے والے مومن برابرنہیں ہیں، تو ابن مکتوم رفائٹوٰ نے آپ سے گفتگو کی، تو بیکٹر ااتر ا،''سوائے معذوروں کے ۔''

## اله .... بَاب: ثُبُّوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

#### باب ٤١: شهيد كے ليے جنت كا ثبوت

عَفْدٌ سُلُوا سُلُوا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ

جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ آيْنَ آنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَالْقَى تَمَرَاتٍ
كُنَّ فِيْ يَكِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَفِيْ حَدِيثِ سُويْدِ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ مَنْ لَيْلِمُ يَوْمَ أُحُدِ

[4913] - حضرت جابر التَّمُ بيان كرتے ہيں، كه ايك آدمى نے پوچھا، ميں كہاں ہوں گا؟ اے الله كے رسول!

اگر ميں قبل كر ديا جاؤں؟ آپ نے فرمايا: "جنت ميں ـ" تو اس كے ہاتھ ميں جو كھوري تھيں، وہ اس نے من الله على من جو كلي الله على ال

ر بسرین کی سرویا جاول؟ آپ سے سرمایا ، جسک یں۔ انواں سے ہاتھ یں بو بوریں یں، وہ اس کے ۔ ' پھینک دیں، پھر جنگ لڑی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا،سوید کی روایت میں ہے،ایک آ دمی نے غزوہ احد کے دن نبی اکرم مُثَاثِیَّام سے یو چھا۔

فائل ہے اللہ تعالی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو انسان خلوص نیت سے د نیوی لذتوں کو ترک جنت کے لیے تیزی دکھا تا ہے، اللہ تعالی اس کے خلوص کی قدر دانی فرماتے ہوئے اس کے لیے جنت میں جانے کا انظام فرما دیتا ہے، یہ کون تھا؟ بقول امام خطیب بغدادی، یہ عمیر بن جمام انساری تھا، جبکہ بقول حافظ ابن حجر اس کا واقعہ جنگ بدر سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس حدیث میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ عمیر نہیں ہوسکتا اور عمیر کا تذکرہ آ مے حضرت انس ناتی کی روایت میں آرہا ہے۔

[4914] ١٤٤ - (١٩٠٠) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ اِلَى النَّبِيِّ ثَاثِيْمٌ وحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عَيسٰى يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسٰى يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ

[4913] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة احد برقم (٤٠٤٦) والنسائي في (المجتبى) في الجهاد باب: ثواب من قتل في سبيل الله عزوجل ٦/٣٣\_ انظر (التحفة) برقم (٢٣٥٠)

[4914] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٣٤)













جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى النَّبِيتِ قَبِيلِ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا آلِهَ اِلَّا اللهُ وَانَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِى ّ ثَالِيَّا ((عَمِلَ هٰذَا يَسِيرًا وَأَجِرَ كَثِيرًا)) [4914] وحفرت براء ثالثًا بيان كرتے ہيں كه انصار كے قبيله بنونبيت كا ايك آدى ني اكرم تَالِيَّا كي خدمت ميں

[4914] - مطرت براء کئی تھا بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بنو قبیت کا ایک ادی بی اکرم کا تیا ہی خدمت میں ۔ حاضر ہو کر کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں،اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور آپ اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں،

پھرآ گے بڑھ کرلڑنے لگاحتی کہ شہید ہو گیا ،تو نبی اکرم طافیزا نے فرمایا: ''اس نے کم عمل کر کے بہت زیادہ اجر پالیا۔''

فائل کا انسب بخاری شریف کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے، یہ آ دمی سلح ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے

لگا، میں جنگ الروں یا مسلمان ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا، مسلمان ہو کر پھر جنگ الر، تو بی عمرو بن ثابت اللظ جے ایک نماز بڑھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور بیا ہے م کے نام سے معروف تھا جو بنو

عبدالاقتصل سے تھا جونمی نبیت کی ایک شاخ ہے اور نبیت عمرو بن مالک بن اوس کا لقب ہے۔

[4915] ١٤٥] ١٤٥] ١٤٥] حَدَّنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ اَبِى النَّصْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْفَاسِمِ عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْفُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ آبِي سُفْيَانَ فَحَدًا وَمُا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ تَالِيَّمْ قَالَ لَا أَدْرى مَا سُفْيَانَ فَحَبَا وَمُا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ تَالِيَّمْ قَالَ لَا أَدْرى مَا

((اِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنُ كَانَ ظَهُرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا)) فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَا لِللَّهِ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا)) فَانْطَلَقَ رَسُولُ طُهْرَانِهِمْ فِي عُلُو الْمَدِينَةِ فَقَالَ ((لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا)) فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمِ وَاصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ وَجَآءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمِ وَاصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ وَجَآءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ عَلَيْمُ ((لا يُقَدِّمَنَّ آحَدٌ مِّنْكُمُ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ آنَا دُونَهُ)) فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ وَلَهُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ

الْانْصَارِيُّ يَارَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ ((نَعَمُ)) قَالَ بَخٍ بَخٍ إِلْاَنْصَارِيُّ يَارَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ ((نَعَمُ)) قَالَ بَخٍ بَخٍ

[4915]اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في بعث العيون برقم (٢٦١٨) انظر (التحفة) برقم (٤٠٨)





فَــقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُاثِيمٌ ((مَا يَحْمِلُكَ)) عَلَى ((قَوْلِكَ بَخْ بَخُ)) قَــالَ لا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللُّهِ إِلَّا رَجَانَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِه فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَييتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِم إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

[4915] - حضرت انس بن ما لك وللتؤبيان كرت بين، كدرسول الله ظليم في حضرت بسيسه ولانو كوجاسوس بنا کرروانہ فرمایا تا کہ وہ ابوسفیان کے قافلہ کے حالات کا جائزہ لے، وہ واپس آیا تو میرے سوا اور رسول اللہ مُثَاثِيْرًا کے سوا گھر میں کوئی نہ تھا، ثابت کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، حضرت انس ڈلٹٹڑانے از واج مطہرات میں ہے کسی کو متثنیٰ کیا تھا، اس نے آپ کو واقعہ سنایا، تو رسول الله مُلاَیْم باہرتشریف لائے اور خطاب فرمایا، اس میں کہا، ہمیں ایک چیز مطلوب ہے، تو جس کی سواری گھر میں ہے، وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے،'' تو پچھلوگ آپ ہے ان سوار بوں کے بارے میں اجازت مانگنے لگے، جو مدینہ کے بالائی علاقہ میں تھیں، آپ نے فرمایا،' <sup>د</sup>نہیں، وہی ت ۔ منسل کی لوگ نکلیں جن کی سواریاں موجود ہیں۔' رسول اللہ مُناقِیْنَ اور آپ کے ساتھی روانہ ہو گئے، حتی مشرکوں سے بدر میں پہلے پہنچ گئے اور مشرک بھی آ گئے ،تو رسول الله مُناٹیا نے فر مایا ،''تم میں ہے کوئی کسی چیز کی طرف نہ بڑھے، حتی کہ میں آگے ہوں،' مشرکین قریب آ گئے، تو رسول الله مُلاثِیْم نے فرمایا:''اس جنت کی طرف اٹھو، جس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے۔''عمیر بن حمام انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول! جنت جس کی چوڑ ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا: 'اس نے کہا، واہ، واہ، رسول الله مَالَيْمَ نے یوچھا، ''تم واہ ، واہ کلم تحسین کیوں کہدرہے ہو؟ ' اس نے کہا نہیں ، الله کی قتم! یا رسول الله! اس امید بر کہ میں بھی اس کے باشندول میں داخل ہوں۔'' آپ نے فرمایا:''تو اہل جنت میں سے ہے۔'' تو اس نے اینے ترکش سے چند تھجوریں نکالیں اور انہیں کھانے لگا، پھر کہا،اگر میں ان تھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو بیتو بہت طویل زندگی ہو گی اور وہ مجبوریں جواس کے پاس تھیں، پھینک دیں اور دشمن سے لڑنے لگا، حتیٰ کہ قبل کر دیا گیا۔ مفردات الحديث المطلبة: مطلوبه ضرورت قرن : تركش

جالیس آ دمی تھے، آپ نے اس کے حالات سے آگاہی کے لیے جاسوس روانہ کیا، پھراس کی رپورٹ پرمطلوبہ چیز ے آگاہ کیے بغیر نکلنے کا تھم دیا تا کہ خبر عام نہ ہو جائے اور فوری تعاقب کی بنا پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پچھ تو قف نہیں کیا اور قافلہ کا تعاقب مطلوب تھا، اس لیے، اس کے لیے کوئی خاص اہتمام اور تیاری نہیں کی اور حضرت















[4916] ١٤٦ ـ (١٩٠٢) حَدَّثَنَا يَـحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى قَالَ قُتُنْبَةُ حَدَّثَنَا و قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ عَنْ ٱبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((إِنَّ ٱبْوَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ)) فَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسٰى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ظَيْمُ يَـقُولُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِه فَـقَـالَ اَقْـرَأُ عَـلَيْكُمْ السَّلامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

عمیر نے جنتی ہونے کی پیش کوئی س کر چند مجوریں کھانے کے لیے وقت صرف کرنا بھی کوارانہیں کیا اور انہیں

بھینک کر وہاں جانے کے لیے دشمن سے جا مکڑائے ،کیکن اس سے بیاستدلال کرنا درست نہیں ہے کہ آپ کو میہ پہتہ

تھا کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، کیونکہ اس کا مدار وحی پر تھا۔

[4916] - ابو بکر بن عبداللہ بن قیس ڈللٹیز سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے دشمن کے سامنے میر کہتے محملیہ ہوئے سا، رسول الله طَافِيم نے فرمایا: " بلاشبہ جنت کے درواز ے تلواروں کے سامیہ تلے ہیں۔ " تو ایک پراگندہ عالت آدمی کھڑا ہو کر یو چھنے لگا، اے ابوموی (عبداللہ بن قیس کی کنیت ہے) کیا تو نے رسول الله مظافیاً مکو بیہ فر ماتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر کہنے لگا، میں تنہیں سلام پیش کرتا ہوں، پھراپنی تلوار کی میان تو ژکر پھینک دی، پھراپنی تلوار لے کر وشمن کی طرف چل پڑا، اور اس سے ضرب لگائی حتیٰ که آل کر دیا گیا۔

شہید ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اکیلا ان کا کچھ بگاڑ نہسکتا ہو، بلکہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہو جس ہےمسلمانوں کونقصان پہنچ سکتا ہو،تو پھراہیا کرنا درست نہیں ہے۔

[4917] ١٤٧ ـ (٦٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ

عَنْ أَنَسِ بْـنِ مَـالِكِ قَالَ جَآءَ نَاسٌ اِلَى النَّبِيِّ ۖ ظَائِيٍّ فَـقَـالُـوا أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّآءُ فِيهِمْ

[4916] اخرجه الترمذي في (جامعه) في فضل الجهاد باب: ما ذكر ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف برقم (١٦٥٩) انظر (التحفة) برقم (٩١٣٩) [4917] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٣٥٧)



خَالِي حَرَامٌ يَقْرَ ءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِ الْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِاَهْل الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَآءِ فَبَعَنَهُمُ النَّبِيُّ تَالِيُّمُ النَّبِيُّ اللَّهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ اَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ فَـقَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ وَآتٰي رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَالِيُّا لِلَاصْحَابِهِ ((إنَّ إِخُوَّانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اَللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا انَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا))

[4917] - حفرت انس بن مالك جائنيًا بيان كرت بين كه يجهد لوگ رسول الله ظائيًا ك پاس آكر كہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ کچھ آ دمی روانہ فر ما کیں، جو ہمیں قرآن وسنت کی تعلیم دیں، تو آپ نے ان کی طرف ستر (۷۰) انصاری آ دی روانہ فرمائے، جنہیں قراء (قرآن پڑھانے والے) کہا جاتا تھا، ان میں میرے ماموں كرمىجد ميں (لوگوں كے استعال كے ليے) ركھتے اورلكڑياں كاٹ كرانہيں بيجتے اور اس رقم سے اہل صفه اور محتاجوں کے لیے خوراک خریدتے، تو نبی اکرم ٹاٹیا نے انہیں (ان کی قوم کی طرف) بھیج دیا، دشن ان کے سامنے آیا اور انہی مقررہ جگہ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر ڈالا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ! ہماری طرف سے ہمارے نبی ٹاٹیٹ کو پیغام پہنچا دے، کہ ہم تجھے مل چکے ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے، حضرت انس دلائٹڑ کے ماموں حرام دلائٹڑ کے پیچھے ہے ایک آ دمی آیا اور انہیں اس طرح نیزہ مارا کہ وہ پار ہو گیا، تو حفزت حرام ولانتخ نے کہا، رب کعبہ کی قتم! میں نے منزل کو پالیا اور رسول الله مُلائظ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، ''تمہارے بھائی شہید کر دیئے گئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے، اے اللہ! ہماری طرف سے ہمارے نبی تُلْقِيْمَ کو پیغام پہنچا دے کہ ہم تجھے مل چکے ہیں اور تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔''

نے اس کے کہنے پر ان مسلمانوں کو قرآن وسنت کی تعلیم دینے اور کا فروں میں تبلیغ کرنے کے لیے،سر قراء کو روانہ فر مایا، حضرت حرام بن ملحان آپ کا خط لے کر ابو براء عامر کے بیٹیج عامر بن طفیل کے پاس میے، اس نے خط دیکھے بغیر ہی ان کوشہید کر دیا اور اپنی قوم کو ان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لیکارا،لیکن انہوں نے ابو براء کے عہد کی بنا پراس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اس نے بنوسلیم کے قبائل عصیہ، رعل اور ذکوان کو بلایا، وہ حملہ کے لیے تیار ہو گئے اورمسلمانوں کو گھیر کرتل کر ڈالا ،تفصیل الرحیق میں دیکھیں۔

كتاب الامارة

[4918] ١٤٨ ـ (١٩٠٣) و حَدِّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ

ثَابِتِ قَالَ قَالَ أنَسٌ عَمِّى الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْمُ بَدْرًا قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ

رَسُولِ اللَّهِ مَا لِيَمْ لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْد بْن مُعَاذِ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ يَا أَبَا عَمْرِو أَيْنَ فَقَالَ وَاهَّا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدِ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِه بِضْعٌ وَتَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ قَالَ فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِيَ الرُّبَيّعُ بِنْتُ

النَّفْرِ فَمَا عَرَفْتُ آخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضِي نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا [الاحزاب: ٢٣]

قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ

[4918] -حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میرا وہ چپاجس کے نام پر میرا نام رکھا گیا، رسول اللہ مُلاٹٹؤ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکا اور یہ چیز اس کے لیے بہت ناگواری کا باعث بنی، کہ پہلامعر کہ جس میں رسول

الله طَالِيَا شريك بوئ ميں اس سے غير حاضر رہا، اگر الله تعالى نے اس كے بعد مجھے كوئى معركه رسول الله طَالَيْم ك معیت میں دکھایا، تو اللہ تعالی دیکھے گا، میں کیا معرکہ سرانجام دیتا ہوں، اس کے سواوہ کچھ کہنے سے خوف زدہ ہوئے، پھروہ جنگ احد میں رسول اللہ مَلَاثِیْم کے ساتھ شریک ہوئے ،ان کے سامنے سے حضرت سعد بن معاذر ہوں فیڈ آئے ،تو

حفزت انس ٹائٹڈنے ان ہے کہا، اے ابوعمرو! کدھر جارہے ہو؟ پھر کہا حسرت ہے (تم پر) میں نے احد کے پیچھے ہے جنت کی خوشبومحسوں کر رہا ہوں اور دشمن سے مگرا گئے ، حتیٰ کہ آل کر دیئے گئے ، تو ان کے جسم پر تلوار ، نیز ہ اور تیر کے ای (۸۰) سے زائد زخم یائے گئے۔تو ان کی بہن اور میری پھوپھی رہیج بنت نضر نے بتایا، میں نے اپنے بھائی

کو صرف ان کے بوروں سے شناخت کیا اور ان کے حق میں بیآیت اثری، ''ان میں سے پچھ ایسے مردان میدان ہیں،جنہوں نے اللہ سے اپنے کئے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا،تو ان میں سے پچھالیے ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کر ڈالی اور ان میں ہے بعض اس کے منتظر ہیں اور انہوں نے اس میں کسی قشم کی تنبدیلی نہیں گی ، احزاب، آیت نمبر

۲۳، صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ بیان کے اور ان کے ساتھیوں (شہدائے احد) کے بارے میں اتری ہے۔

[4918] اخرجه الترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة الاحزاب برقم (٣٢٠٠) انظر (التحفة) برقم (٢٠٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر <u>مشتمل مفت آن لائن مکتب</u>

## ٣٢ .... بَاب: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله

باب ٤٢: جس نے اس لیے لڑائی لڑی تا كه الله كا بول بالا مووس الله كى راه ميں لڑنے والا ہے [4919] ١٤٩ ـ (١٩٠٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَآتِلِ قَالَ حَدَّثَنَا

ابو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ اَنَّ رَجُلًا اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ تَالِيًّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللهِ عَمَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ يَقَاتِلُ لِيُرْى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ اعْلَى فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

[4919] - حضرت ابومویٰ اشعری ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی آ دی نبی اکرم ٹاٹٹٹے کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! ایک آ دی مال غنیمت کے طبع پر لڑتا ہے، دوسرا آ دمی ناموری کے لیے کہ میرا جہاؤد جہا ہولڑتا ہے، تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو جہاؤد

پہلو ہورنا ہے، سرا اوی اپی عملی حمہارت دھانے نے لیے نزتا ہے، تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول الله ظائم نام نے فرمایا: ''جواس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بلند و بالا ہو، وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔''

[4919] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم (٢٨١) وفي باب: من قاتل للمغنم هل للمغنم هل ينقص من اجره برقم (٢١٢٦) وفي التوحيد بباب: قوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ برقم (٧٤٥٨) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم (٢٥١٧) وبرقم (٢٥١٨) والترمذي في (جامعه) في فضائل الجهاد باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا برقم (١٦٤٦) والنسائي في (المجتبى) في الجهاد باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم ٦/ ٢٣\_ وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: النية في القتال برقم (٢٧٨٣) انظر (التحفة) برقم (٨٩٩٩)











الْعَلاَّءِ قَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا اَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ

عَنْ أَبِيمُوسٰي قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ كَالٰٓئِمْ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَآءٌ أَيُّ ذَٰلِكَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِّيُمُ ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ

هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ))

[4920] \_ امام صاحب اپنے چار اساتذہ کی سند سے حضرت ابومویٰ اشعری ڈلاٹٹو کی روایت بیان کرتے ہیں كەرسول الله ظَيْرِ من دريافت كيا كيا، ايك آ دى شجاعت دكھانے كے ليے الاتا ہے اور خاندانى غيرت كى خاطر الزتا ہے اور دکھاوے کے لیے الرتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ تو رسول اللہ مَالَيْدَمُ نے فر مایا: "جس

نے اس لیے جنگ لڑی تا کہ اللہ کا بول ہی بلند ہوتو وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔''

[4921] (...)وحَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَـنْ آبِـي مُوسٰي قَالَ ٱتَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَالَيْمُ فَـقُـلْـنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً فَذَكَرَ مِثْلُه

[4921]-حفرت ابوموی والنو بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو جھا، یا رسول الله! ہم میں ہے ایک آ دمی اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، آگے مذکورہ بالا حدیث ہے۔

[4922] ١٥١-(. . . )و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي وَآثِل عَنْ اَبِيمُـوسٰي الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَجُكُلا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلَيْهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبيلِ الله)) [4922] - حضرت ابومویٰ اشعری والثن سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول الله مَالِیْمَ سے الله عزوجل کی راہ

میں لڑنے کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، ایک آ دمی غصہ میں آ کرلڑتا ہے اور خاندانی حمیت کی خاطر لڑتا ہے، تو

آپ نے اس کی طرف سراٹھایا اور آپ نے سرصرف اس لیے اٹھایا ، کیونکہ وہ کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا: ''جواس کیے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول ہی بالا ہو، تو وہی فی سبیل اللہ لڑتا ہے۔''

> [4920] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٩٦) [4921] تقدم تخريجه برقم (٤٨٩٦)

> > [4922] تقدم تخريجه برقم (٤٨٩٦)





## ٣٣ ..... بَاب: مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيآءِ وَالشُّمْعَةِ اِسْتَحَقَّ النَّارِ

باب ٤٣: جوشخص د کھاوے اور نمودونمائش کی خاطر لڑا، وہ آگ کا حقدار (اہل) ہوگا

[4923] ١٥٢ ـ (١٩٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ آهُلِ الشَّامِ آيُهَا الشَّيثُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ وَكُلُ الشَّشْهِدَ فَاتِيَى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيها قَالَ قَاتَلْتَ لِانَ يُقَالَ قَالَتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدَتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنُكَ قَاتَلْتَ لِانَ يُقَالَ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيها قَالَ ثَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَمَةُ وَقَرَاتُ وَقَرَا القُرْآنَ فَلَيْ وَرَجُلَّ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَرَاتُ الْعَرْآنَ فَلَا الْعَلْمَ وَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَمُ الْعَلْمَ وَعَرَاتُ الْعَلْمَ وَعَرَاتُ الْعَلْمَ وَقَرَاتُ الْقُرْآنَ فَلِيمً الْعِلْمَ وَعَرَاتُ الْعَلَى الْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ فِيكَ الْقُرْآنَ فَلَا لَكُ قَالَ عَلَى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ السِيلِ فَقَدْ قِيلَ الشَّالِ كُلِه فَاتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو جَهِه ثُمَّ الْقِي فِي النَّارِ )

[4923] - سلیمان بن بیار برطش بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو ہریرہ دوائی سے بھر گئے تو ایک شامی سربرآوردہ یا ناتل نامی خص نے ان ہے کہا، اے شخ ہمیں وہ حدیث سائے، جوآپ نے براہ راست رسول اللہ طائیل ہمیں ہوہ حدیث سائے، جوآپ نے براہ راست رسول اللہ طائیل کو یہ فرماتے ہوئے سائن سب ہے پہلے تیا مت کے دن جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، وہ ایک شہید ہونے والا آ دمی ہے، اے لایا جائے گا، تو اللہ تعالی اپن تعمیں اسے بتائے گاوروہ ان کا اقراد کرے گا، اللہ تعالی بوجھ گا، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا (کن مقاصد کے لیے ان کو استعال بنائے گاوروہ ان کا اقراد کرے گا، اللہ تعالی بوجھ گا، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا (کن مقاصد کے لیے ان کو استعال کیا) ہے وہ کہ گا، میں نے تیری خاطر جہاد کیا، جی شہید کر دیا گیا، اللہ فرمائے گا، تو جموٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اس لیے جہاد میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہو گئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہو گئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہو گئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہو گئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہو گئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہوگئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جربے ہوگئے، پھر اس کے بارے میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جرباد میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جرباد میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربے ہوں، تو یہ جرباد میں حصہ لیا، تا کہ تیری جرائت کے جربان کیا کہ تو بھر کیا گیا کہ تو بھری کی جرائی کیا کہ تو بھر کیا گیا کہ تو کیا کہ تو بھر کیا گیا کہ تو کر بھر کیا گیا کہ تو بھر کیا گیا کہ تو کیا کہ تو کر کیا گیا کہ تو کر بھر کیا کہ تو کر بھر کیا کہ تو کر بھر کی کی کر تو کر کیا گیا کہ تو کر کیا گیا کہ تو کر بھر کیا کہ تو کر بھر کیا کہ تو کر کر تا کیا کہ تو کر تو کر کر تا کیا کہ تو کر تا کہ تو کر کر تا کر کر تا کیا کہ تو کر تا کر تا کر تو کر تا کر کر تا کر کر تا کر کر تا کر تا کر تا کر تا کر تا کر تا

[4923] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: من قاتل ليقال: فلان جرى برقم (٣١٣٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٤٨٢)













ہوگا اور اے اوندھے مند تھییٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے اور ایک آ دمی نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی قرات کرتا رہا، اسے بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کواپنی نعمتوں کی شناخت کروائے گا اور وہ ان کی شناخت کر

لے گا، اللہ اس سے یو چھے گا، تو نے ان سے کیا کام لیا؟ (ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا) وہ کہے گا، میں

نے علم سیکھا اور اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی ، الله فر مائے گا ، تو حجوث کہتا ہے ، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا، تا کہ تجھے عالم کہا جائے گا اور تونے قرآن پڑھا، تا کہ تجھے قاری کہا جائے گا، تو تیرا پیہ مقصد حاصل ہو چکا، (تیرے عالم اور قاری ہونے کا خوب چرجا ہوا) پھراس کے بارے میں حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل

تھییٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک نیسرا آ دمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھریور دولت سے نواز ا ہوگا اور اسے ہرتشم کا مال عنایت کیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا اور اللہ اسے اپنی نعمتوں ہے آگاہ فرمائے گا اور وہ ان کا

اعتراف کرلے گا،اللہ تعالیٰ یو چھے گا،تونے ان ہے کیا کا م لیا؟ وہ کہے گا، میں نے کوئی کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا ، جہاں تجھے خرچ کرنا پیندتھا، مگر تیری رضا کے حصول کی خاطر میں نے وہاں خرچ کیا، اللہ تعالی فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، درحقیقت تو نے بیسب کچھاس لیے کیا تا کہ تحقیح تی کہا جائے، (تیری فیاضی اور داد و دہش کے چریچ

ہوں) سو تیرا پیمقصد تحقیے حاصل ہو گیا، (ونیا میں تیری سخاوت اور داد و دہش کے خوب چریعے ہوئے ) پھراس کے بارے میں تھم ہوگا اوراہے چبرے کے بل تھسیٹ کرآگ میں ڈال دیا جائے گا۔

مفردات الحديث الناتل: آم برصة والا،اس سرادناتل بن قيس جزاى م، جوالطين قار

ف الله الله الله المال كوشمرت ونمودونمائش كے ليے كيا جاتا ہے، ان ميں سب سے پہلے شهيد، عالم اور مالدار ے متعلق فیصلہ ہوگا اور ارکان دین، عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا اورظلم وستم كے كاموں ميں سے سب سے يہلي خون (قتل) كا فيصله ہوگا،اس طرح برجكه اضافی اوليت مراو ب، كيونكه برچيز ک اولیت اس کی انواع کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ان تنیوں کو جھوٹ کہا گیا ہے، کیونکہ سے مانٹیں خلاف واقعہ

تھیں، پر معصیت ہے یانہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس حدیث میں جن تین اعمال کا ذکر ہے، لینی الله تعالی کی راه میں جان اور مال کی قربانی اورعلم دین کی مختصیل وتعلیم اور قرآن مجید کی حلاوت، به تینول اعلیٰ درجہ کے عمل ہیں، کیکن اعمال کی روح اور جان اخلاص نیت ہے، اگر اخلاص نیت کے ساتھ بیعمل ہوں تو پھر بلاشبہ ان کا صلہ جنت کے اعلیٰ درجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی ہے، لیکن یہی اعمال جب دکھلا وے اور شہرت و

ناموری کے حصول کے لیے کئے مجے، توبیکین گناہ مخبرے اور سب سے پہلے جہم میں جمو تکے جانے کا باعث ہے الیکن اگر ایک انسان نیک عمل اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے جذبہ کے تحت خلوص نیت سے کرتا ہادراس نیک عمل کی شہرت ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور اس سے محبت وعقیدت

کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آخرت ہیں ملنے والے اصل انعام واکرام سے پہلے اس و نیا ہیں نقد صلہ اور اس بندہ کی اللہ کے ہاں مقبولیت ومحبوبیت کی ایک علامت اور اس کے لیے خوش خبری ہے، حبیبا کہ مسلم شریف ہیں ہی آ کے ایک روایت آ رہی ہے، کہ رسول اللہ کاللیٰ سے سوال کیا گیا، ہتلاہے، ایک آ دی شیبا کہ مسلم شریف ہیں ہی آ کے ایک روایت آ رہی ہے، کہ رسول اللہ کالیٰ اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ''میمومن کو جلد (و نیا ہیں) عاصل ہونے والے خوش خبری ہے اور حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ ہی سے سنن ترخی ہیں ایک روایت ہے، کہ ایک آ دی سامل ہونے والے خوش خبری ہے اور حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ ہی سے سنن ترخی ہیں ایک روایت ہے، کہ ایک آ دی نیک کی نیک کی اطلاع ملتی ہے، تو وہ اس پرخوش ہوتا ہے، (کہ لوگوں کو ممری اچھی بات کی خبر ہوئی) تو رسول اللہ کاٹھاڑ نے فرمایا: اطلاع ملتی ہے، تو وہ اس پرخوش ہوتا ہے، (کہ لوگوں کو ممری اچھی بات کی خبر ہوئی) تو رسول اللہ کاٹھاڑ نے فرمایا: ''اس کو دواجر طیس گے، آیک اجر پوشیدگی اور اخفاء کا اور دوسر ااجر علانے اور اظہار کا'۔'

[4924] (. . . )وحَدَّقَنَاه غَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ

إِلَا عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيُّ مُسَلِّمُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ

[4924] \_مصنف یهی ردایت اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

٣٣ ..... بَاب: بَيَانِ قَدْرِ ثُوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَم

باب ٤٤: جس نے جہاد میں حصدلیا اوراس کوغیمت ملی اورجس کوغیمت نہ ملی ان کے تواب کی مقدار [4925] ۱۹۳ (۱۹۰۲) حَدَّنَا عَبْدُ بنُ حُمَیْدِ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بنُ یَزِیدَ اَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بنُ یَزِیدَ اَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بنُ یَزِیدَ اَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بنُ شَرَیْحِ عَنْ اَبِی هَانِی عَنْ اَبِی عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِی

عَنْ عَبْدِ السَّهِ بْنِ عَمْرِو اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّمُ قَالَ ﴿ (مَا مِنْ غَاذِيَةٍ تَعُزُّو فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْعَنِيمَةَ الثَّكُ وَإِنْ لَهُمْ يُصِيبُوا عَيْسَهُ لَهُمُ الثَّكُ وَإِنْ لَهُ يُصِيبُوا عَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ))

[4925] - حضرت عبدالله بن عمرو بن في الله عن مرويات من كرسول الله من في مايا: "جو جماعت الله كي راه ميس

[4924] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٠٠)

[4925] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد بأب: في السرية تخفق برقم (٢٤٩٧) والنسائي في (المحتبي) في الجهاد باب: ثواب السرية التي تخفق ٦/ ١٨ ـ وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: النية في القتال برقم (٢٧٨٥) انظر (التحفة) برقم (٨٨٤٧)













اس مدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ اگر مجامد خلوص نیت سے جہاد میں حصہ لیتا ہے، غنیمت اس کا

جہاد کرتی ہے اور انہیں غنیمت حاصل ہو جاتی ہے، تو انہیں آخرت کے اجر سے دو تہائی اجرال جاتا ہے اور ان کا

ا یک تہائی حصدرہ جاتا ہےاورا گرانہیں غنیمت نہیں ملتی تو ان کو پورا اجرباقی رہتا ہے۔''

مطلوب ومقصود نہیں ہوتی ،لیکن وہ سیجے سالم واپس آ جاتا ہے اور اسے غنیمت بھی مل جاتی ہے، تو مجاہدے لیے جو تمین انعامات ہیں، سلامتی، غنیمت اور آخرت کا اجروثواب، ان میں سے دوانعامات وہ حاصل کر لیتا ہے اور صرف تیسرا باتی رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، یا غنیمت سے محروم ہو جاتا ہے، تواس اصول کے مطابق کہ اجر بقدر مشقت و تکلیف ہے، اس کے اجر وثواب میں اضافہ ہوجاتا ہے اور سی کملی حقیقت ہے کہ جونی نہ کا، یا اسے ننیمت نہ ملی اس کی مشقت و کلفت اس سے زائد ہے، جون کم کیا اور ننیمت بھی حاصل کرلی، مثلا الل بدر کو اگر غنیمت حاصل نہ ہوتی تو ان کا اجر وثواب اس ہے بھی زائد ہو جاتا جو انہیں اب حاصل ہے، اس لیے اس حدیث سے بی فابت نہیں ہوسکا کرالل احد کا درجرالل بدرسے بلند ہونا جا ہے، کیونکدان میں سے بہت سے شہید ہو مے اور باقی رہنے والوں کوغنیمت نہیں ملی۔

[4926] ١٥٤ ( . . . ) حَدَّ تَنِي مُ حَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِي حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثِنِي اَبُو هَانِي حَدَّثِنِي اَبُو عَبْدِالرَّحْمْنِ الْحُبُلِيُّ

عَـنْ عَبْـدِ الـلّٰهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ كَالْتُكُمُ ((مَـا مِـنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَى أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ))

[4926] وحضرت عبدالله بن عمرو والنفخة بيان كرتے ہيں، رسول الله مَالْيُرُمْ نے فرمایا: ''جو جہاد میں شركت كرنے والی جماعت یا پارٹی جہاوکرتی ہے اورغنیمت حاصل کرنے کے ساتھ سلامت رہتی ہے،تو وہ دنیا میں اپنا دوتہا گی صلہ حاصل کر لیتے ہیں اور جو جماعت یا یارٹی غنیمت کے حاصل کرنے سے محروم رہتی ہے اور نقصان اٹھاتی ہے ( شہادت یا زخم ) تو ان کا اجر پورا رہتا ہے۔''

مفردات الحديث ي تُعفِقُ: اخفاق كامعنى ب، انسان جهاد مس حصد لي اليكن فنيمت عاصل نه كرسك، العنى اس ك حصول من ناكام رب، أصابُ: وه وستدشهاوت حاصل كرتاب، يا زخى موتاب كويامحفوظ وسلامت

[4926] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٩٩٩)



٣٥ .... بَابِ: قَوْلِهِ مَا يُتِّمُ الْآعَمَالُ بِالنِّيَّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْآعُمَالِ باب ٤٥: رسول الله مَاليَّيْمَ كا فرمان ہے، ' اعمال كا دارومداربس نيت پر ہے، 'اس ميں جہاد وغیرہ تمام اعمال داخل ہیں

[4927] ١٥٥-(١٩٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ((انَّمَا الْاعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِيءٍ مَّا نَواى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهُا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ))

[4927] - حضرت عمر بن خطاب والنفؤ بيان كرت بين، رسول الله مالينيم في مايا: "سب انساني اعمال كا مراب کے المراب نیت پر ہے اور آ دمی کواس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملتا ہے، تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول میں ا کی طرف ججرت کی ، (الله اوراس کی رضا وخوشنودی اوراطاعت کے سوااس کی ججرت کا کوئی اورمحرک نہ تھا) تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی اور اس کو اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا) اور جس نے ہجرت کسی د نیوی مقصد کے لیے پاکسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر کی ،تو (اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ موئی بلکہ) ای غرض کے لیے موئی جس کے لیے اس نے جرت کی۔''

فائل الله المسام من بنيادي حيثيت كى حامل ب، اس لي بعض ائمه في اس كونصف الاسلام (آدها اسلام) بعض نے ثلث الاسلام (تہائی اسلام) اور بعض نے رائع الاسلام (چوتھائی اسلام) قرار دیا ہے اور نیت کامعنی ہے، جذبہ محرکہ یا داعیم کمل ہے، اس لیے اس حدیث کا اصل مقصد اور منشاء مسلمانوں پر اس حقیقت کو واضح

[4927] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الوحي باب: كيف كان بدء الوحي الى رسول الله المَّاتِينُ بـرقـم (١) وفي الايـمان باب: ما جاء في ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرى ما نوى برقم (٥٤) وفي المعتق باب: الخطا والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه برقم (٢٥٢٩) وفي مناقب الانصار باب: هجرة النبي تُلْقِيمُ واصحابه الى المدينة برقم (٣٨٩٨) وفي النكاح باب: من هاجر وعمل خيرا لتزويج امراة فله ما نوى برقم (٧٠٠) وفي الايمان والنذور باب: النية في الايمان بـرقم (٦٦٨٩) وفي الحيل، برقم (٦٩٥٣) وابو داود في (سننه) في الطلاق باب: فيما عني به الطلاق والبنات برقم (٢٢٠١) والترمذي في (جامعه) في فضائل الجهاد، برقم (١٦٤٧)











كرنا ب كمتمام اعمال صالحه ك صلاح وفساد اورمقبوليت مردوديت كامدارنيت يرب، يعنى وبي عمل صالح موكا اوراس کی اللہ کے ہاں قدرہ قیمت ہوگی، جس کا داعیہ او رمحرک اخلاص اور للبیت ہوگا، بزے سے براعمل بھی اگر اخلاص اورللہیت سے خالی ہوگا، کسی اور جذبہ سے کیا حمیا ہوگا، وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکسی فاسدنیت سے کیا ہوگا تووہ جہم میں جائے گا،جیا کداور شہید، عالم اور تی کے بارے مل گزر چکا ہے۔من کانت هجو ته الی الله رسوله فه جرته الي الله ورسوله ميں شرط اور جواب شرط كيسال ہے۔ اور عربي اسلوب ميں بيانداز تاكيدوا بتمام ير ولالت كرتا ب اورمبالغه كامفهوم يايا جاتا ب، جيباك الوالنجم كاقول ب، انا ابو النجم و شعرى شعرى مي ابوجم ہوں کہ میراشعر ہی شعر کہلانے کاحق دار ہے انت انت "تو ہی دوست ہے کوئی دوسرا دوس ادر رفاقت میں تيرابم بلنبين بوسكاً \_قرآن مجيد من ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ (فرقان: ٧١) ((يا مفهوم هذا .....من كانت هجرة الى رسوله نيتا وقصداً فهجرته الى ورسوله اجرا و ثوابا)) اس مدیث مین خصوصی طور پر نکاح کا تذکرہ ہے کوئلہ اس کا پس منظریبی ہے جبیا کہ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن معود اللؤيان كرتے بي كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس ، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر تتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس ادرزير بن يكارنے اخبار المدينه مل روايت بيان كى بے لما قدم رسول الله تائي المدينه وعك فيها أصحابه وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله عَلَيْمُ على المنبر فقال يأيها الناس إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنية\_ثلاثا\_ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِ جُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هجْرَتُهُ لِدُنْيًا يُصِيبُهَا أو امْرَاقِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ لَكِن بيروايت مرسل إورضعف ب

كوتكه موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث لا يحتج به (كملرج عص ٣٣٨) [4928] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حِ و حَدَّثَنَا اِسْلحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلا ۚ و الْهَمْدَانِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ

عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِيْ حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

[4928] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٠٤)



[4928]-امام صاحب نے یہی حدیث اپنے سات اور اسا تذہ سے بیان کی ہے، سفیان کی حدیث میں ہے،

میں نے عمر بن خطاب ڈاٹٹۂ ہے منبر پر نبی اکرم مُلاٹیج سے بیان کرتے ہوئے سا۔

٣٦ .... بَاب: اِسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشُّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

باب ٤٦: الله كى راه مين شهادت طلب كرنا ببنديده عمل ہے

[4929] ١٥٦ ـ (١٩٠٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا الْعُطِيهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبُه))

[4929] - حضرت انس بن ما لك والنظر بيان كرت بين، رسول الله طالية المرايد " جو تحض صدق ول ي

شہادت کا متلاثی ہو،اے اس کا درجہ ل جاتا ہے،اگر چداے شہادت نہ ملے۔''

فائل ہ :....شہادت کی آرز واور تمنا کرنا، اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کافر کومسلمان پر غلبہ حاصل ہو، بلکہ اس کا مقصدیہ ہے کہ جہاد کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکداس کے بغیر دشمن پر فتح حاصل کرنا اوراسے ہزمیت سے دوجار کرناممکن نہیں ہے،اس لیے ایک مومن دل میں تہددل سے بیجذبدر کھتا ہے کہ اعلائے کلمۃ اللہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے کافروں پرغلبہ پانے اور فتح حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں تا کہ میرے اس ایٹار اور قربانی کے نتیجہ میں مسلمانوں کومطلوبہ نتائج حاصل ہوں، بہر حال مقصدیہ ہے کہ جان تو بہرصورت جانی ہے اور اپنے وقت مقررہ پر جانی ہے، توید میری خوش تصبی ہے کہ میری جان الله كى راه مي كام آئ، الله تعالى تمام مسلمانول مي يه جذب پيدا كرے تاكه أنبيس كافرول برغلبه اور برترى

حاصل مو کیونکہ کوئی بردل اور کوتاہ ہمت توم کامیابی سے مسکنار نہیں ہوسکتی۔ [4930] ١٥٧-(١٩٠٨) حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِٰي وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ

ٱخْبَرَنَا و قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ٱبُوشُرَيْحِ ٱنَّ سَهْلَ بْنَ ٱبِي أُمَامَةَ

ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّم أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِيَّا إِلَى اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلُّغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ))وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيبُه بِصِدْقِ

[4929] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٥٨)

[4930] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة باب: في الاستغفار برقم (١٥٢٠) والترمذي في (جمامعه) في فضائل الجهاد باب: ما جاء فيمن سال الشهادة برقم (١٦٥٣) والنسائي في (الـمـجتبـي) فـي الجهاد باب: مسالة الشهادة برقم (٦١١٢) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى برقم (٢٧٩٧) انظر (التحفة) برقم (٢٥٥)

[4930] - حضرت مهل بن حنیف والنظ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالقظ نے فرمایا: ''جوانسان سیائی کے ساتھ شہادت کی اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کے مقامات پر پہنچا دیتا ہے، اگر چہدوہ اپنے بستر پر فوت ہو۔'' ابوطاہر کی حدیث میں صدق (سیائی) کا لفظ نہیں ہے۔

باب ٤٧: جوانسان جهاد مين حصر ليے اور دل مين اس كى آرزو كي بغير فوت هو گيا، وه قابل فرمت به [4931] ١٥٨ ـ (١٩١٠) حَدَّ نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْم الْانْطَاكِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وُهَيْبِ الْمَكِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْمُبَارَكِ عَنْ وَهَيْبِ الْمَكِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَا يَّيْمُ ((مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ)) قَالَ رَسُولُ اللهِ تَا يَدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ فَنُرَى اَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنُرَى اَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

[4931] - حفزت ابو ہریرہ ڈالٹؤئیان کرتے ہیں رسول الله طَلَیْم نے فرمایا:''جواس حال میں فوت ہوا کہ نہاس نے جنگ کی اور نہ اس نے اپنے دل سے اس کی بات کی تو وہ ایک قتم کے نفاق پر مرا،'' ابن سہم کہتے ہیں،عبد الله بن مبارک نے کہا، ہمارے خیال میں اس کا تعلق رسول الله طَالِیْم کے دور کے ساتھ ہے۔

فائن کی دوصورتیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، جوانسان جہاد ہیں حصہ نہیں لیتا اور ندائی کے دل میں بھی اس کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ منافقوں والا رویداختیار کرتا ہے، جوحیلوں بہانوں سے پیچے رہ جاتے سے اور اس کا تعلق صرف رسول اللہ طافی کے دور سے نہیں ہے، ہر دور میں سے بات ہے، آپ کے دور کے ساتھ فاص نفاق اعتقادی ہے، نفاق عملی ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی موجود ہے، بلکہ بکثرت موجود ہے، اس لیے ہر مسلمان کے دل میں حقیق جہاد کے لیے آرز واور ترب ہونی چاہیے اور جہاد کلمة اللہ کی سربلندی کا نام ہے، محض غیرت وحیت کا نام نہیں ہے۔

[4931] اخـرجـه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: كراهية ترك الغزو برقم (٢٥٠٢) والنسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: التشديد في ترك الجهاد ٦/ ٨ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٥٦٧)

الملا

## ٨٨ ..... بَاب: ثُوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزُوِ مَرَضٌ أَوْ عُذُرٌ آخَرُ

**باب ۶۸**: اس انسان کا اجر وثواب جسے بیاری یا نسی دوسرے عذر نے جہاد میں شرکت ہے رو کے رکھا [4932] ١٥١-(١٩١١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ تَاتُّكُمْ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ ((إنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ ))

[4932] - حفرت جابر والنُونَ بيان كرتے ہيں كہ ہم ايك غزوہ ميں نبي اكرم مُلاثِيْمٌ كے ساتھ حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا: "بلاشبہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہتم نے جو مسافت طے کی ہے، یا وادی سے گزرے ہو وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بیاری نے روک رکھا ہے۔

[4933] ( . . . )وحَدَّثَنَا يَحْيِلَى بْسُ يَحْيِلَى أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوسَعِيدِ الْاشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ مَنْ اللهُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيثِ وَكِيعٍ ((الَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْاَجْرِ))

[4933]-امام صاحب اپنے چاراور اساتذہ ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں، وکیع کی روایت میں یہ ہے،''وہ

اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔''

ف کی کا نیت اور اراد ہ کر لیتا ہے، اگر کوئی انسان نیک کام کرنے کی نیت اور اراد ہ کر لیتا ہے، لیکن پھر سمسی عذر کی بنا پروہ کا منہیں کرسکتا،تو وہ اس کے اصل اجر ہے محروم نہیں رہتا،اگر چہ تضعیف (اضافہ) والاثواب اس کونہیں ملتا ہے، جو بالفعل یاعملاً وہ کام کرتا ہے، لیکن نبیت کا پہتہ اس حزن و ملال یا اس رنج والم سے ہوسکتا ہے، جوانسان کو کسی عبادت کے چھوٹ جانے پر لاحق ہوتا ہے۔

> ٣٩..... بَاب: فَضْلِ الْغَزُّوِ فِى الْبَحْرِ باب ۶۹: سمندری جهادی فضیلت

[4934] ١٦٠-(١٩١٢) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ 146} بْنِ اَبِي طَلْحَةَ

[4933] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٠٩)

[4934] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الدعاء في الجهاد والشهادة﴾

[4932] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: من حبسه العذر عن الجهاد برقم (٢٧٦٥) انظر (التحفة) برقم (٢٣٠٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عُلَيْمٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَعْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَلَنَحْلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ فَمَ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي عَلَى اللهِ قَالَ ((نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي اللهِ اللهِ عَلَى الآسِرَةِ)) أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الآسِرَّةِ يَشُكُ سَبِيلِ اللهِ ادْعُ اللهِ ادْعُ الله انْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَلَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزُاةً فِي سَبِيلِ اللهِ)) كَمَا قَالَ فِي الْأُولِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزُاةً فِي سَبِيلِ اللهِ)) كَمَا قَالَ فِي الْأُولِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزُاةً فِي سَبِيلِ اللهِ)) كَمَا قَالَ فِي الْأُولِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((اللهِ الْهُ)) كَمَا قَالَ فِي الْآولِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((اللهِ اللهِ)) فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى فَرَعَنِ مَنْ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَالِيةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَت

[4934] - حضرت انس بن مالک خلفو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیظ ، حضرت ام حرام بنت ملحان خلفوا کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ آپ کو کھانا پیش کرتی تھیں اور وہ (وفات کے وقت) حضرت عبادہ بن صامت خلافوا کی اہلیتھیں ، ایک دن رسول اللہ مظافیظ اس کے ہاں تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو کھانا کھلایا، پھر بیٹے کر

آپ کے سرے جو کمیں دیکھنے لگیں اور رسول اللہ طالیم سوگئے، پھر آپ ہنتے ہوئے بیدار ہوئے، تو اس نے پوچھا، اے اللہ کے سرے اللہ کے رسول! آپ کس بنا پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''میری امت کے پچھلوگ مجھ پر اللہ

کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پیش کیے گئے، جو اس سمندر کی پشت پراس طرح سوار ہوں گے، جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر براجمان ہوتے ہیں، (یعنی وہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ بحری جنگی سفر کریں گے۔) یا ہم نے مثل کیان استعمال کی اردی کو دی کے سرماح ام جائٹ کہتی ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول! اللہ

آپ نے مثل کا لفظ استعمال کیا، راوی کوشک ہے، ام حرام جھٹا کہتی ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فریا ئیں، کہ وہ مجھے بھی ان میں شریک کرے، تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، پھر آپ سرر کھ کر

◄ للرجال والنساء برقم (٢٧٨٨) وبرقم (٢٧٨٩) وفي الاستئذان باب: من زار قوما فقال عندهم برقم (٦٢٨٢) وبرقم (٦٢٨٣) وفي التعبير باب: رويا النهار برقم (٦٢٨٢) وابو داود

فى (سننه) فى الجهاد باب: فضل الغزو فى البحر برقم (٢٤٩١) والترمذي فى (جامعه) فى فى الجهاد باب: ما جاء فى غزو البحر برقم (٢٤٩١) والنسائي فى (المجتبى) فى الجهاد

قصائل الجهاد باب. ما جاء مي طور به طريرهم مهم المحمد المار التحفة) برقم (١٩٩)







سوگے، پھرآپ بہنتے ہوئے بیدار ہوئے، تو وہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''میری امت کے بچھلوگ مجھ پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بیش کیے گئے ہیں، حسیا کہ آپ نے نہلی وفعہ فرمایا تھا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرما کیس کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے، آپ نے فرمایا: ''تو پہلے گروہ میں داخل ہے،'' تو ام حرام رہا جا میں معاویہ کے دور میں سمندر پر سوار ہوئیں اور جب وہ سمندر سے باہر نکلیں، تو انہیں سواری نے گرادیا، جس سے وہ فوت ہوگئیں۔

المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان الله على المراق الله على المراق الله على المسلمان المسلم

. [4935] ١٦١ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْلِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْلِى بْنِ حَبَّانَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَةُ آنَسٍ قَالَتْ آتَانَا النَّبِيُّ كُلِّيْمٌ يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ

[4935] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: فضل من يصرع في سبيل الله فسمات فهو مسلم (٢٧٩٩) وبرقم (٢٨٠٠) وفي باب: غزو المراة في البحر برقم (٢٨٧٧) وبرقم (٢٨٧٨) وبرقم (٢٨٩٥) وبرقم (٢٨٩٥) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: فضل الغزو في البحر برقم (٢٤٩٠) وبرقم (٢٤٩٢) والنسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: فضل الجهاد في البحر ٢/ ٤١ و ٤٢ وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: فضل عزو البحر برقم (٢٧٧٦) انظر (التحفة) برقم (١٨٣٠)

امورحكومت كابيان

كتاب الامارة

يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّى قَالَ ((أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي

يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ)) فَـقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ ((فَإِنَّكِ مِنْهُمْ)) قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ آيْضًا وَهُو يَضْحَكُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ ادْعُ

اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ ((آنْتِ مِنَ الْآوَّلِينَ)) قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَزَا فِيْ الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَآئَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا

[4935] وحضرت انس بن مالک وہاٹؤ اپنی خالہ ام حرام وہاٹھا ہے بیان کرتے ہیں، اس نے بتایا کہ ایک دن رمول الله طَالِيَا جارے ہاں تشریف لائے اور جارے ہاں قیلولہ کیا اور بنتے ہوئے بیدار ہوئے، تو میں نے بوچھا،اےاللہ کےرسول! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر ثار، آپ نے فرمایا، ' مجھے میری

امت کے پچھلوگ دکھائے گئے ہیں، جوسمندر کی بشت پراس طرح (اطمینان وسکون سے) سوار ہوں گے،جس طرح بادشاہ (ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ) تخت پر بیٹھتے ہیں،'' میں نے عرض کیا، اللہ سے دعا فرما کمیں،وہ مجھے بھی ان

میں ہے کر دے، آپ نے فر مایا،'' تو انہیں میں ہے ہے'' پھر آپ سو گئے اور مہنتے ہوئے بیدار ہوئے،تو میں ﷺ نے ان سے پوچھا، آپ نے پہلے کی طرح فر مایا، تو میں نے عرض کی ، اللہ سے دعا فر مائمیں، وہ مجھے ان میں

ے کر دے، آپ نے فرمایا: "تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔" بعد کے دور میں ان سے حضرت عبادہ بن صامت والنظاف شادی کرلی اور بحری غزوہ کے لیے نکلے تو ساتھ ان کوسوار کرلیا، جب واپس آنے لگیس، تو ان کے لیے خچر پیش کی گئی، وہ اس پر سوار ہو گئیں، اس نے انہیں گرا دیا، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی۔

[4936] ١٦٢ - (...) و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَخْيِي بْنُ يَخْيِي قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْلِي بن سَعِيدِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيمُ يَوْمًا قَرِيبًا مِّنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ ((نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ يَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْآخْضَرِ)) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ

[4936] - حضرت انس بن مالك والثيرًا بني خاله ام حرام بنت ملحان والنجاس روايت كرتے بير، اس نے بتايا، ایک دن رسول الله طَالِیْم میرے قریب ہی سو گئے، پھرمسکراتے ہوئے اٹھے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "میری امت کے پچھالوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وہ اس سبز سمندر کی

پشت پرسوار ہوں گے،' آگے ذکورہ بالا روایت ہے،جبیا کہ حماد بن زیدنے بیان کی ہے۔

[4936] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩١٢)











[4937] (...)وحَدَّثَنِي يَـحْيلي بْـنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ

جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ

أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ أَتْى رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أَنْسِ فَوَضَعَ رَاْسَهُ عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَقَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْلَى بْنِ حَبَّانَ

تشریف لائے اور اس کے پاس سر رکھ دیا، (سو گئے ) آگے اسحاق بن ابی طلحہ اور محمد بن کیلیٰ بن حبان کی روایت کے ہم معنی روایت ہے۔

٥٠ .... بَاب: فَضُّلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ باب ٥٠: الله كى راه مين بهره دين كى فضيلت

[4938] ١٦٣ ـ (١٩١٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ

مُنْ اللِّهِ الطِّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ يَقُولُ ((دِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ

وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرِى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَالْجُرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَآمِنَ الْفَتَّانَ))

[4938] - حضرت سلمان فاری والتفایمان کرتے ہیں، میں نے رسول الله منافیاً کو بیفر ماتے ہوئے سنا: ' ایک دن، رات سرحدی چوکی پر پہرہ دینا، ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر وہ اس حالت میں نوت ہو گیا، تو وہ جوعمل کرتا تھا، وہ اس کے لیے جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا اور وہ قبر کے آز مائش كرنے والے سے محفوظ رہے گا۔''

مفردات الحديث الفتان: اگرف برچش موتور فاين كى جمع موكا اور اگرف برز برموتو يه مبالغه كاصيفه موكار فالله المساس مديث سے سرحد پر پہرہ دينے كى فضيلت نماياں ہور بى ہے، كيونكم سنے كے بعد مرنے والے كي منقطع موجات بي ليكن جوسرحد ير پهره ديت موئ فوت موتا به اس كيمل جاري ريت بين،اوريد

ایک ایسا امتیاز ہے، جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے بعض روایات میں پیصراحت موجود ہے کہ مرحد پر پہرہ دینے والے کے سوا ہوخص کاعمل موت سے منقطع ہوجاتا ہے، لیکن سرحدی محافظ کاعمل قیامت تک بڑھتار ہتا ب، كوياية كل اس كے ليے صدقد جاريد بنا ہے۔

[4937] تقدم تخريجه برقم (٤٩١٢)

[4938] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الجهاد باب: فضل الرباط برقم (٣١٦٨)







امور حکومت کا بیان [4939] (...)حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ

بْنِ الْحَادِثِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً بْنِ عُقْبَةً عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيْمُ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى [4939] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے حضرت سلمان خیر رٹائٹۂ کی رسول الله مَالٹیکم سے ابوب بن موکیٰ

کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔ ٥..... بَاب:بَيَان الشُّهَدَآء

كتاب الامارة

باب ٥١: شهيدون كابيان

[4940] ١٦٤ ـ (١٩١٤) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ عَنْ آبِي صَالِح

عَنْ اَبِيهُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتِيمُ قَالَ ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى

الطَّرِيقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)) وَقَالَ ((الشُّهَدَآءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ

وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ))

[4940] - حضرت ابو ہریرہ والنظف روایت ہے کہ رسول الله ظافی نے فرمایا: ''ایک آ دمی راستہ پر چل رہا تھا کہ

اس دوران اس نے راستہ پر ایک خاردار ثمنی دلیھی، تو اس نے اسے وہاں سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس

عمل کی قدردانی کرتے ہوئے بخش دیا۔' اورآپ نے فرمایا:'شہید، پانچ ہیں، طاعون سے مرنے والا، پیف کی یماری سے مرنے والا ، ڈو نبے والا ،کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔''

فالديد المن الو مريره فالله كى مملى مديث سے ثابت موتا ہے، آ مدورفت كراست سے كى تكليف ده چيز

کو دور کر دینا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے جوانسان کی کایا پلٹنے کا باعث بن سکتا ہے اور دوسری حدیث سے

معلوم ہوتا ہے بعض اموات الیی ہیں جوانسان کے اجر وثواب میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں اوران کوشہاوت سے

تبير كيا كيا ہے، اس مديث ميں ان كى تعداد پانچ شاركى تى ہے،ليكن ان ميں بندر تح اضافه ہوتا رہا ہے، بعض

نے اس کی تعداد بچاس تک شار کی ہے۔

[4939] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩١٥) [4940] اخبرجه البخاري في (صحيحه) في المساقاة باب: فضل سقى الماء برقم (٢٣٦٣)

والـمـظـالـم باب: الآبار التي على الطريق اذا لم يتاذبها برقم (٢٤٦٦) وفي الادب باب: رحمة الناس والبهائم برقم (٢٠٠٩) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: ما يومر به من القيام على

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الدواب والبهائم برقم (٢٥٥٠) ذكره بقصة الكلب ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٥٧٤)

[4941] ١٦٥\_(١٩١٥)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيهِ

عَـنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُاتَيْمُ ((مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ((إنَّ شُهَدَآءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ)) قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) قَالَ ابْنُ مِقْسَمِ اَشْهَدُ عَلَى أبيكَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ ((وَالْغَرِيقُ شَهِيد))

[4941] - حفرت ابو ہریرہ بھالٹو بیان کرتے ہیں، رسول الله مالٹو کا بوچھا، ' متم کس کوشہید سجھتے ہو؟'' صحابہ کرام نے جواب دیا، جواللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے ، تو وہ شہید ہے، آپ نے فرمایا، ''اس صورت میں تو میری امت کے شہیدتھوڑے ہول گے،' صحابہ کرام نے بوچھا، تو وہ شہید کون ہیں؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے . چی<sub>ادا</sub> فرمایا:''جوالله کی راه میں قتل کر دیا جائے ، وہ شہید ہے اور جواللہ کے راستہ میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے اور جو

م طاعون میں مرگیا، وہ شہید ہے اور جو پیٹ کے سب مرگیا وہ شہید ہے۔' ابن مقسم نے سہیل کوکہا، میں تیرے باپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں ، اس نے اس حدیث میں پید کہا'' اور غرق ہونے والاشہید ہے۔''

[4942] ( . . . )وحَدَّثَنِي عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

عَنْ سُهَيْلٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي جَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمِ ٱشْهَدُ عَلَى آخِيكَ آنَّهُ زَادَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ

[4942] - امام صاحب ایک اور استاد سے سہیل کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، ہاں، اس نے ا بنی حدیث میں کہا، سہیل نے کہا، عبیداللہ بن مقسم نے بتایا، میں تیرے بھائی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس حدیث میں بیاضافہ کیا: ''اور جوڈوب گیاوہ شہیر ہے۔

نوت: ..... على اخيك كى جگه على ابيك كابى درست ب، جيما كه او پركى روايت ميس گزر چكا به اور اكلى سندسے بھی آرہاہے۔

[4943] (. . . )وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا

[4941] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦١٢)

[4943] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٧٦٢)

[4942] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٦٣٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سُهَيْلٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ ((وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ))

[4943]۔امام صاحب ایک اور استاد ہے، سہیل کی ہی سند سے بیان کرتے ہیں اور اس حدیث میں یہ ہے، سہیل نے کہا، مجھےعبیداللہ بن مقسم نے ابوصالح (جو سہیل کا باپ ہے) سے بیاضافیہ سایا،''ڈو بنے والاشہید ہے۔''

[4944] ١٦٦ ـ (١٩١٦) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ بِمَ مَاتَ يَحْلَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ

قُلْتُ بِالطَّاعُونَ قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّةِ ((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ))

[4944] - هضه بنت سيرين بطلف بيان كرتى بين، مجھ سے حضرت انس بن مالك را الله الله علي بن الى عمره کس بیاری ہے فوت ہوا؟ میں نے کہا، طاعون ہے، تو انہوں نے کہا، رسول الله مَثَالِیَّا نے فرمایا:'' طاعون ہر

ملمان کے لیے شہادت ہے۔'' 

ہے، پیاسلام کا فیض اور برکت ہے، کہ بعض قتم کی اموات ایک مسلمان کے لیے شہید کا اسم گرامی حاصل کرنے کا

سبب بنت ہیں اور وہ شہادت کے نام کے شرف سے مشرف ہوتا ہے۔

[4945] ( . . . )وحَدَّثَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِيْ هٰذَا الْإسْنَادِ بِمِثْلِه

[4945] \_ یہی روایت امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں ۔

۵۲.... بَاب: فَضُلِ الرَّمْي

باب ۵۲: تیراندازی کی فضیلت، اس پر ابھارنا اور جواہے سیکھ کر بھول جائے اس کی ندمت کرنا [4946] ١٦٧ ـ (١٩١٧)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

عَنْ آبِي عَلِيِّ ثُمَامَةً بْنِ شُفَيِّ آنَّهُ سَمِعَ

[4944] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: ما يذكر في الطاعون برقم (٥٧٣٢) وفي الجهاد والسير باب: الشهادة سبع سوى القتل برقم (٢٨٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٧٢٨)

[4945] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٢١) [4946] اخـرجـه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في الرمي برقم (٢٥١٤) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: الرمي في سبيل الله برقم (٢٨١٣) انظر (التحفة) برقم (٩٩١١)

كتاب الامارة عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ((وَأَعِدُّوا

لَهُمْ مَّا استَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)

[4946] - حضرت عقبه بن عامر والتلط بيان كرت بين، مين في رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا مَا الله مَا ال

''جہال تک تمہارے بس میں ہے، ان کے لیے قوت (طاقت، اسلحہ) تیار کرو، خبردار، قوت، تیراندازی ہے،

خبردار، قوت تیراندازی ہے،خبردار، قوت تیراندازی ہے۔''

پہنچایا جاسکتا تھا، اس سےمعلوم ہوتا ہے، اپنے اپنے دور کے اسلحہ سے بہترین ہتھیار تیار کرنے اور اس میں مہارت حاصل كرنے كى تلقين كى كئى ہے، اس كا اصل معنى چھيكنا ہے، اس ليے اس كے تحت برقتم كا چھيكنے والا اسلح آجا تا ہے۔ [4947] ١٦٨ ـ(١٩١٨)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَغْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ظَيْرًا يَقُولُ ((سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَلَهُوَ بِأَسْهُمِهِ))

[4947] - حضرت عقبه بن عامر والني بيان كرت بين، مين ني رسول الله مَا يَعْ كويه فرمات موع سا، " جلدی تمہارے لیے مختلف علاقے ختم کے جائیں گے اور الله تمہارے لیے کافی ہوگا، سوتم میں سے کوئی اپنے

تیرول سےمشغول رہنے سے بس نہ ہو۔'' [4948] ( . . . )وحَـدَّثَنَاه دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ أَبِي عَلِيّ الْهَمْدَانِيّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْمٌ بِمِثْلِهِ

[4948] - یہی روایت امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

بوے تیر انداز تھے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، وہ تیر اندازی میں مہارت پیدا کرتے، تا کہ رومیوں سے جنگوں میں،اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے اور اصل اعتاد اور بھروسہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر ہوگا، وہی مسلمانوں کو دشمن کے شر ے محفوظ فرماتا ہاور تیراندازی کو لھو (کھیل، تماشہ) سے تعبیر کیا کمیا ہے تاکہ اس کی طرف میلان میں آسانی پیدا ہو۔

> [4947] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٩٣١) [4948] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٩٣١)

[4949] ١٦٩ ـ (١٩١٩) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ اَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ اللهِ تَلَيْمُ اللَّهِ تَلَيْنُ هٰلَا اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ مَنْ اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ مَا اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ تَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ تَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ تَلْمُ اللهِ اللهِل

[4949] فقیم کنمی بڑائی نے حضرت عقبہ بن عامر والنظ سے کہا، آپ ان دونشانوں کے درمیان آتے جاتے ہیں اور آپ بوڑھے ہیں، آپ کے لیے بیمشکل (مشقت کا) کام ہے، حضرت عقبہ والنظ نظ کی اگر میں نے رسول اللہ مظالی اللہ مظالی است نے کہا، اگر میں نے رسول اللہ مظالی است ہے؟

اس نے کہا، رسول اللہ مظالی تی نو میں یہ مشقت نہ جھیاتا، حارث کہتے ہیں، میں نے ابن شاسہ سے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟

اس نے کہا، رسول اللہ مظالی تی نے فرمایا: ''جس نے تیراندازی سکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا فرمایا: ''اس نے نافرمانی کی۔''

فَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ ال

## كى مخالفت سے اسے نقصان نہيں بہنچے گا۔''

[4950] ١٧٠-(١٩٢٠) حَـدَّثَـنَـا سَـعِيـدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَٱبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِئُ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ آبِي قِكابَةَ عَنْ آبِي اَسْمَآءَ

عَـنْ تَـوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ ((لَا تَـزَالُ طَـآئِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَاتِي َامْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ))وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ ((وَهُمْ كَذَلِك))

[4950] - حضرت توبان ٹائٹؤبیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹائٹٹر نے فرمایا: ''میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ تل پر قائم رہے گا، جوان کو بے یارومدد گار چھوڑے گا، وہ ان کونقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی کہ اللہ کا حکم آن پہنچ اور وہ اس طرح ہوں گے۔'' تنبیہ کی عدیث میں ''ھیم کذالك نہیں ہے۔

[4949] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٩٣٣)

155

كتاب الامارة امورحكومت كابيان مفردات الحديث ﴿ طَاهِرِينَ عَلَى الحق: ووح رُقَائُمُ رَبِي كُم، يَاحَقَ كَى بَتَا يِر دوسرول برغالب

ر ہیں گے، بعض دفعہ توت وطاقت اور بعض دفعہ دلیل و براہین سے۔ 🛭 خید نہم :ان کی مدد وحمایت نہیں کرے گا،ان کی مخالفت کرے گا۔ 😵 حتی باتی احس الله: يهال تک کهالله کے عظم سے ہوا چلے گی جو ہرمون کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ ہی زندہ بجیں مے اور یہ قیامت کے وقوع کے قریب چلے گی ، اس لیے بعض

روایتوں میں حتی تقوم الساعة ، یہاں تک کر قیامت قائم موجائے گی۔

فاندة " :.... ظاهرين على الحق كروه مع مراد، الل علم اور محدثين اور عابدين كاكروه بالل مديث وين كا علمی دفاع کرتے رہتے ہیں اورمجاہدین عملی طور پرقوت و طافت اور جہاد کے ذریعہ جہاد کے ذریعہ دفاع کرتے بیں، اس لیے جو اہل علم اور مجاہدین اللہ کے دین کے لیے سینہ سر ہیں، وہ علمی اور عملی جہاد کرتے رہتے ہیں اور كرتے رہيں مے، وبى اس كا مصداق موں مے اس نے امام احمد، يزيد بن بارون اور امام بخارى كے نزديك اس سے مراد، الل الحدیث اور اصحاب الحدیث ہیں۔

خُلُوْ [4951] ١٧١ ـ (١٩٢١)و حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُهُ كِلَاهُمَا عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ إِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ

عَـنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيَرُ يَقُولُ ((لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ ٱمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ))

[4951] - امام صاحب این تین اساتذہ سے،حضرت مغیرہ رفاشا کی روایت بیان کرتے ہیں، کہ میں نے رسول الله مَنْ يَنْ إِلَى مِيفر مات موسى سنا، "ميري امت كے كچھ لوگ ہميشہ لوگوں پر غالب رہيں گے، حتیٰ كہ الله كا حَكُم آن پہنچے گا اور وہ غالب ہی ہوں گے۔''

[4952] (. . . )وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي اِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ

[4950] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الفتن باب: ما جاء في الائمة المضلين برقم (٢٢٢٩) وابن ماجه في (سننه) في المقدمةباب: اتباع سنة رسول الله كَالِيمُ (١٠) انظر (التحفة) برقم (٢١٠٢) [4951] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاعتصام بالكتاب والسنة باب: قول النبي 鐵 (لا تـزال امتـي ظـاهرين على الحق وهم اهل العلم) برقم (٧٣١١) وفي التوحيد باب: قوله تعالى ﴿انما قولنا لشئ اذا اردناه﴾ برقم (٧٤٥٩) انظر (التحفة) برقم (١١٥٢٤) [4952] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٢٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوآء

[4952] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مروان کی حدیث کی طرح ہی بیان کرتے ہیں۔

[4953] ١٧٢ ـ (١٩٢٢) و حَـدَّتَنَا مُـحَـمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدْفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدْب

جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَ:ْ حَادِ دُ: سَمُدَةَ عَ: النَّدِّ ثَاثِيَّا أَنَّهُ قَالَ ((لَذُ تَتَّهُ حَلْهُ الدِّدِّ: قَائِمًا نُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَانَةٌ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْظُ اَنَّهُ قَالَ ((لَنْ يَتَرَحَ هٰذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

مِّنُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) [4953] ـ حضرت جابر بن سمره رُلِنْفُؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلَّلِیْزًا نے فرمایا:'' بیددین ہمیشہ قائم رہے گا اور

۔ مسلمانوں کی ایک جماعت، قیامت کے قائم ہونے تک اس کی خاطرائر تی رہے گی۔''

[4954] ١٧٣ ـ (١٩٢٣) حَـدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي اَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِمْ يَقُولُ ((لَا تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنَ أُمَّتِي

یُقَاتِلُونَ عَلَی الْحَقِّ ظَاهِرِینَ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ)) [4954] - حفرت جابر بن عبدالله ٹائٹیا بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مَنْائِیْلُم کو بی فرماتے ہوئے سنا،

''میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، قیامت تک وہ غالب رہیں گے۔''

[4955] ١٧٤ ـ (١٠٣٧) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَنْ عَمْدِرَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَنْ عُمْدِرَ بْنَ هَانِيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةً عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ الْمِنْبُرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الْمِنْبُرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

يَقُولُ ﴿﴿لَا تَـزَالُ طَآئِـفَةٌ مِّـنُ ٱمَّتِى قَآئِمَةً بِٱمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ اَوْ خَالَفَهُمْ خَتَّى يَاتِينَ اَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ﴾﴾

[4955] عمير بن مانی برانشذ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے حضرت معاويد را الله علي بر بريد كہتے ہوئے سنا كه ميں نے رسول الله مَالِيْظِمْ كويد فرماتے ہوئے سنا، ''ميرى امت كا ايك گروہ ہميشہ الله كے دين كوتھا ہے ركھے گا،

جوان کو بے یارو مددگار چیموڑ ہے گا، یا ان کی مخالفت کرنے گا، وہ ان کونقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آن منہ کا سال منا ہے میں کا ایک میں کا ان کی مخالفت کرنے گا، وہ ان کونقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم

پنچ گا اور وہ لوگوں پر غالب ہی ہوں گے۔''

[4953] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢١٨٧)

[4954] تقدم تخريجه في الايمان باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد تَالَيْنَ برقم (٣٩٣) [4954] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب باب (٢٨) برقم (٣٦٤١) وفي التوحيد

لواسلا

ا جلد ا





[4956] ١٧٥ ـ (. . . )وحَـدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْاَصَعِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثِيًّا لَمْ ٱسْمَعْهُ رَوْى عَنِ النَّبِيّ ثَاثِيًّا عَــلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَاتَيْرًا ((مَنْ يَرُدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُقْقِقْهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) [4956] - یزید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان دیا شکا سے منبر پر اس حدیث کے سوا کوئی حدیث نہیں سی تھی ، انہوں نے بتایا ، رسول الله طالقیم نے فرمایا: ''الله تعالیٰ جس کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اورمسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ دین کی خاطر لڑتی رہے گی، جو قیامت تک اپنے وشمنوں پر غالب رہے گی۔''

مفردات الحديث بي في اللين: اسدين كي سوجه بوجه اور كمرائي عنايت فرمائ كاوه دين كي حقيقت ا اور دوح کو مجھ جائے گا،اس کے اندر دیں مجھنے کا ملکہ داخہ پیدا ہوجائے۔ 😝 علیٰ مَنْ ناوَاهم جوان سے دشنی کرے گا۔ [4957] ١٧٦ ـ (١٩٢٤) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَـمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِّنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءِ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُ قُبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مُسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ هُوَ آعْلَمُ وَآمَّا آنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَؤَيُّمْ يَقُولُ ((لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنُ ٱمَّتِي يُفَاتِلُونَ عَلَى اَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ)) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اَجَلْ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيح الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ((فَكَا)) تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

◄ باب: قوله تعالى ﴿انما قولنا لشئ اذا اردناه﴾ برقم (٧٣١٢) انظر (التحفة) برقم (١١٤٣٢) [4956] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٤٤٩) [4957] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٩٣٤)

عبداللہ بن عمرو بن عاص دو اللہ بھی تھے، تو حضرت عبداللہ دو اللہ اللہ اللہ اللہ اس کورد کردے گا جمل اس طرح جو اہل جاہیت ہے بھی بدتر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو بھی دعا کریں، اللہ اس کورد کردے گا جمل اس طرح جی ہوئی تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر دو اللہ تعالیٰ بھی آ گئے، تو حضرت مسلمہ نے ان سے کہا، عبداللہ دو اللہ دو اللہ دو اللہ دو اللہ علیٰ بھی آ گئے، تو حضرت مسلمہ نے رسول اللہ تکالیٰ اللہ کالیٰ بھی ہوں ہے، دمیری ہیں، سنو، تو عقبہ دو اللہ ان کو نقصان نہیں کی خاطر الرقی رہے گی، اپنے دہمن پر غالب ہوں گے، قیامت تک ان کی مخالفت کرنے والا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اس حالت میں رہیں گے، ' تو حضرت عبداللہ دو اللہ کا اور جس کی خالفت کرنے والا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اس حالت میں رہیں گے، ' تو حضرت عبداللہ دو گاؤنو نے انسان کے دل میں بھی رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا، اس کی جان قبض کرلے گی، پھر بدترین لوگ رہ جا میں انسان کے دل میں بھی رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا، اس کی جان قبض کرلے گی، پھر بدترین لوگ رہ جا میں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی، (اس لیے دونوں حدیث میں تضاد نہیں ہے۔)

[4958] ١٧٧-(١٩٢٥) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِى هِنْدِ عَنْ آبِى عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيْثُ ((لَا يَزَالُ آهُلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ))

[4958] - حضرت سعد بن ابي وقاص والتوكيان كرتے بين، رسول الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه ال

مفردات الحدیث الله الموب: سے کیامراد ہے، اس میں اختلاف ہے، ابن المدینی کے زدیک اس سے مراد اللی عرب ہیں، جوغرب (برداؤول استعال کرتے تھے) بعض کے زددیک اللی غرب سے مراد اللی شام ہیں، جیسا کہ آئیس روایات میں آیا ہے، بعض کے زددیک اس سے مراد اله الله قوة والجد ہیں جو جہاد میں قوت وطاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ گے۔" 'ظاہرین علی الحق" کا ایک معنی یہی ہے، وہ کھے عام حق کا پر چار کریں گے وہ پوشیدہ اور شئی ہوں گے۔ میں ساب : مُر اعاق مصلحة الدّو آتِ فِی السّیر و النّهی عن التّعریس فِی الطّریق باب عن جانوروں کی مصلحت کا کیا ظرکھنا اور راستہ میں رات کو اتر نے سے منع کرنا باب عمن کرنا کر ات کو راستہ میں بڑاؤ کرنے سے منع کرنا )

[4959] ١٧٨ ـ (١٩٢٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ

[4958] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٩٠٤) [4959] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٥٩٨)

159

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عُلِيَّا ((إذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَاْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ))

[4959] - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنیان کرتے ہیں، رسول الله طائٹ نے فرمایا: ''جبتم سزہ کے موسم میں سفر اختیار کرو۔ اور جب اختیار کروتو اور جب میں سفر کروتو تیز رفتار کو اختیار کرو۔ اور جب تم رات کو پڑاؤ کرو، تو راستہ پراتر نے سے اجتناب کرو، کیونکہ رات کو وہ زہر یلے کیڑوں کا ٹھکانہ ہوتے ہیں۔' مفردات الحدیث کے هوام، هامَة کی جمع ہے، زہر یلے کیڑے۔

[4960] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيهِ عَـنْ اَبِسَى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيَّمُ قَالَ ((إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاعْطُوا الْإِبلَ)) حَظَّهَا مِنَ الْلَارْضِ ((وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسَتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَ آبِ وَمَاوَى الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ))

[4960] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: ٧٥ برقم (٢٨٥٨) انظر (التحفة) برقم (١٢٧٠٦)





[4960] - حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مکاٹیج نے فرمایا: ''جبتم سبزے میں سفر کرو، تو اونٹوں کو زمین سے ان کا حصہ دو اور جب تم قبط سالی میں سفر کرو، تو انہیں تیز چلاؤ، تا کہ ان کی قوت کمزور نہ پڑ جائے۔ (ان کی چربی ختم نہ ہو جائے) کیونکہ پیاس سے چربی پکھل جاتی ہے) اور جب تم اخیر رات میں قیام کرو، تو راستہ سے احر از کرو، کیونکہ وہ جانوروں کا راستہ اور رات کو زہر کیے کیڑوں کا ٹھکا نہ ہوتا ہے۔''

مفردات الحدیث الحدیث الدواب: جانوروں کے راست ،اس کامعنی یہی ہوسکتا ہے، کہ رات کو درندے اور نہر یلے کیڑے راستہ خالی دکھ گری پڑی کوئی چیز اٹھانے کے لیے ان پر چلتے ہیں اور یہ بھی مرادلیا جا سکتا ہے،

کہ کی اور قافلہ والوں کو وہاں سے گزرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اس لیے راستہ پر قیام نہیں کرنا چاہیے۔

۵۵ سب باب: السّفَو قطعَة قِن الْعَذَابِ وَإِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى اَهْلِه بَعْدَ قَضَآءِ شُعْلِه

باب ٥٥: سفرعذاب (دكھ، تكليف) كائلرا ہے، اس ليے مسافر كوا بني مصروفيت سے فارغ ہوتے ہى گھر لوٹنا چاہيے

[4961] ١٧٩-(١٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسٍ وَآبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِیُّ وَمَنْصُورُ بْنُ آبِی مُزَاحِمٍ وَقُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدِ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِیُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَیٌّ عَنْ آبِی صَالِحٍ

عَـنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ آحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى آحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهٖ فَلَيُعَجِّلُ إِلَى آهْلِهِ قَالَ نَعَمُ))

[4961] - امام ما لک برطف کے شاگردیکی بن یکی ممیں نے ان سے بوچھا، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ وہائن کی میہ روایت تی ہے کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا: "سفرعذاب کا حصہ ہے، وہ مہیں اپنے سونے، اپنے کھانے اور اپنے پینے سے روکتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی اس سفر سے اپنی ضرورت بوری کر لے، فوراً اپنے گھر لوٹ آئے۔" انہوں نے کہا، ہاں۔

مفردات الحديث ﴿ وَ نَهْمَته: الْيُ ضرورت وحاجت - في مِنْ وَجْهِهِ: سرر برجانے --

, (

[4961] الجرجة البخارى في (صحيحه) في العمرة باب: السفر قطعة من العذاب برقم (١٨٠٤) وفي البجهاد والسير باب: السرعة في السير برقم (٣٠٠١) وفي الاطعمة باب: ذكر الطعام برقم (٥٤٢٩) وأب ن ماجه في (سننه) في المناسك باب: الخروج الى الحج برقم (٢٨٨٢) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٧٢)

النال المعالی المعالی

[4962] ١٨٠ ـ (١٩٢٨) حَدَّ ثَنِي ٱبُوبَكُ رِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ

مُنْ لَيْ إِسْحْقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْظِ كَانَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيَّلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً [4962] - حضرت انس بن ما لك رُنَّ فَوْ سَهِ روايت م كه رسول الله طَلَيْظِ، رات كو گفر نهيس آتے ہے، وہ ان

کے پاس صبح یا شام کوتشریف لاتے تھے۔

[4963] (. . . )وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ تَاتِيمٌ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لا يَدْخُلُ

[4963]۔ یہی روایت امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں لا یطر ق کی بجائے لا ید خل ہے، دونوں کامعنی داخل ہونا ہے۔

[4964] ١٨١ ـ (٧١٥) حَدَّثَنِي إِسْمُعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ

يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

[4962] اخرجه البخاري في (صحيحه)في العمرة باب: الدخول بالعشى برقم (١٨٠٠) انظر (التحفة) برقم (٢١١)

[4963] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٣٩)

[4964] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٤١)













مقعد بہہ، طویل سفر کے بعد جبکہ عورت کو خاوند کی آمد کاعلم نہ ہو، اچا تک گھر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عورت خاوند

کے گھر میں نہ ہونے سے زیب و زینت کرنے سے کنارہ کش ہوتی ہے، پراگندہ حالت میں کام کاج کے گھر میں نہ ہونے ہوت ہوتی ہے، اس حالت میں و کی کر بعض دفعہ خاوند کے دل میں نفرت پیدا ہو عتی ہے، اس

لیے اگر خاوند کی آمد کے بارے میں علم ہو، یا سفر میں زیادہ وقت نہ لگا ہوتو پھر خاوند کی وقت بھی آسکتا ہے،
لیکن آج تو عورتیں دینی آداب کے برعکس خاوند کی غیر حاضری میں خوب بن شفن کر رہتی ہیں، کسی دن ہار
سنگار سے غافل نہیں ہوتیں، اس لیے صرف بدنا می کا سبب ہی روکنے کا باعث ہوسکتا ہے، کہ خواہ مخواہ بدلنی کا
شکار ہوکرا جا تک گھر نہیں آنا جا ہے۔

[4965] ١٨٢ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((اذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيُلَّا فَلا يَأْتِيَنَّ اَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ))

[4965] - حضرت جابر ول الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

مفردات المديث المستعد: وه مديد (اسرًا) استعال كرك، مقصديه كدريناف بال صاف كرك، السعام مواكرورت المستعدد المستعال كركتى معيدة: جس كا فاوند غائب مور الشيخة: براكنده بال معيدة بحس كا فاوند غائب مور الشيخة : براكنده بال معيدة المستعدد المست

[4965] تقدم تخريجه برقم (٩٤١)

[4966] تقدم تخريجه

163

عَنْ سَيَّارٌ بِهٰذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ

[4966]۔امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[4967] ١٨٣ (. . . )و حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ثَاتَيْمُ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَّأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا

[4967] وحفرت جابر بن عبد الله والله والله على بيان كرت بين، رسول الله طافية في أن بات سي منع فرمايا ب كه جب آ دمی طویل عرصه تک غائب رہے (پھراچا تک) رات کواپنے گھر آ جائے۔

[4968] ( . . . )وحَدَّثَنِيهِ يَحْلِي بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا

عَنْ شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4968]۔امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

اً ﴿ [4969] ١٨٤ ـ (٠٠٠) و حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ

عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَا يُعْمَرُ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ آهْلَهُ لَيْلا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ

[4969] - حضرت جابر والنيو بيان كرت بين ، رسول الله مَا يَعْمُ في رات كواس غرض سے كمر آنے سے منع فرمايا، کہ وہ ان کی خیانت بکڑنا جاہے یا ان کی لغزشوں کا تجسس کر ہے۔

مفردات الحديث بيخونهم: ان كوخائن بمهراس كي أوه لكائد عدرات: عثرة كى جمع ب، لغزش ، خلطی ، مقصدیہ ہے کہ بدظنی کرتے ہوئے ، جاسوی کے لیے اچا تک رات کو نہ آئے۔اصل مقصدیہ خواہ مخواہ محمر والول کے بارے میں بدخلنی اور بداعمّادی کا شکارنہیں ہونا چاہیے، اس بدخلنی اور بدگمانی سے بچانے کے لیے رات کو اچا تک آنے سے منع کیا ہے۔لیکن آج تو موبائل کی وجہ سے ہروفت رابطہ رہتا ہے اس سے انسان کی وقت بھی گھر آ سکتا ہے گھر والے اس کے انتظار میں ہوں گے۔

[4967] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: لا يطرق اهله اذا بلغ المدينة برقم (١٨٠١)

وفي النكاح باب: لا يطرق اهله ليلا اذا طال الغيبة مخافة ان يخونهم او يلتمس عشراتهم برقم (٥٢٤٣) وابو داود في (سننه) في الجهادباب: في الطروق برقم (٢٧٧٦) انظر (التحفة) برقم (٢٥٧٧)

[4968] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٤٣)

[4969] اخرجه البخاري، برقم (١٨٠١) وفي النكاح باب: لا يطرق اهله ليلا اذا اطال الغيبة برقم (٥٢٤٣) وابو داود، برقم (٢٧٧٦) انظر (التحفة) برقم (٢٥٧٧)











[4970] (. . . )وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الإسْنَادِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ

و سنه الله المنظمة المرسمة المنطقة ال

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِ سَلَيْظُ بِكَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَلَمْ يَنْدُكُرْ يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ [4971] - حضرت جابر ولُنْوَا، فِي اكرم سَلِيْظُ ہے'' اچا تک رات کو گھر آنے کی کراہت بیان کرتے ہیں، کین اس حدیث میں یہ بین ہے، ان کی خیانت کی جنجو کرے اور ان کی لغزشوں، کوتا ہوں ہے آگاہ ہو۔''

> [4970] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٤٥) [4971] تقدم تخريجه برقم (٤٩٤٥)



حدیث نمبر 4972 <u>سے</u> 5063 تک



[4972] ١-(١٩٢٩) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَنْظَلِي ٱخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَ فَيُمْسِكُنَ عَلَيْ فَكُلْ) عَلَى وَاذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ((اذَا ارْسَلْتَ كَلَبُكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرُتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ) فَلْتُ ((وَإِنْ قَتَلَنَ قَالَ وَان قَتَلَ مَا لَمْ يَشُرَكُهَا كُلْبُ لَيْسَ مَعَهَا)) قُلْتُ لَهُ فَإِنِّى اَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ فَلْتُ لَيْسَ مَعَهَا)) قُلْتُ لَهُ فَإِنِّى اَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ فَلْتُ لَيْسَ مَعَهَا)) قُلْتُ لَهُ فَإِنِى اَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ السَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ ((إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلّهُ وَإِنْ اصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ)) الصَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ ((إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلّهُ وَإِنْ اصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ)) السَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ ((إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلّهُ وَإِنْ اصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ)) السَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ ((إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلّهُ وَإِنْ اصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ)) الصَّيْدَ فَأُوسِبُ فَقَالَ ((إذَا وَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلّهُ وَإِنْ اصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَكُو تَاكُمُهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

[4972] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الذبائح والصيد بأب: اما اصاب المعراض يعرضه برقم (٧٤٧٧) وفي التوحيد باب: السوال باسماء الله تعالى والاستعاذة منها برقم (٧٣٩٧) وابو داود في (سننه) في الصيد باب: في الصيد برقم (٢٨٤٧) والترمذي في (جامعه) في الصيد باب: ما جاء ما يوكل من صيد الكلب وما لا يوكل برقم (٢٤٦٥) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: اذا قتل الكلب وفي باب: صيد المعراض ٧/ ١٩٤٠ وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: صيد المعراض برقم (٣٢١٥) انظر (التحفة) برقم (٩٨٧٨)

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ثكار اور ذبيح اور جو جانور كهاني ....

کیا،اگر چہوہ قتل کر ڈالیں۔'' آپ نے فرمایا:''اگر چہوہ قتل کر ڈالیں، جب تک ان کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو۔'' میں نے آپ سے پوچھا، میں شکار پرمعراض پھینکتا ہوں اور اس سے شکار کر لیتا ہوں، آپ نے فرمایا: ''جب تو معراض کے ساتھ شکار کرے اور وہ اسے پھاڑ دے، (اس کے اندرگھس جائے) تو اسے کھا لے اور اگر اسے چوڑائی سے لگے تواسے نہ کھا۔''

مفردات الحديث المعراض: موال ذيرا، وه تيرجس كا يرند بو، وه المي جس كا سراو ب كا بو، يا نوكدار لاُٹی۔ 🛭 خوق: چرکراس کے اندر چلا جائے، یعنی اس سے خون نکال دے۔

علام المعلم المستحاري ما يا شكاري جانورجس كو شكار كي تعليم دى جائے اور وہ شكار كي تعليم حاصل كر لے، شكاري کی بات تسلیم کرے،اگراس کو بسم اللہ پڑھ کرشکار پرچھوڑا جائے اور شکار کرلے تو اس کو کھانا بالا تفاق جائز ہے، ا ما لک اور ابوحنیفہ کے نز دیک اگر ذبیحہ یا شکار پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، تو اس ذبیحہ اور شکار کا کھانا جائز ہے اور امام احمد کے نزدیک ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے ، تو اس کا کھانا جائز ہے، لیکن صید (شکار) پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے ،تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، (المغنی ج11، نمبر ۲۹۰) لیکن امام شافعی کے نز دیک ذبیحہ اور شکار پر بسم الله پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے اگر عمد آ (جان بوجھ کر) یا نسیاناً (بھول کر) بسم الله نه پڑھے تو کھانا جائز ہے، جمہور علماء کا موقف ہی درست ہے، کہ عمراً بسم اللہ چھوڑنے کی صورت میں کھانا جائز نہیں ہے، امام احمہ کے نزدیک سیاہ کتے کا شکار جا ئزنہیں ہے۔ 🛭 جوشکار معراض سے کیا جائے اور وہ چوڑائی ہے لگے، جس سے شکار سے خون نہ لکلے تو وہ موتوزہ کے تھم میں ہے جس کا کھانا جائز نہیں ہے، جمہورائمہ ابو صنیفہ، مالک، شافعی، احمد، اسحاق وغیرہم کا یہی موقف ہے۔شکاری بندوق سے اگرخون نکل جائے، تو پھراس کا شکار جائز ہوگا، اگر غلیل کی طرح خون نہ ہے، تو پھر ذ نے کے بغیر جائز نہ ہوگا۔ (المغنی ج ۱۲ص۲۸)۔

[4973] ٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ كَالْيَمْ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ فَقَالَ ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ)) عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ ((يَّأَكُلَ الْكُلْبُ فَإِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ فَايِّي أَخَافُ أَنْ يَّكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلِ))

[4973] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيدباب: اذا اكل الكلب برقم (٥٤٨٣) وفي باب: ما جاء في الصيد برقم (٥٤٨٧) وابو دآود في (سننه) في الصيد باب: في ◄











كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

[4973] - حفزت عدى بن حاتم ولا تنظیریان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملا تنظیم سے دریافت کیا، ہم ایسے لوگ ہیں جو ان (سدھائے ہوئے) کتوں سے شکار کرتے ہیں، آپ نے فر مایا: '' جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے (شکار پر) جھوڑ واوران پراللہ کا نام لو (بسم الله پڑھو) تو جوتمہارے لیے روک لیں (خود نہ کھا کیں) کھالو، اگر چہوہ اسے قتل ہی کر ڈالیں، الا میہ کہ کتا کھائے، اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، اس نے اگر چہدہ کے شکار کیا ہے اور اگر ان کے ساتھ اور کتے مل جا کیس تو نہ کھاؤ۔''

ا مام ثافعی اور امام احمد کا ایک مرجوح قول اباحت کا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ کھانا جائز نہیں۔

[4974] ٣-(...) و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ طُلَّمَا عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ ((اذَا أَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ) وَسَالْتُ رَسُولَ اللهِ طُلْمَا عَنِ عَنِ الْمَعْرَافِ وَاذَا أَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ) وَسَالْتُ رَسُولَ اللهِ طُكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا الْكَلْبِ فَقَالَ ((إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكُرْتَ الشّمَ اللهِ فَكُلُ فَإِنَّ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللهِ فَكُلُ فَإِنَّ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ اللهِ فَكُلُ فَإِنَّ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ اللهِ فَكُلُ فَإِنَّ أَكُلُ مَا اللهِ فَكُلُ عَلَيْهِ وَلَا أَخَذَهُ ((قَالَ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِه)) قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِى كَلْبًا آخَرَ فَلَا آذرِى أَيَّهُمَا أَخَذَهُ ((قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ اللهِ فَكُلُ فَإِنَّهُ اللهِ فَكُلُ اللهِ فَكُولُ فَإِنَّهُ اللهِ فَكُلُ اللهِ فَكُلُ اللهِ فَكُلُ اللهُ اللهِ فَكُلُ اللهُ الْمُؤْمَا أَخَذَهُ ((قَالَ أَلْمُ اللهُ عَلَى نَفْسِه)) قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِى كَلْبًا آخَرَ فَلَا آذُرِى آيَّهُمَا أَخَذَهُ ((قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ اللهُ اللهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَالَةُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُولُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

→ المصيد برقم (٢٨٤٨) وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: صيد الكلب برقم (٣٢٠٨) انظر (التحفة) برقم (٩٨٥٥)

[4974] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان برقم (١٧٥) وفي البيوع باب: الحلال بين والحرام بين وبينها امور مشتبهات برقم (٢٠٥٤) وفي الذبائح والصيد باب: صيد المعراض برقم (٤٧٦) وفي باب: اذا وجد مع الصيد كلبا آخر برقم (٥٤٨٦) وابو داود في (سننه) في الصيد باب: في الصيد برقم (٢٨٥٤) والنسائي ♣

عد



شكاراور ذبيح اور جوجانور كھانے .....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل.....

[4974] - حضرت عدى بن حاتم والتي بيان كرتے بين، ميں نے رسول الله طالتي سے معراض كے بارے ميں

سوال کیا؟ آپ نے فرمایا: ''اگروہ اپنی دھار سے شکار کرلے تو کھا لواور جب اپنی چوڑ ائی سے لگے اور قتل کر دے، تو وہ چوٹ زدہ ہے، اس لیے نہ کھاؤ۔'' اور میں نے رسول الله مُلَاثِمُ سے کتے کے بارے میں پوچھا تو

ا سے اپنے لیے شکار کیا ہے۔'' میں نے کہا، تو اگر میں اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا پاؤں اور میں جان نہ سکوں، اسے کس نے شکار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' پھر نہ کھاؤ، کیونکہ تو نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی ہے اور دوسرے کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا۔''

[4975] (. . . )و حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَٱخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُوْلُ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّا عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

مر الله [**4975**] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4976] (. . . )وحَدَّنَيْ اَبُوبِكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

اَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّمْ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ مَا مُعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ ٢٠٥٦، المعاد اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ ٢٠٠٥، اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ الْمُعَادِينَ عِنْ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمُعَادِينَ عِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمُ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلِ فَلِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَ

[4976] ۔ امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4977] ٤-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ عَسَنْ عَدِيّ بْسِنِ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ عَسْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ ((مَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ)) وَسَالْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ ((مَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ)) وَسَالْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ ((مَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ)) وَسَالْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ ((مَا اَصَابَ بِحَدِه فَكُلْهُ فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَوَ فَحَشِيتَ انْ اَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ) تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِه يَكُونَ آخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ إِنَّمَا ذَكُرُتَ السُمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ)) تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِه يَكُونَ آخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ إِنَّمَا ذَكُرُتَ السُمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ)) تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِه

→فى (الـمـجتبى) فى الصيد والذبائح باب: اذا وجد مع كلبه كلبا غيره ٧/ ١٨٣ وفى باب: ما
 اصاب بعرض من صيد المعراض برقم (٤٣١٧) انظر (التحفة) برقم (٩٨٦٣)

[4975] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٠٥)

[4976] تقدم تخريجه برقم (٩٥٠)

[4977] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: التسمية على الصيد برقم (٥٤٧٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المسلما المسلما

ا جلد ا





شكار اور ذبيح اور جو جانور كھانے .....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

[4977] - حفرت عدى بن حاتم والني بيان كرتے ہيں، ميں نے رسول الله ظافي اسے معراض كے شكار كے بارے ميں سوال كيا، تو آپ نے فرمايا: ''جوشكارا بني وهار ہے كرے، تو اسے كھالواور جواپنے عرض ہے كرے تو وہ چوٹ كھايا ہوا ہے۔'' (جس كا كھانا جائز نہيں ہے) اور ميں نے آپ سے كتے كے شكار كے بارے ميں دريافت كيا؟ تو آپ نے فرمايا: ''جوشكار تيرے ليے كرے اور اس سے خود نہ كھائے تو اسے كھالو، كيونكه اس كا كير لين بى اس كو ذبح كرنا ہے اور اگر تو شكار كے پاس اور كتا پائے اور تمہيں بيد فر ہوشايداس نے ساتھ بكڑ اہواور اس كو تل كر يا ہے اور دوسرے پر تو نے اللہ كانام نہيں ليا ہے۔ اس كو تل كر چاہے تو نہ كھاؤ، كيونكه تو نے اللہ كانام اپنے كتے پرليا ہے اور دوسرے پر تو نے اللہ كانام نہيں ليا ہے۔

فائی دی ایس اگر شکاری کتا شکار کو پکڑ لیتا ہے اور وہ مرجاتا ہے، تو اس کا پکڑنا ہی بالا نفاق ذیح کرنا ہے، لیکن اگر وہ اسے زندہ پکڑ لیتا ہے، یااس میں اتنی دیر تک زندگی رہتی ہے کہ اس کو ذیح کیا جاسکتا ہے، تو پھر اسے ذیح کرنا ہو گا، اس طرح اگر شکار کرنے میں دوسرا کتا شریک ہواور شکار کو ذیح کرلیا جائے، تو وہ جائز ہوگا۔

[4978] (...)وحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا عِيسٰي بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا

عَنْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ آبِي زَآئِدَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[4978] - امام صاحب مذكوره بالا روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں -

[4979] ٥ ـ ( . . . )و حَـ دَّثَنَا مُـحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ

عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ آنَّهُ سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْمً قَالَ أَرْسِلُ كَلْبِي فَاجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ آخَذَ لا آدْرِي آيُّهُمَا آخَذَ قَالَ ((فَلا تَاكُلُ فَإِنَّمَا أَرْسِلُ كَلْبِي فَاجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ آخَذَ لا آدْرِي آيُّهُمَا آخَذَ قَالَ ((فَلا تَاكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ))

[4979]۔ امام تعمی برالت بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عدی بن حاتم والفظ سے نہرین مقام پر ہمارے پروی، جگری دوست اور ہم نشین تھے، سنا، کہ اس نے نبی اکرم مالفیلم سے دریافت کیا، میں اپنا کتا شکار پرچھوڑتا ہوں

€ والترمذى فى (جامعه) فى الصيد باب: ما جاء فى صيد المعراض برقم (١٤٧١) والنسائى فى (المجتبى) فى الصيد والذبائح باب: النهى عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه ٧/ ١٨٠ وفى باب: اذا وجد الكلب ياكل من الصيد ٧/ ١٨٣ وفى باب: ما اصاب بحد المعراض ٧/ ١٩٥٠ وابن ماجه فى (سننه) فى الصيد باب: صيد المعراض برقم (٤٢١٤) انظر (التحقة) برقم (٩٨٦٠)

[4978] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٥٤)

[4979] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: اذا وجد مع كلبه غيره ٧/ ١٨٢ و و٧/ ١٨٣ برقم (٩٨٦١)

171

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

اوراپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتا پاتا ہوں، وہ شکار کر چکا ہے، میں نہیں جانتا، کس نے شکار کیا ہے، آپ نے

فرمایا:''تم نہ کھاؤ ، کیونکہ تو نے اپنے کتے پراللہ کا نام لیا ہے اور دوسرے پراللہ کا نام نہیں لیا۔ هغه جدادت الحدد میشہ

مفردات الحديث المديث المريك كار، جوانيان كمعاملات من صدل و ربيط: ملازم، بر

وقت ساتھ رہنے والا، یا اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کرعبادت کے لیے وقف کر لیا ہو۔ 🔞 نھرین: جگہ کا نام ہے۔

فان دی ہے ہیں ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اگر دوسرے کتے کے مالک نے بھی بسم اللہ پڑھ کراپنا کیا چھوڑا ہو اور دہ بھی پہنچ جائے تو پھروہ شکار کھانا جائز ہوگا۔

[4980] (. . .)وحَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثِيْمٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ

[4980] - امام صاحب مذكوره بالا روايت ايك اور استاد سے بيان كرتے ہيں۔

الله عَنْ عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ تَاتِيمٌ ((إذَا اَرْسَلْتَ كَلَبُكَ فَاذْكُرُ اسْمَ اللهِ مَسْكَ عَلَيْكَ فَاذْرَكُته حَيَّ فَاذْبَحُه وَإِنْ اَدْرَكْتَه قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدُتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَاكُلُ فَإِنَّكَ لا تَدْدِى ايَّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَاكُلُ فَإِنَّاكَ لا تَدْدِى ايَّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَاكُلُ فَإِنَّاكَ لا تَدْدِى ايَّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ مَعَ كُلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَاكُلُ فَإِنَّاكَ لا تَدْدِى ايَّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبًا غَيْرَةً وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَاكُلُ فَإِنَّاكَ لا تَدْدِى ايَّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبًا غَيْرَةً وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَاكُلُ فَا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا آثَرَ سَهُمِكَ فَكُلُ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَآءِ فَلَا تَأْكُلُ ))

[4981]۔حضرت عدی بن حاتم ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول اللّٰہ ٹٹاٹیڑ نے جمھے فرمایا: '' جب اپنا کتا چھوڑ و تو اللّٰہ کا نام لو، اگر وہ تیرے لیے روک لے اورتم اسے زندہ پالوتو اسے ذرج کرلواور اگر اسے اس حال میں پاؤ کہ

[4980] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: اذا وجد مع كلبه كلبا آخر ٧/ ١٨٣ ـ انظر (التحفة) برقم (٩٨٥٨)

[4981] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: الصيد اذا غاب عن يومين او ثلاثة برقم (٢٨٤٠) وابو داود في (سننه) في الصيد برقم (٢٨٤٩) وبرقم (٢٨٥٠)

والترمذى فى (جامعه) فى الصيدباب: ما جاء فيمن يرمى الصيد فيجده ميتا فى ماء برقم (١٤٦٩) والنسائى فى (المجتبى) فى الصيد والذبائح باب: اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه / ١٨٢ وفى باب: الامر بالتسمية عند الصيد ٧/ ١٨١ وفى باب: الامر بالتسمية عند الصيد

٧/ ١٧٩ و ١٨٠.وفي باب: يرمى الصيد فيقع في الماء ٧/ ١٩٢ و ١٩٣\_ وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: الصيد يغيب كلبه برقم (٣٢١٣) انظر (التحفة) برقم (٩٨٦٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ثكار اور ذبيح اور جو جانور كهاني .....

اس نے اس کونل کرڈالا ہواوراس سے کھایانہیں ہے، تو اسے کھالواوراگراینے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا دیکھواور وہ شکار کو قتل کر چکا ہو، تو نہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ، ان میں ہے کس نے اسے قتل کیا ہے اور اگر اپنا تیر پھینکو، تو الله کا نام لواورا گرشکارتم سے ایک دن غائب رہے اور اس میں اپنے تیر کے سواکوئی نشان نہ دیکھو، تو اگر جا ہوتو

کھالواوراگراہے یانی میں ڈوبا ہوا یاؤ تو نہ کھاؤ۔''

ے سواکوئی نشان نہیں ہے اور شکاری نے اس کا پیچیا کیا ہے، بیٹے نہیں گیا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے، امام احمد کامشہور قول یہی ہے، شافعید کے نزدیک جائز نہیں ہے اور امام مالک کا ایک قول ہے جائز ہے اور دوسرا قول سے ہے، اگر رات گزر جائے تو جائز نہیں وگرنہ جائز ہے اور غرق ہونے کی صورت میں چونکہ سے احمال ہے کہ وہ ڈو بنے سے مرا اس لیے جائز نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، اگر کہیں دوسب جمع ہو جائیں، ایک ے اباحت ثابت ہواور دوسرے سے حرمت ، تو تھم حرمت والے سبب کے مطابق لگایا جائے گا۔

[4982] ٧-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيُّمْ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ ((إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذُكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلُ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَآءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَآءُ

[4982] - حضرت عدى بن حاتم والنو يان كرت بين، مين في رسول الله ما ين من عدى بن حارك بارك مين دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا:''جبتم اپنا تیر پھینکوتو اللہ کا نام لو، پھر اگر اے قتل کیا ہوایاؤ، تو کھا لو، الایہ اسے پانی میں گرا ہوا پاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں،اے پانی نے قتل کیا ہے یا تیرنے۔''

[4983] ٨-(١٩٣٠)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُوإِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ

[4982] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٥٦)

[4983] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: صيد القوس برقم (٥٤٧٨) وفي بـاب: مـا جـاء فـي الصيد برقم (٥٤٨٨) وفي باب: آنية المجوس والميتة برقم (٥٤٩٦) واخبرجه ابو داود في (سننه) في الصيد باب: في الصيد برقم (٢٨٥٥) والترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين برقم (١٥٦٠) والنسائي في (المجتبي) في الصيد باب: صيد الكلب الذي ليس بمعلم ٧/ ١٨١ ـ وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: صيد الكلب برقم (٣٢٠٧) انظر (التحفة) برقم (١١٨٧٥)





كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

آبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ يَقُولُ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ طَالْتُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ مِّنْ اَهْ لِ الْكِتَابِ نَاكُلُ فِى آنِيَتِهِمْ وَاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيدُ بِقَوْسِى وَاَصِيدُ بِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ أَوْ بِكُلْبِى الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاخْبِرْنِى مَا الَّذِى يَجِلُّ لَنَا مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ ((اَمَّا مَا ذَكُونَ آنَكُمْ فَاذَ وَحَدَّ آنَ مَنْ أَهِلِ الْكِتَابِ تَاكُلُونَ فَيْ آنِتِهِمْ فَانْ وَحَدَّ أَنَ اللهِ الْكِتَابِ تَاكُلُونَ فَيْ آنِتِهِمْ فَانْ وَحَدَّ آنَ مَنْ أَهِلِ الْكِتَابِ تَاكُلُونَ فَيْ آنِتِهِمْ فَانْ وَحَدَّ أَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ ((اَمَّا

مَا ذَكُرُتَ اَنَّكُمْ بِاَرْضِ قَوْمٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ تَاكُلُونَ فِى آنِيَتِهِمْ فَانَ وَجَدَّتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَاكُلُوا فِيهَا وَامَّا مَا ذَكُرُتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا تَاكُلُوا فِيهَا وَامَّا مَا ذَكُرُتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)

[4983] حضرت ابونقلبند شنی می التی این کرتے ہیں، میں نے رسول الله کالیم کی خدمت میں حاضر ہوکر پوچھا،
اے الله کے رسول! ہم ایک سرز مین میں ہیں، جہال اہل کتاب رہتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور شکاری زمین ہے، میں اپنی کمان سے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں اور اپنی سرھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں اور اپنی سرھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں اور اپنی آئی اس میں سے کون کی چیز ہمارے لیے حلال ہے؟
ایسے کتے سے شکار کرتا ہوں، جوسدھایا ہوانہیں، تو مجھ بتائے اس میں سے کون کی چیز ہمارے لیے حلال ہے؟
آپ نے فرمایا: ''تم نے جو بیر بیان کیا ہے کہ تم ایک اہل کتاب کی سرز مین میں رہتے ہو، ان کے برتنوں میں کھاتے ہو، تو اگر ان کے برتنوں کے علاوہ میسر ہوں تو ان میں نہ کھاؤ اور اگر نہلیں تو ان کو دھولو، پھر ان میں کھالو اور جو تم نے یہ بیان کیا ہے، کہ تم شکار والی زمین میں ہو، تو جو شکار اپنی کمان سے اللہ کا نام لے کر کرو، تو کھا لو اور جو شکار اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کرو، تو اس پر اللہ کا نام لو پھر کھا لو اور جو اپنے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کرو، تو اس پر اللہ کا نام لو پھر کھا لو اور جو اپنے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کرو، تو اس پر اللہ کا نام لو پھر کھا لو اور جو اپنے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کرو، تو اس پر اللہ کا نام لو پھر کھا لو اور جو اپنی کی کسکو، تو کھا لو۔''

[4984] (...)وحَدَّثَنِي آبُوالطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِءُ كِلاهُمَا عَنْ حَيْوَةً بِهِ لَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ اَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ

[4984]۔ امام صاحب اپنے دو اور اسا تذہ سے مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں، مگر ابن وهب کی حدیث میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں ہے۔

ف الله استعال كرنا درست نبيل به الل كتاب كى برتن اس صورت ميں استعال كرنا درست نبيل ہے، جبكہ دوس برتن دستياب ہوں ، اگر دوسرے برتن ميسر ہوں ، پھر ان لوگوں كے برتن استعال نبيل كرنا چاہيے،

[4984] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٥٨)

فقہاء اس کوادب واخلاق پرمحول کرتے ہوئے نہی تنزیبی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اہل کتاب کے برتن عام حالات میں بھی استعال ہو بھتے ہیں ادر اگر ان کے بارے میں بیعلم ہوان میں کوئی نجس چیز نہیں ڈالی گئی تو پھر دھوئے بغیر بھی استعال ہو بھتے ہیں ادر اگر ان میں سے کوئی نجس (پلید) یعنی خزیر ادر شراب وغیرہ ڈالی گئی ہوتو ان کو دھونے کے بعد استعال کیا جائے گا۔

٢.... بَابِ: إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

باب ۲: جب شکار، شکاری سے غائب ہوجائے، پھروہ اس کو یا لے

[4985] ٩ ـ (١٩٣١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيهِ

عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيَّا قَالَ ((اذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ فَادُرَ حُتَهُ فَكُلَهُ مَا لَمْ يُنْتِنُ)) [4985] - حفرت ابو تعلبه والنُّذَات روايت ہے، نبی اکرم طَلِیْلِ نے فرمایا:'' جبتم اپنا تیر (شکار پر) پھینکواور شکارتم سے اوجھل ہوجائے، پھرتم اس کو پالو، تو اسے کھالو، بشرطیکہ وہ بد بودار نہ ہو۔''

ف کی کا است بد بو دار چیز کھانا جب تک وہ نقصان کا باعث نہ ہو، تحض طبی طور پر تاپیندیدہ ہونے کی بنا پر مکروہ تنزیبی ہے۔ تنزیبی ہے، اگر نقصان کی حد تک پہنچ جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔

[4986] ١٠ ـ (. . . )وحَـدَّتَنِني مُـحَـمَّـدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيخَلَفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسٰي حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ اَبِيهٖ

عَنْ اَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْمُ فِي الَّذِي يُذُرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاثِ ((فَكُلَهُ مَا لَمُ يُنْتِنْ))

[4986] - حضرت ابو تعلبہ والنَّذُ، نبی اکرم مَثَالِیَّا ہے اس شکاری کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جواپے شکار کو تین دن کے بعد یا لیتا ہے،'' اس کو کھالے بشرطیکہ اس میں بد بونہ پیدا ہو چکی ہو۔''

[4987] ١١-(٠٠٠) وحَـدَّثَنِي مُبِحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُولِ

[4985] اخرجه ابو داود في (سننه) باب: في اتباع الصيد برقم (٢٨٦١) واخرجه النسائي في

(المجتبى) في الصيد والذبائح باب: الصيد اذا انتن ٧/ ١٩٤ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٨٦٣) [4986] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٦٠)

[4987] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الصيد باب: ما جاء يوكل من صيد الكلب وما لا يوكل برقم (١٤٦٤) انظر (التحفة) برقم (١١٨٧٣)

اجلد اعم اعم

175

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ غَيْرَ آنَّـ لا لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ ((كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ))

[4987] - امام صاحب این استاد محمد بن حاتم سے ابو تعلبہ رہائش کی شکار کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، پھر محمد بن حاتم دوسری دفعہ دوسری سند سے پہلی سند کی طرح حدیث بیان کرکے کہتے ہیں، اس میں بدبودار ہونے

کا ذکر نہیں ہےاور کتے کے شکار کے بارے میں کہا،''اگر بد بودار نہ ہوتو تین دن کے بعد کھالو، وگر نہ اے چھوڑ دو''

٣ .... بَاب: تَحُرِيمِ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ

**باب ۳**: ہر پچلی والا درندہ اور ہر پنج سے شکار کرنے والا پرندہ کھانا حرام ہے

[4988] ١٢ ـ (١٩٣٢) حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ اِسْحٰقُ ٱخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيسَ

عَنْ آبِي تَعْلَبَةً قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ تَاللَّهُم عَنْ آكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ زَادَ اِسْحَقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِيْ حَدِيثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهٰذَا حَتِّي قَدِمْنَا الشَّامَ

[4988] - حضرت ابو تغلبه ر الثنا بيان كرت مين، نبي اكرم ملافيظ نه بريجلي والي درند ي كهاني منع فر مایا، اسحاق اور ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں زہری کا قول قل کیا ہے، کہ ہم نے بیر صدیث شام میں آ کرسی ۔ فائل الله الله الله عديث سے ثابت موتا ہے كه ہر كلى والا درنده، جو انسان ير تمله آور موتا ہے، حرام ہے، جمهور

ائمه كاليمي موقف ہے اور امام مالك كے نزد يك اگر وہ چيرتا بھاڑتا ہے، تو حرام ہے، جيے شير، چيا، بھكياڑ، اگر چیرتا پھاڑتانہیں ہے، تو وہ مکروہ ہے، جیسے لومڑ، کیونکہ ان درندوں کے کھانے سے پیخطرہ ہے کہ انسان کے اندر حیوان کے اوصاف پیدانہ ہو جائیں، اس لیے ان کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، ذو سیاب سے مراد، وہ جانور ہے، جوابی کچلیوں سے شکار کرتا ہے، اگروہ انسان یا کسی دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتا اور ان پر کھانے کے لیے حمله آور نہیں ہوتا تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔

[4988] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: اكل كل ذي ناب من السباع بـرقــم (٥٣٠) وفي الطب باب: البان الاتن برقم (٥٧٨٠) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: النهى عن اكل السباع برقم (٣٨٠٢) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في كـراهية كــل ذي ناب وذي مخلب برقم (١٤٧٧) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح بـاب: تحريم اكل السباع ٧/ ٢٠٠ و ٢٠١ وفي باب: تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية ٧/ ٢٠٤\_ وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: اكل كل ذي ناب من السباع برقم (٣٢٣٢) انظر (التحفة) برقم (١١٨٧٤) [4989] ١٣ ـ (. . . )وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ

آبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ سَلَيْهُ عَنْ آكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ اَسْمَعْ ذَٰلِكَ مِنْ عُلَمَآئِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِى اَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاء اَهْلِ الشَّامِ

[4990] ١٤ ـ (. . . )و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ و يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلانِيِّ

عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْنُحُشَنِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يُنْ أَنْهِى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ [4990] - ابو ثعلبه شنى بيان كرت بين رسول الله مَا يُنْ أَنْ عَلَيْ اللهِ مَا يُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَ

[4991] (...)وحَدَّثَ نِيهِ ٱبُدوالطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ ٱنَسٍ وَابْنُ آبِي ذِئْبٍ

وَعَـمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى آخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ح و حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ صَالِح كُلُّهُمْ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ صَالِح كُلُّهُمْ

عَـنْ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرِو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْاَكْلَ اِلَّا صَالِحًا وَيُوسُفَ فَاِنَّ حَدِيثَهُمَا نَهٰي عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُع

[4991] - امام صاحب نے اپنے مختلف اساتذہ کی سندوں سے، زہری ہی کی ندکورہ بالا سند سے یہی روایت بیان کی ہے، صالح اور یوسف کے سوا سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے، گر ان دونوں کی حدیث میں ہے، ہر پکل والے درندہ سے منع فرمایا۔

[4989] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٦٣)

[4990] تقدم تخريجه برقم (٤٩٦٣)

[4991] تقدم تخريجه برقم (٤٩٦٣)

## كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ....

[4992] ١٥-(١٩٣٣) وحَـدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ عَنْ مَالِكٍ

عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ

عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيُّم قَالَ ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ فَاكُلُهُ حَرَامٌ))

[4992] - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے، نبی اکرم مُلٹیکم نے فرمایا: ''ہر کچلی والا درندہ ،اس کا کھانا حرام ہے۔''

[4993] وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4993] - امام ایک اور استاد سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4994] ١٦ - (١٩٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ

مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

عَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلّ ذِى مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ

تقطیع المنظمان مسلم المنظم [4994] - حفرت ابن عباس ٹالٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹینا نے ہر پکل والے درندے ہے اور ہر پنج

والے برندہ کے کھانے سے منع فرمایا۔

فائل 8 ہے۔۔۔۔۔ذی مِحلب، ہےمرادوہ پرندہ ہے، جوابِ ناخنوں سے شکار کرتا ہے، جیسے چیل، باز، شاہین، صقر اگر وہ اپنے پنجہ سے شکار نہیں کرتا، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، جمہور علماء، امام ابو حنیف، امام شافعی، امام احمد، امام داود وغیر جم کے نزدیک ان کا کھانا حرام ہے، امام مالک، امام لیٹ اور اوز اعی کے نزدیک کوئی پرندہ حرام نہیں ہے۔ (المغنی جسم میں ۳۲۲)۔

[4995] ( . . . ) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا

عَنْ شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاسْنَادِ مِثْلَهُ

[4995] - امام صاحب اپنے ایک اور استاد شعبہ کی اس سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[4992] اخرجه النسائى فى (المجتبى) فى الصيد والذبائح باب: تحريم اكل السباع ٧/ ٢٠٨ و ٢٠٩ ـ وابـن مـاجه فى (سننه) فى الصيد باب: اكل كل ذى ناب من السباع برقم (٣٢٣٣) انظر (التحفة) برقم (١٣١٢)

[4993] تقدم

[4994] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: النهى عن اكل السباع برقم (٣٨٠٣) انظر (التحفة) برقم (٢٥٠٦)

[4995] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٦٨)











شكار اور ذبيح اور جو جانور كھانے .....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... [4996] (...)و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ

وَٱبُو بِشْرِ عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ ﴿ ثَالِيمُ نَهْ يَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي

مِخْلَب مِنْ الطَّيْرِ ۔ [4996] - حضرت ابن عباس بھا شن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکا شیخ ہر کچلی والے درندے سے اور پنجے والے

برندہ کے کھانے ہے منع فرمایا۔ فان الم الله الله الله الله ما لك كنزويك پنجه عن الكرن والى برند كا كوشت كروه قرار ديا ب-

[4997] (...)وحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي ٱخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَبُو بِشْرٍ اَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى ح و حَدَّثَنِي اَبُو

كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوَانَةَ عَنْ ٱبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيُّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ [4997]-امام صاحب نے مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے۔

٣.... بَاب: إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبُحُرِ

## **باب ۶**: سمندر میں مرنے والے جانوروں کی اباحت

[4998] ١٧ ـ(١٩٣٥)حَـدَّثَـنَـا ٱحْـمَـدُ بْـنُ يُـونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِح و

حَدَّثَنَاه يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ظَالِيُّمْ وَامَّرَ عَلَيْنَا اَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقْى عِيرًا لِقُرَيْشِ وَزَوَّدَنَا

جِـرَابًا مِّنْ تَمْرِ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ ٱبُوعُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَآءِ فَتَكْفِينَا

يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَآءِ فَنَاكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَاتَيْنَاهُ

[4996] تقدم تخريجه برقم (٩٦٨)

[4997] تقدم تخريجه برقم (٤٩٦٨)

[4998] اخرجه ابـو داود في (سـننه) في الاطعمةباب: في دواب البحر برقم (٣٨٤٠) انظر (التحفة) برقم (٢٧٢٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .... فَالِذَا هِيَ دَآبَةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُول اللَّهِ ثَلَيْكُمْ وَفِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اصْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَآيَتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِه بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالنَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ النَّوْرِ فَلَقَدْ آخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرِ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ((هُـوَ رِزْقٌ أَخُـرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا)) قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَأْثُوا مِنْهُ فَأَكَلَهُ

[4998] حضرت جابر والنفؤ بيان كرتے بين كه جميں رسول الله نے حضرت ابوعبيده والفؤك زير كمان قريش كے ایک قافلہ کے مقابلہ میں بھیجا اور ہمیں تھجورول کی ایک بوری زاد راہ کے طور پر دی، اس کے سوا آپ کے پاس منظم المسلم ہمیں دینے کے لیے بچھ نہ تھا، ( آخر میں ) ابوعبیدہ ہمیں ہرروز ایک ایک تھجور دیتے تھے، حضرت جابر کے شاگر د مسلم ہمیں دینے کے لیے بچھ نہ تھا، ( آخر میں ) ابوعبیدہ ہمیں ہرروز ایک ایک تھجور دیتے تھے، حضرت جابر کے شاگر د کتے ہیں، میں نے پوچھا، آپ اس پر کسی طرح گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس کو بچے کی طرح چوستے تھے، پھراوپر سے ہم یانی بی لیتے تھے، تو وہ ہمیں دن بھررات تک کے لیے کفایت کرتی اور ہم اپنی لاٹھیوں ے کیکر کے بیتے جھاڑتے، پھر انہیں یانی سے بھگو کر کھا لیتے اور ہم ساحل سمندر پر چل پڑے اور ہمیں ساحل سمندر پر بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز پڑی ہوئی نظر آئی، ہم اس کے پاس پنچے تو وہ ایک عنبر نامی جانور نکلا، حضرت ابو عبیدہ وٹاٹٹو کہنے لگے، بیتو مردار ہے، پھر کہنے لگے،نہیں، ہم اللہ کے رسول مُلٹیوًا کے فرستادے ہیں اور اللہ کے راستہ میں نکلے ہیں، اورتم لوگ لا چار ہو چکے ہو، اس لیے کھا لو، ہم نے اسے ایک ماہ تک کھایا اور ہم تین سوافراد تھے اور ہم موٹے تازے ہو گئے اور میں نے ساتھیوں کو دیکھا، ہم اس کی آنکھوں کے خول یا سوراخ سے منکوں سے چربی نکالتے تھے اور ہم سے اس سے بیل کی طرح مکڑے کا شتے تھے، یا بیل کے برابر (بقدر) کا شتے تھے اور ہم میں سے ابوعبیدہ نے تیرہ آ دم لیے اور خصیں اس کی آ نکھ کوخول میں بٹھایا اوراس نے پہلی لے کر اس کوسیدھا کھڑا کیا، پھر ہمارے یاس موجوداونٹوں میں سےسب سے قد آوراونٹ پر پالان کس کراس کے پنچے سے گزارا اور ہمیں زادراہ کے طور پراس کا گوشت ابال کر دیا، تو جب ہم مدینہ والیس پہنچ، ہم رسول الله طَالْتَا الله عَالَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ب سے اس کا تذكره كيا، تو آپ نے فرمايا: "وه رزق ہے جو الله تعالىٰ نے تمہارے ليے سمندر سے نكالا، كيا اس كا بچھ گوشت تمہارے پاس ہے، تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ "تو ہم نے اس میں سے رسول الله مُلَاقِيْظِ کی طرف بھیجاتو آپ نے اسے کھالیا۔

شكار اور ذبيح اور جو جانور كھانے .....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

مفردات الحديث اونول كافلدلان والاقافلد و جواب: چرك كاتميلا و نمضها:

ہم اسے چوستے تھے۔ ﴿ السخيط: لنگ، كيكر كے ہے۔ ﴿ كليب: ريت كا توده يا پہاڑى ،عبر مجملى جس كوآج

کل وہیل (whale) یا بال کہتے ہیں، چونکہ اس کی افتر ہوں سے عزر خوشبونگلت ہے، اس کوعزر کا نام دے دیا جاتا ہے اور سے بردی مجھلیوں میں سے ہے اور اس کا وزن ۵۴ کلوگرام سے لے کر ۱۳۲۰۰۰ کلوگرام تک ہوتا ہے۔

ے اور سے بری پایوں میں سے ہے اور اس ما وروں ہا موروں ہے ۔ ﴿ فِلَالْ : قُلَّة كَ بِحْنْ ہِمَ اللَّهِ اللَّهِ ال

﴿ وَقَلَب: آنُوكَا كُرُهَا، جَهَال اس لَى آنُهُ كَا وَصِيلًا مُوتًا هِـ ﴿ قِلْلَل: قَلْمَ لَى انْتُ بِهِ الْمُكَادِ ﴿ فِلْدُرِ وَهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُوتَ وَسُلِقَةً كَى جَمْعً بِ، ابلا مُوا كُوشت - فِنْدُرةً كَى جَمْعً بِ، ابلا مُوا كُوشت -

عبادہ ڈائٹوئے جیئے، حضرت قیس ٹاٹٹو نے ادھار لے کر، تین دن، تین ادنٹ بھی ذیج کیے، کیونکہ پہلے عمومی خوراک ختم ہوئی اور پھرلوگ انفرادی طور پر جوخوراک لے ملئے بتنے، اس کو جمع کیا ممیا، وہ بھی ختم ہوگئی، پھر پتے

کھانے پڑے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنافضل فر مایا اور کھانے کے لیے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل سمندر پر مجینک دی، جے صحابہ کرام نے پندرہ یا اٹھارہ دن تک خوب کھایا، جس سے ان کی بھوک سے پیدا شدہ کمزوری دور

ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اس کی چربی بھلا کرتیل کی صورت میں ملی اور وہ موٹے تازے ہو مے، اس طرح مجموی طور پر ایک ماہ تک اس کو کھاتے رہے، اس حدیث سے مالکیہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ اضطراری حالت

میں بھی انسان مردار سے پید بھر کر کھا سکتا ہے اور امام شافعی کا بھی ایک تول یہی ہے، لیکن قرآن کی رو سے مجھ بات یہی کہ اضطراری حالت میں بقدر ضرورت زندگی بھانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے، امام ابن قدامہ نے امام

بات یہ در اسراری حاص میں بعرار رودت رسری بوے سے سے سای بات است است است است است است است است کا تو است کا مالک اور امام شافعی کا قول یہی نقل کیا ہے کہ شیع (سیری) جائز نہیں ہے، (المغنی جسمام ۳۲۰)۔ ع

مالك اورامام شامى كا تول يبى س ليائي كه في رسيري) جابوبين ميم اراسي ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ عن مسترون درام منافعي اور امام حيوانات ميس سے مجھلى كا شكار بالا تفاق جائز ہے اور ائمہ ججاز، امام مالك، امام شافعي اور امام احمد كے نزد يك تمام

سندری حیوانات کا شکار جائز ہے، لیکن حفیوں کے نزد یک صرف مچھلی کا شکار جائز ہے، جبیا کہ اس حدیث سے

ٹابت ہوتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک آگر سمندر کے مدوجزر کی صورت میں مرجائے تو پھر جائز ہے، آگر اندر مر جائے تو جائز نہیں ہے، جیسا کہ ائمہ ٹلاشہ کے نزدیک جائز ہے اور احناف میں سے جو اس کو چھلی سجھتے ہیں، ان

کے نزدیک اس کا شکار جائز ہے، اور جو اس کو مجھلی نہیں سیجھتے ، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

[4999] ١٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌ و

[4999] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة سيف البحر برقم (٤٣٦١) وفي الـذبائح والصيد باب: قول الله تعالى ﴿احل لكم صيد البحر ﴾ برقم (٤٩٤) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: ميتة البحر ٧/ ٢٠٧ و ٢٠٨ انظر (التحفة) برقم (٢٥٢٩)









عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ عُلَيْمٌ وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةِ رَاكِبِ وَامِيرُنَا ابْ وَعَبَيْ لَمَ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشِ فَاقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَاصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْجَبَطَ فَسُمِّى جَيْشُ الْخَبَطِ فَالْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبُرُ فَاكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَى ثَابَتُ اَجْسَامُنَا قَالَ فَاحَذَ ابُو الْعَنْبُرُ فَاكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَى ثَابَتُ اجْسَامُنَا قَالَ فَاحَذَ ابُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ اَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إلَى اَطُولِ رَجُل فِي الْجَيْشِ وَاطُولِ جَمَل عَبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ اَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظْرَ إلَى اَطُولِ رَجُل فِي الْجَيْشِ وَاطُولِ جَمَل فَكَادَةً مَنْ تَحْدَهُ فَلَا وَكَذَا قُلْهُ وَدَكِ قَالَ وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَاخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَاخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَاخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهُ نَقُلُ وَكَذَا قُلْهُ وَدَكِ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ فَكَانَ اَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِى كُلَّ وَجُلْمَ اللهَ وَكَانَ الْمَوْلِ جَمَل مَنْ قَدْنَا فَقْدَهُ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ فَكَانَ اَبُو عُبَيْدَةً يُعْطَى كُلَّ وَجُلْ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً قُبْضَةً ثُمَّ اعْطَانَا تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِى وَجَدْنَا فَقْدَهُ

ایک قافلہ کی گھات لگانے کے لیے بھیجا اور ہارے امیر الوعبیدہ بن الجراح والله منافیظ نے قریش کے ایک قافلہ کی گھات لگانے کے لیے بھیجا اور ہارے امیر الوعبیدہ بن الجراح والله منافیظ سے بہم ساحل سمندر پر پندرہ دن منافیل سے بندرہ دن الحراح واللہ کا نام دیا سے بندرہ دن (آدھا ماہ) کھایا اور بدن سے بندرہ دن (آدھا ماہ) کھایا اور بدن سے بندرہ دن (آدھا ماہ) کھایا اور بدن براس کا رونن ملاحی کہ ہارے بدن اصل حالت پرلوٹ آئے اور ابوعبیدہ نے اس کی پسلیوں میں ایک پہلی لے کراس کو گاڑا، پھر اشکر میں سب سے لیے آدمی کا اور سب سے لیے اور نے مال کے بنچ سے گزارا اور اس کی آئھ کے گڑھے میں گئی آدمی بیٹھ گئے اور ہم نے اس کے آئھ کے گڑھے سے سے اس کے آئی کے ایک ہوروں کا ایک چری تھیلا یا بورا تھا، ابوعبیدہ ہرآدمی کو ایک ایک میٹھی کے اس کے تھی کا احساس ہوا۔

مفردات الحديث المناب اجسامنا: مارےجم بهل حالت برلوث آئے، ماری قوت بحال مولی۔

• حجاج: آنکه کا خول، آنکه کے اردگردی ہٹری۔ ﴿ وَجَدْنَا فَقْدهُ: نه طِنے پراس کا فائدہ محسوس ہوا۔

[5000] ١٩ ـ (. . . )و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌ و

عَنْ جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلاثَ جَزَآئِرَ ثُمَّ ثَلاثًا ثُمَّ ثَلاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ [5000] وعَنْ جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلاثَ جَرَيْن اونث ذَحَ كِيه، پُرتين

ذنح کیے، پھرتین ذبح کیے، پھراہے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹڑنے منع کر دیا۔

[5000] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٧٥)

شكاراور ذبيح اور جوجانور كھانے..... كتاب الصيد والذبائح وما يوكل... فان کا ﷺ : ..... یه اونٹ ذبح کرنے والے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ تھے، حضرت ابوعبیدہ ٹاکٹؤ نے اس بنا پر روک دیا کہتم ادھار لے کراونٹ ذبح کر رہے ہو،تمہارا اپنا مال تو ہے نہیں ،معلوم نہیں ،تمہارا باپ تمہیں

دے گا یا نہیں، واپسی پر جب حضرت سعد ٹائٹو کو اس کا پہتہ چلا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تھجوروں کا ایک

[5001] ٢٠ [. . . )و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ تَلَيْمُ وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا [5001] - حضرت جابر بن عبدالله والشيئابيان كرتے ہيں، نبي اكرم مَثَاثِيَّا نے ہميں تين سوآ دميوں كو بھيجا، تهم اپنا زادراہ خود اٹھائے ہوئے تھے۔

[5002] ٢١ ـ ( . . . )و حَدَّثَ نِن مُنحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ

أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ سَرِيَّةً ثَلاثَ مِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا

عُبَيْكَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنِيَ زَادُهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِيْ مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتْي كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ

[5002]-حضرت جابر بن عبد الله وثانته بيان كرتے ہيں، رسول الله مَثَاثِيَّا نے تين سوافراد كا ايك دسته جھيجا اور ان كا امير ابوعبيده بن الجراح ولأثنؤ كو بنايا، ان كا زادراه ختم مو گيا تو ابوعبيده ان كا اپنا اپنا زادراه ايك توشه دان ميس جمع کیا، وہ ہمیں خوراک دیتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں ہر روز ایک ایک تھجور ملنے گی۔

[5003] (...)وحَدَّنَا البُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا البُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ

وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ

[5001] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الشركة باب: الشركة في الطعام والتعهد والعروج برقم (٢٤٨٣) وفي الجهاد والسير باب: حمل الزاد على الرقاب برقم (٢٩٨٣) وفي المغازي باب: غزوة سيف البحر برقم (٤٣٦٠) والترمذي في (جامعه) في صفة القيامة باب (٣٤) برقم

(٢٤٧٥) والـنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: ميتة البحر برقم ٧/ ٢٠٧\_ وابن ماجه في (سننه) في الزهد باب: معيشة اصحاب النبي الله الله الله الله الله الله الله التحفة) برقم (٣١٢٥) [5002] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٧٧)

[5003] تقدم تخريجه برقم (٩٧٧)



كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... شكار اور ذبيح اور جو جانور كهاني ....

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ سَرِيَّةً آنَا فِيهِمْ إِلَى سَيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا

جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ وَاَبِي الزَّبَيْرِ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً

[5003]-حضرت جابر بن عبد الله والنه والنه النه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على ال

بھیجا، میں بھی ان میں تھا، آ گے عمرو بن دینار اور ابو زبیر کی طرح حدیث بیان کی،صرف اتنا فرق ہے، کہ دھب

السلم بن کیسان کی اس حدیث میں ہے، اس سے شکر نے ۱۸ دن رات کھایا۔ ف ن المحمد : ...... دسته کی کل مدت سفر ایک ماه تھی مچھلی کا گوشت پندرہ یا اٹھارہ دن کھایا۔

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ كَالِيُّمْ بَعْنًا إلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ

مُعَنِي السَّمِينِ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[5004]-حفرت جابر بن عبد الله والله والله على بين رسول الله عليم أي الله عبين وتبيله علاقه ك طرف بھیجی اوران پرایک آدمی امیر مقرر کیا، آگے مذکورہ بالا حدیث ہے۔

٥..... بَاب: تَحُرِيمِ أَكُلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

**باب** ٥: یالتو گدھوں کے کھانے کی حرمت

[5005] ٢٢ ـ (١٤٠٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِمَا

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَٰكُمْ نَهْ ي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ

فرمایا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی۔

[5004] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٣٨٩)

[5005] تقدم تخريجه في النكاح باب: نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة برقم (٣٤١٧)

شكار اور ذبيح اور جوجانور كھانے .....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

المریاد کا است معزت ابن عباس منافظ، عورتوں سے متعہ اور گھریلو گدھوں کی حلت کے قائل تھے، اس لیے حضرت علی والنزانے ان کی تر دید کرتے ہوئے، ان دونوں کا تذکرہ کیا، جمہور صحابہ تابعین اور فقہاء کے نزدیک محمر ملع یا

بالتو گدھے حرام ہیں، امام مالک ہے تین قول منقول ہیں، (۱) اباحت (۲) مکروہ تنزیبی (۳) حرمت، سیمج احادیث کی رو سے حرمت کا قول سیح ہے اور بقول علامہ ابن عبد البر مالکی ، آج مسلمانوں میں اس کی حرمت کے

بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، (المغنی جسما،ص ۱۳۸)۔

[5006] (. . . )حَـدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

[5006] - امام صاحب اینے مختلف اساتذہ کی سندوں سے زہری کی مذکورہ بالاسند سے یہی روایت بیان کرتے

ہیں، یونس کی حدیث میں ہے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے۔

[5007] ٢٣ ـ (١٩٣٦) و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ

بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ آبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ اَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّيمٌ لُحُومَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

[5007] - حضرت ابو ثعلبه ولانتوز بیان کرتے ہیں، رسول الله منافیظ نے گھر بلو گدھے کا گوشت حرام تھہرایا۔

[5008] ٢٤ ـ (٥٦١) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتِيمُ نَهٰى عَنْ اَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ

[5008]-حضرت ابن عمر ولا نتيب سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْنِ نے گھر بلوگدھوں کا گوشت کھانے سے منع فر مایا۔

[5006] تـقـدم تخريجه في النكاح باب: المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة برقم (٣٤١٧)

[5007] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: لحوم الحمر الانسية برقم (٥٥٢٧) انظر (التحفة) برقم (١١٨٧٦)

[5008] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة خيبر برقم (٢١٥) وبرقم (٤٢١٨) وفي الذبائح والصيد باب: لحوم الحمر الانسية برقم (٢٢ ٥٥) انظر (التحفة) برقم (٦٧٦٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ثكار اور ذبيح اور جو جانور كهاني .... [5009] ٢٥ ـ ( . . . )و حَـدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا آبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ نَافِع

عَ نِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْآهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا

المسلق [5009]۔حضرت ابن عمر والنَّهُ بیان کرتے ہیں، رسول اللّٰہ طَالْقَتْمُ نے خیبر کے دن گھریلو گدھے کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا اور لوگوں کو گدھوں کی ضروت تھی، (سواری کے لیے)

[5010] ٢٦-(١٩٣٧) و حَدَّثَنَا اَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَ انِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُو الاهلية فقال

اصابتنا مجاعة يوم خيبرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خُلُوْ خَارِجَةً مِّنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِى إِذْ نَادى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ كَاتُمْ أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَكَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا ٱلْبَتَّةَ وَحَرَّمَهَا مِنْ ٱجْلِ ٱنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ

[5010] ۔ شیبانی بڑللٹنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی ملائظ سے گھریلو گدھوں کے گوشت کے بارے میں دریافت کیا؟ انہوں نے بتایا، ہمیں خیبر کے دن بھوک لگی، جبکہ ہم رسول الله مُلَاثِمًا کے ساتھ تھے اور ہم نے یہودیوں کے شہرسے باہر نکلنے والے گدھے پکڑ کر ذبح کر لیے، جن سے ہماری ہنڈیاں جوش مار رہی خمیں، گر اچا تک رسول الله مُنَافِیْلِم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، ہنڑیوں کو الث دو اور

گدھوں کا گوشت بالکل نہ کھاؤ، میں نے پوچھا، آپ نے اسے کس انداز سے حرام قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اس پر باہمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ نے قطعی طور پرحرام قرار دیا ہے اور اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس ہے خمس (پانچواں حصہ ) نہیں نکالا گیا۔

[5009] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٧٧٨٦) وبرقم (٨٣٩٤)

[5010] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ما يصيب من الطعام في ارض المحرب بوقم (٣١٥٥) وفي المغازي باب: غزوة خيبر برقم (٤٢٢٠) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: تحريم اكل لحوم الحمر الانسية برقم ٧/ ٢٠٣\_ وابن ماجه في (سننه) في الذبائح باب: لحوم الحمر الوحشية برقم (٣١٩٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٤)

شكاراور ذبيح اور جوجانور كھانے.....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

کتاب الصید والذبائح و ما یو کل ..... فائدہ میں اللہ کے اور بوجا تور تھا ہے .... فائدہ میں کے لیے منع فر مایا، کین اس کا کہ سنظر

کیا تھا،اس کے بارے میں صحابہ کرام کی آراء مختلف ہیں اور اپنے اپنے اجتہاد پر بنی ہیں۔

[5011] ٢٧ـ(. . . )و حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي أَوْفِي يَقُوْلُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِي

خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ أَن اكْفَتُوا الْقُدُورَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

شَيْئًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهٰي عَنْهَا رَسُولُ اللهِ تَلَيُّكُمْ لِانَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ آخَرُونَ

نَهِي عَنْهَا ٱلْمَتَّةَ

[5011] - حضرت عبد الله بن ابي اوني والتلط بيان كرتے ہيں، خيبر كے دنوں ميں ہم بھوك سے دو حيار ہوئے، جب خیبر کا واقعہ پیش آیا، ہم گھر بلو گدھوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں نحر کیا، جب ان سے ہنڈیاں الملنے لگیں،

نے کہا، رسول الله مُؤلِيْم نے صرف اس ليے ان سے روكا ہے، كيونكمان كاخمس نہيں فكالا كيا اور دوسروں نے كہا،

آپ نے ان سے ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے۔

[5012] ٢٨-(١٩٣٨) حَـدَّ ثَـنَا عُبَيْدُ الـلّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ

تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْبَرَآءَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي أَوْفَى يَقُولان أَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَحْنَاهَا فَنَادى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ سَلَيْظِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ

[5012] - حضرت براء اور حضرت عبد الله بن الي او في ثلاثطًا بيان كرتے ہيں ، ہم نے گدھے بكڑ كر انہيں يكايا ، تو رسول الله مَنْ يَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله وو

[5013] ٢٩ـ(. . . )و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

[5011] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٨٦)

[5012] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة خيبر برقم (٢٢١) وبرقم

(٤٢٢٢) وبسرقم (٤٢٢٣) وبسرقم (٤٢٢٤) وبرقم (٤٢٢٥) وفي الذبائح باب: لحوم الحمر الانسية برقم (٥٢٥) وبرقم (٢٦٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٥) وبرقم (١٧٤٥)

[5013] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٨٨٢)

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

عَنْ أَبِى إِسْحَقَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ أَنْ اكْفَوْ اللَّهِ أَنْ اكْفَوْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اكْفَوْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللللَّ

[5013]-حضرت براء والنظ بيان كرت بين، جم في خيبر ك دن كده يكرب، تو رسول الله عليم كم عدادى

نے اعلان کر دیا، ہنڑیاں الث دو۔

[5014] ٢٠ [. . . )و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ

م مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْبَرَآءَ يَقُوْلُ نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ

[5014] \_ حضرت براء والنفؤ بيان كرتے ہيں، ہميں گھريلو گدھوں كے كوشت منع كرديا كيا۔

[5015] ٣١-(. . . )و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيّ

عَـنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَاْمُرْنَا بِآكْلِهِ

[5015] - حضرت براء بن عازب والنوابيان كرتے بي، رسول الله طالیم في بميں گدهوں كے كچ اور كے او

مفردات الحديث النينة: كي حسكو يكايان كيا مور و نَضِيُّجة: إلا موار

[5016] (. . . )وحَـدَّثَـنِيْـهِ أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[5016] - يكى ردايت امام صاحب ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں -

[5017] ٣٢\_(١٩٣٩) وَحَدَّثَ نِنِي آخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْآزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَامِرِ

[5014] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٥٢)

[5015] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة خيبر برقم (٤٢٢٦) والنسائي

فى (الـمجتبى) فى الصيد والذبائح باب: تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية ٧/ ٢٠٣\_ وابن ماجه فى (سننه) فى الذبائح باب: لحوم الحمر الوحشية برقم (٣١٩٤) انظر (التحفة) برقم (١٧٧٠)

[5016] تقدم

[5017] تـقـدم تـخريجه في الحديث السابق برقم (٤٩٩١) واخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة خيبر برقم (٢٢٧) انظر (التحفة) برقم (٥٧٦٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَدْرِي إِنَّمَا نَهْي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَةً فِيْ يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ [5017]-حضرت ابن عباس والنه المارين كرتے ہيں، مجھے معلوم نہيں، (ميرے خيال ميں يا تو) آپ مالين كا نے صرف اس لیے ان سے روکا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، آپ نے اس بات کو ناپسند فر مایا کہ ان کے بار برداری کے جانورختم ہوجائیں گے، یا خیبر کے دن آپ نے گھر بلوگدھوں کے گوشت کوحرام قرار دیا تھا۔ مفردات الحديث ي حمولة: لوكول كى باربردارى كاجانور

[5018] ٣٣ـ(١٨٠٢)وحَـدَّنَـنَا مُـحَـمَّـدُ بْـنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ اللهِ خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالْيَامُ ((مَا هَٰذِهِ النِّيرَانُ عَلَى آيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ)) قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ ((عَلَى آيِّ لَحْمِ)) قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرِ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ ((اَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ

[5018] - حضرت سلمہ بن اکوع والنظامیان کرتے ہیں، ہم رسول الله مناتیج کے ساتھ خیبر کے لیے نکلے، پھر الله تعالی نے اے مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا، جب فتح کے دن کی شام ہوئی تو لوگوں نے بہت ی آگیں روثن کیں، تو رسول الله طَالِيْمُ في يوجها، "بيآ كيس كيسي ميس، كس ليه انبيس جلايا كيا بي " لوگول في كها، كوشت كي خاطر، آپ نے فرمایا:''کس گوشت کے لیے؟'' لوگوں نے کہا، پالتو گدھوں کے گوشت کی خاطر،تو رسول الله مُنَافِيْمُ نے فر مایا: ' انہیں بہا دواور انہیں توڑ دو۔' ایک آ دمی نے کہا، اے اللہ کے رسول! یا انہیں بہا دیں اور انہیں دھولیں، آپ نے فرمایا:''یاالیے کرلو۔''

فالله المسترب نے پہلے ہام یوں کوشدت اختیار کرتے ہوئے توڑنے کا حکم دیا، جب ایک آدمی نے عرض کیا، ہم ان کو دھونہ لیں ، تو آپ نے فرمایا ، چلوالیا کرلو ، جس سے معلوم ہوا ، جس برتن کونجاست لگ جائے ، اس کو دھو کر استعال کرنا درست ہے، چونکہ یہاں عدد کی قیدنہیں لگائی گئی،اس سے معلوم ہوتا ہے،اگر ضرورت محسوس نہ ہو تو ایک دفعہ دھونا کافی ہے، ہاں کتے کا حجموثا برتن ،سات دفعہ دھونا ہوگا۔

[5018] تقدم تخريجه في الجهاد والسير باب: غزوة خيبر برقم (٤٦٤٤)



[5019] (. . . )و حَـدَّثَـنَـا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسٰي ح و

حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ كُلُّهُمْ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5019]۔ امام صاحب اپنے دواور اساتذہ کی سندوں ہے، یزید بن ابی عبید کی مذکورہ بالاسند ہے یہی روایت

ا بیان کرتے ہیں۔

لِسُلِي [5020] ٣٤-(١٩٤٠) و حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِّنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَحْنَا مِنْهَا فَنَادٰى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ كَاتُكُمُ آلَا إِنَّ الـلَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَكْفِئَتْ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا

تَضَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اوران ميں ہے کچھ کو پکانا شروع کر دیا ، تو رسول اللّه مَاثِيْلِ کے منا دی نے اعلان کیا ،خبر دار! مناب الله اور اس كارسول مهميں ان مے منع كرتے ہيں، كيونكه بد پليد شيطاني كام ہے، تو ہنڈيوں كے اندر جو كچھ تھا،

الٹ دیا گیا اور وہ اس سے جوش مار رہی تھیں \_

[502] ٣٥-(. . . ) حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَنَسِ بْسْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَكِلَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ ظُيُّمُ آبَا طَلْحَةَ فَنَادى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ قَالَ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا

اور كہنے لگا،اے اللہ كے رسول! گدھے (سب) كھاليے گئے، پھر دوسرا آكر كہنے، گا،اے اللہ كے رسول! گدھے ختم

[5019] تقدم تخريجه في الجهاد والسير باب: غزوة خيبر برقم (٤٦٤٤)

[5020] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة خيبر برقم (١٩٩) وفي

الذبائح باب: لحوم الحمر الانسية برقم (٥٦٨٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٥٢) [5021] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٩٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شكاراور ذبيح اور جوجانور كھانے .....

كتأب الصيد والذبائح وما يوكل ..... كر ڈالے گئے، تو رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ ابوطلحہ وَلاَثْفُ كُوتُكُم دِيا، انہوں نے اعلان كيا، الله اور اس كا رسول تههیں گدھوں کے گوشت سے رو کتے ہیں ، کیونکہ وہ گندے یا پلید ہیں ، تو ہنڈیوں کو جو پچھان میں تھا ، اس

سمیت الث دیا گیا به

ثابت ہوا،حضرت بلال اورعبدالرحمٰن بنعوف نے بھی اعلان کیا تھا۔

٢ .... بَاب: فِي أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

**باب ٦**: گھوڑوں کا گوشت کھانے کے بارے میں

[5022] ٣٦\_(١٩٤١) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَٱبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالـلَّـفْظُ لِيَحْيٰى قَالَ يَحْيٰى ٱخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيَّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُّدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ كَاللَّهِ ۚ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهْلِيّةِ وَاَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

[5022] - حفرت جابر بن عبد الله والنتوات الله على گوشت ہے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔

ف کن اللہ است اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محوڑے کا گوشت حلال ہے، جمہورسلف و خلف کا یہی نظریہ ہے، علقمہ، اسود بخعی، حماد بن سلیمان اور صاحبین کا بھی یہی قول ہے اور امام مالک اور امام ابوصنیفہ کے نزویک محروہ ہے، بعض کے بقول امام ابو صنیفہ کے نزد کی مکروہ تحری ہے اور بعض کے نزد کی مکروہ تنزیبی، سعیدی صاحب نے ائر احناف کے اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے، ''اس باب میں جواحاد یث صححہ وارد ہیں، وہ سب مھوڑے کی صلت میں نصوص صریحہ ہیں اور قرآن مجید اور احاویث صیحہ کی صراحت کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت

[5022] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة خيبر برقم (٢١٩) وفي اللذبائع والصيد باب: لحوم الخيل برقم (٥٧٠٠) وفي باب: لحوم الحمر الانسية برقم (٥٥٢٤) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في اكل لحوم الخيل برقم ٣٧٨٨) وفي باب: في اكل لحوم الحمر برقم (٣٨٠٨) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في اكل لحوم الخيل برقم (١٧٩٣) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: تحريم اكل السباع ٧/ ٢٠١\_ انظر (التحفة) برقم (٢٦٣٩)









كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ثكار اور ذبيح اور جو جانور كهاني ....

نہیں ہے۔" (شرح صحیح مسلم، ج ۲،ص ۱۰۵)۔اس سے پہلے لکھا ہے، قرآن مجید اور احادیث کی روشی میں محموڑے کا گوشت کھانا بلا کراہت جائز ہے، وجہ استدلال بیہ ہے کہ کھوڑا پاک اور طبیب جانور ہے، اس بنا پر فقهائے احناف نے بھی محور سے کا جھوٹا پاک قرار دیا ہے، ص ١٠٠٠ ٢٠ علامة تق نے لکھا ہے، امام ابوحنیفہ نے محموڑے کواس کے احترام اور آلات جہاد میں سے ہونے کے باعث مکروہ قرار دیا ہے، تکملہ ج ۴،ص ۵۲۹۔ اور اب صورتحال میہ ہے کہ جدید اسلحہ کے سبب اب اس کو مرکزی اہمیت حاصل نہیں ہے، اس لیے بیسبب اگر اس کو سبب مان لیا جائے تو ختم ہو چکا ہے، کہ بقول امام صفکی امام صاحب اپنے اپنی موت سے تین قبل ،حرمت کے قول سے رجوع کرلیا تھا۔ ( بھملہ ج س ص ۵۲۵ در متار علی حاشیہ ردالحقارج ۵ص ۲۲۵)۔

[5023] ٣٧-(٠٠٠)و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي ٱبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ اللَّهِ مُعَلِينًا مُنْ اللهُ عَنِ الْحِمَارِ الْآهْلِيّ

[5023] - حضرت جابر بن عبد الله والثين بيان كرتے ہيں، ہم نے خيبر كے دور ميں گھوڑے اور جنگلي گدھے کھائے اور نبی اکرم مُناتِیْز نے ہمیں گھریلو گدھے کھانے سے روک دیا۔

فَانْدَة الله الله الله الله الله على الكوشة كمانا بالاتفاق جائز بـ

[5024] (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ الدُّورَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالًا: حَدَثَّنَا أَبُو عَاصِم، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

۔ [**5024**]۔امام صاحب یہی روایت اپنے تین اور اسا تذہ سے ابن جریج ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں۔ [5025] ٣٨ـ(١٩٤٢)و حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ٱبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ

[5023] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: اباحة اكل لحوم حمر الـوحـش ٧/ ٢٠٥\_ وابـن ماجه في (سننه) في الذبائح باب: لحوم الخيل برقم (٣١٩٢) انظر (التحفة) برقم (۲۸۱۰)

[**5024**] تقدم

[5025] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: النحر والذبائح برقم (١٠٥٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ اَسْمَآءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ تَأْتَيْمُ فَأَكَلْنَاهُ

[5025] ۔ حضرت اساء پھٹٹا بیان کرتی ہیں، ہم نے رسول الله مُلاٹیا کے دور میں گھوڑ انح کیا اور اسے کھایا۔

[5026] ( . . . )وحَـدَّتَ نَاه يَحْلِي بْنُ يَحْلِي آخْبَرَنَا ٱبُومُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ

حَدَّثَنَا اَبُواسَامَةَ كِلاهُمَا هِشَامِ بِهٰذَا الْإسْنَادِ

[5026]۔امام صاحب مذکورہ بالا روایت، ہشام ہی کی سند ہے اپنے دواور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔

الضّب الماحة الضّب الماحة الضبّ المام المام

# باب ٧: سوسار ( گوه، ضب ) كے گوشت كى اباحت

[5027] ٣٩\_(١٩٤٣)حَـدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَيَحْلِي بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمُعِيلَ

قَالَ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي ٱخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُمْ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ ((لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ))

[5027] -حضرت ابن عمر والشُّهُ بيان كرتے ہيں، نبي اكرم مَاليُّهُمْ سے گوہ كے بارے ميں دريافت كيا گيا، تو آپ

نے فرمایا:'' ندمیں اس کو کھا تا ہوں اور نہحرام قرار دیتاہوں۔''

[5028] ٤٠[...)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِع

عَ نِ ابْنِ غُمَرَ قَالَ سَالَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيِّمْ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ ((لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرَّمُهُ))

[5028] - حضرت ابن عمر مٹافٹۂ بیان کرتے ہیں، ایک آ دمی نے رسول الله مٹاٹیڈ کا سے گوہ کھانے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فر مایا:'' نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہاہے میں حرام کھہرا تا ہوں۔''

◄ وبرقم (١١٥٥) وبرقم (١١٥٥) وفي باب: لحوم الخيل برقم (١٩٥٥) والنسائي في (السمجتبي) في النضحايا باب: نحر ما يذبح ٧/ ٢٣١ و ٧/ ٢٣٢\_ وابن ماجه في (سننه) في

الذبائح باب: لحوم الخيل برقم (٣١٩٠) انظر (التحفة) برقم ٢٥٧٤)

[5026] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٩٩)

[5027] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧١٤٢)

[5028] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٣١٠)



[5029] ١٤-(. . . )و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَكُ وَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَكُلُ الضَّبِّ فَقَالَ ((لا آكُلُهُ وَلَا أُحَرَّمُهُ))

[5029] - حضرت ابن عمر والنشابيان كرت بين، ايك آدى نے رسول الله النظام سے گوہ كھانے كے بارے ميں

سوال کیا، جبکہ آپ منبر پر تھے، آپ نے فر مایا: '' نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ میں اس کوحرام کہتا ہوں۔''

[5030] (. . . )وحَـدَّثَـنَا عُبَيْـدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِيْ هٰذَا الْإسْنَادِ

[5030]۔ یہی روایت امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[5031] (. . . )وحَدَّثَنَاه اَبُوالرَّبِيع وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَـدَّثَ نَا إِسْمُعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَ الِكُ بْنُ مِغْوَلِ حِ وَ حَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسٰي بْنَ عُقْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ كُلُّهُمْ

عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ كَالْيَمْ فِي النصَّبِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثُ عَنْ نَافِع غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ أَتِي رَسُولُ اللهِ كَالِيمْ بِنصَبِّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَفِي

حَدِيثِ أُسَامَةً قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ تَالِيُمُ عَلَى الْمِنْبَرِ

[5031] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے گوہ کے بارے میں، نبی اکرم تُلَاثِمُ کا فرمان، حدیث نمبر مہم کے مطابق نقل کرتے ہیں، ابوب کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول الله مالی کم یاس گوہ لائی گئی، تو آپ

نے اسے نہ کھایا اور نہ حرام قرار دیا، اسامہ کی حدیث ہے، ایک آ دمی مسجد میں کھڑا ہوا جبکہ رسول اللہ منافیظ منبر پر تھے۔

فائده المناسد میری نے حیات الحوان (ایمری ج ۲ص ۹۸) میں لکھا ہے، دنسب "موہ جنگل کا ایک مشہور

[5029] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٩٩٨) [5030] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨١٩٨)

[5031] تـفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٤٨٢) وبرقم (٧٦٥) وبرقم (٧٧٨٥) وبرقم

(۸٤،۳) وبرقم (۸٤۹۸)









شكاراور ذبيح اور جوجانور كھانے.

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

جانور ہے، جو بھی پانی کی گھاٹ پرنہیں جاتا،اس لیے عربوں کا محاورہ ہے، میں اس کام کواس وقت تک نہیں کروں گاجب تك ضب بانى برند جائے، ابن خالد نے كھا ہے، ضب بانى نہيں بتى ـ "ضب كامعنى بعض نے ساعرہ كيا ہے۔ جہورفقہاءامام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہم کے نزدیک احادیث کی روشی میں ضب کا کھانا جائز ہے اور بقول امام طحاوی امام ابوصفیفہ اور صاحبین کے نزدیک بیمروہ تنزیبی ہے، لیکن کتاب الآثار میں امام محمد کے قول ے کراہت تح یمی ثابت ہوتی ہے اور امام نووی لکھتے ہیں، مسلمانوں کے ضب کے حلال ہونے پر اتفاق ہے، البتہ امام ابوحنیفہ کے اصحاب سے کراہت منقول ہے، علامہ تقی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم مُلَاثِیمٌ کا اس کے کھانے سے کراہت کا اظہار کرنا،اس کے مکروہ ہونے کی دلیل ہے،ابوصنیفہ کا یہی قول ہے۔ (تھملہج ۲۳ ص ۵۲۸)۔ لیکن کراہت کا سبب کیا تھا، اس کونظر انداز کر دیا ہے، مبرحال اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے، ہرحلال چیز کا کھانا

ضروری نہیں ہے، بعض افراد کسی چیز ہے طبعی طور پر کراہت محسوس کرتے ہیں، تو وہ اس کو حلال سمجھ کرچھوڑ سکتے ہیں،لین طبعی کراہت یا نفرت کی بنا پراس کو مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیمی قرار دینا درست نہیں ہے، کیا تمام انسانوں کے طبائع اور مزاج کیساں ہیں؟ آپ کے سامنے قریش ہی کے افراد نے ضب کو کھایا ہے۔ [5032] ٤٢ ـ (١٩٤٤) وحَدَّثَنَاه اَبُوالرَّبِيع وَقُتَيْبَةُ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ آيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الـلّٰهِ حَـدَّتَنَا شُجَاءُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسٰى بْنَ عُقْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ثَالَيْمُ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتْ امْرَاَةٌ مِّنْ نِسَآءِ النَّبِيِّ عَلَيْتِمْ إِنَّـهُ لَحْمُ ضَبِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُم ((كُلُوا فَإِنَّهُ

حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)) [5032]-حفرت ابن عمر والنفوا بيان كرتے بيں كه نبي اكرم مُلافيظ كے ساتھ آپ كے بچھ ساتھى تھے، جن ميں

حضرت سعد والنفط بھی تھے،ان کے پاس ضب کا گوشت لایا گیا،تو نبی اکرم منافیظ کی بیویوں میں ہے،ایک بیوی

[5032] اخرجه البخاري في (صحيحه) في آخبار الآحاد باب: خبر المراة الواحدة برقم (٧٢٦٧) وابن ماجه في (سننه) في المقدمة باب: التوفي في الحديث عن رسول الله تَالِيمُ برقم (٢٦) ولم يذكر فيه قصة انظر (التحفة) برقم (٧١١١)



كتأب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ثكار اور ذبيح اور جوجانور كهاني .....

نے آواز دی، بیضب کا گوشت ہے، تو رسول الله مَلَاثِيَّا نے فرمایا: '' کھاؤ کیونکہ بیر طلال ہے، کیکن بیر میرا کھانانہیں ہے۔''

[5033] ( . . . )وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ اَرَايْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِّنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوْى عَنِ النَّبِيّ

غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ثَاللَّهُمْ فِيهِمْ سَعْدٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ

[5033] - توبه عبری کہتے ہیں یا و هیر سال که مجھ شعبی نے کہا، کیا آپ حسن کی نبی اکرم ظائیل کی روایات سے آگاہ ہیں، حالانکہ میں ابن عمر النَّجْائے ساتھ دوسال یا ڈیڑھ سال بیٹھا ہوں، اتنے عرصہ میں، میں نے ان سے صرف بيحديث في من رسول الله عَلَيْمُ كَ يَجِهِ ما تقى ان مين حفرت سعد بھي تھے، آگے مذكورہ بالاحديث ہے۔ فالدي المستحضرت معمى والطف كا مقصدية تفاكه حن بقرى، احاديث كيان كوثوق من مرسل روايات بھی بیان کرتے ہیں، جبکہ ابن عمر آپ سے براہ راست روایات سننے کے باوجود بہت کم روایات بیان کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، کثرت سے روایات بیان کڑنے میں غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے متاط رہنے کی ضرورت ہے۔

. (١٩٤٥] ٤٣ [5034] صَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْن سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَالْيُمْ بَيْتَ مَيْمُ ونَةَ فَأْتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ فَاهُوى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِيْ بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ظَيْمٌ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَّأْكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْم يَدَه فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((لا وَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُن بِأَرْضِ قَوْمِي فَأجِدُنِي أَعَافُهُ)) قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ثَالِيًّا يَنْظُرُ

[5034] ۔ حضرت عبد الله بن عباس شاشئو بیان کرتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید شاشؤ رسول الله طاشی کے ساتھ (اپی خالہ) حضرت میمونہ بھائے گھر گئے، تو آپ کے پاس بھنی ہوئی ضب لائی گئ، تو رسول الله علیہ اللہ علیہ ا

[5033] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٠٦)

[5034] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٣٦٠)







اں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، تو حضرت میمونہ کے گھر موجود بعض عورتوں نے کہا، رسول اللہ مَالَّيْنِ کو بتا دو، آپ كيا كھانا جاہ رہے ہيں، تو رسول الله مُلَا يُؤُمِّ نے اپنا ہاتھ اٹھا ليا، ميں نے بوچھا، كيا وہ حرام ہے؟ اے الله ك رسول! آپ نے فرمایا نہیں ، لیکن وہ میری قوم کی سرزمین ( کی خوراک) نہیں ، اس لیے میں اس سے کراہت محسوں کرتا ہوں۔''حضرت خالد کہتے ہیں،تو میں نے اس کو تھنچ کر کھالیا اور رسول اللہ طَالَیْمُ دیکھتے رہے۔ [5035] ٤٤-(١٩٤٦)وحَـدَّثَـنِـى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَـلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طُلِّيًّا عَـلَـى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ طَلَّيْمٌ وَهِــىَ خَـالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمُ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ تَالِيمُ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ اللهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَاَهُولَى رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ يَدَهُ إلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَاةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ آخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَٱجِدُٰنِي ٱعَاقُهُ)) قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَٱكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي [5035] حضرت عبدالله بن عباس والثناء يان كرتے بيس كه حضرت خالد بن وليد جن كوسيف الله كالقب ديا جاتا ہے، نے مجھے بتایا کہ وہ رسول الله طالیّا کے ساتھ آپ مالیّن کی بیوی حضرت میموند جوجفرت خالد اور ابن عباس کی خالہ ہیں ، کے پاس گیا ، تو آپ نے ان کے ہاں بھنی ہوئی ضب پائی ، جوان کی ہمشیرہ هفیدہ بنت حارث نجد سے لائی تھی، تو انہوں نے ضب رسول الله مُؤلِّئِم کی خدمت میں پیش کی، آپ کو جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا

[5035] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: ما كان النبي تَهُمُّ لا ياكل حتى يسممي لـه فيـعلم ما هو برقم (٥٣٩١) وفي باب: الشواء برقم (٥٤٠٠) وفي الذبائح والصيد باب: النصب برقم (٥٥٣٧) وابنو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في اكل الضب برقم (٣٧٩٤) والنسائي في (المجتبي) في الصيد والذبائح باب: الضب ٧/ ١٩٨ وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: الضب برقم (٢٤١) انظر (التحفة) برقم (٣٥٠٤)

تو عموماً آپ کواس ہے آگاہ کر دیا جاتا اور آپ کواس کا نام بتا دیا جاتا، تو رسول الله مَالَّيْمُ نے ضب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، موجودعورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، رسول الله مَالْفِيْم کو بتا دو، تم نے انہیں کیا پیش کیا ہے، انہوں نے کہا، وہ ضب ہے، اے اللہ کے رسول! تو رسول الله مظافیر کم اپنا ہاتھ اٹھا لیا، خالد بن ولید ڈٹاٹٹو نے کہا، اے اللہ کے رسول ! کیاضب حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: ' "نہیں، لیکن وہ میری قوم کی زمین میں نہیں، اس لیے میں اس سے کراہت محسوں کرتا ہوں۔' خالد کہتے ہیں، میں نے اسے صینج لیا اور اسے کھا لیا اور رسول الله مُلْظِمْ السلم و کیمتے رہے، آپ نے مجھے ندروکا۔ هیدہ کی کنیت ام هید ہے۔

كرتا ہے، اگراسے دوسرے علاقد كى خوراك پيش كى جائے، جس سے اس كو كبھى پہلے واسطەند برا ہوتو وہ اس سے كرابت محسوس كرتا ہے اور اس كى طبیعت اس كے كھانے پرآمادہ نہيں ہوتى ، اس ليے اگر كسى كونى چيز پیش كى جائے ، تو اس کواس سے آگاہ کروینا چاہیے اور جو کسی چیز سے نفرت محسوس کرتا ہواس کووہ چیز چیکے سے نہیں کھلانی چاہیے۔

رُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِي و قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِي و قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِي و قَالَ ً أَبُوبَكُرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظِ عَلَى مَيْمُ ونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ رَسُولِ اللهِ طَالِيْمُ لَحْمُ ضَبّ جَآءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَّجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي جَعْفَرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ لَا يَسْأَكُ لُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِيْ آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِيْ حَجْرِهَا

[5036] - حضرت ابن عباس والنفط بيان كرتے ہيں كه انہيں حضرت خالد بن وليد والنفط نے بتايا كه وہ رسول الله مَا يَيْمُ كَ ساتهوا فِي خاله ميمونه والنَّهُ كَ هم داخل موئے، تو آپ كوضب كا كوشت پيش كيا كيا، جوام هيد بنت حارث نجد سے لائمیں تھیں اور وہ بنوجعفر کے ایک آ دمی کی بیوی تھیں اور رسول الله تَالِيْزُم کوئی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے، جب تک پیر جان نہ لیتے، وہ کیا ہے، آگے مذکورہ بالا روایت ہے، جس کے آخر میں پیاضا فہہے، اورا ہے ابن اصم نے بھی ،حضرت میمونہ ٹا نخاہے بیان کیا اور وہ ان کی گود میں تھا۔

[5036] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٠٩)

شكار اور ذبيح اور جوجانور كھانے..

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... [5037] (١٩٤٥) و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ تَاتَيْمُ وَنَحْنُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ بِمِثْلِ

حَدِيتِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ [5037] ۔حضرت ابن عباس ولائٹا بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم مُلائی کے ساتھ،حضرت میمونہ ولائٹا کے گھر میں

تھے، آپ کے پاس دو بھنی ہوئی ضب لائی گئیں، آگے مذکورہ بالا روایت ہے اور اس میں بزید بن الاصم کا میونہ ر الفاسے بیان کرنے کا ذکر نہیں ہے۔

[5038] (. . . )وحَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ

يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي هِكَلْلِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُرُ وَهُوَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ

الْوَلِيدِ بِلَحْمِ ضَبِّ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيّ

[5038] - حضرت ابن عباس والنظ بيان كرتے ہيں، رمول الله ماليا كے پاس جبكه آپ ميمونه را الله عالمي میں تھے اور خالد بن ولید بھی آپ کے پاس موجود تھے، ضب کا گوشت لایا گیا، آگے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت ہے۔

. [5039] ٤٦ ـ (١٩٤٧) وحَدَّثَ نَا مُحَدَّمُ بْنُ بَشَارٍ وَٱبُوبِكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ ابْنُ نَافِعِ ٱخْبَرَنَا غُنْدَرٌ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ اسٍ يَقُوْلُ آهْدَتْ خَالَتِي أَمَّ حُفَيْدٍ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ مَمَّاتِيَمٌ سَـمْنَا وَأَقِطَا وَأَصُبًّا

فَاكَـلَ مِـنَ السَّـمْنِ وَالْاَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا وَأَكِلَ عَلَى مَآئِدَةِ رَسُولِ اللهِ تَأْثَيْمُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَآئِدَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[5037] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٣٦٠)

[5038] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٣٦٠)

[5039] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: قبول الهدية برقم (٢٥٧٥) وفي الاطعمة باب: الخبر المرفق والاكل على الخوان والسفرة برقم (٥٣٨٩) وفي باب: الاقط برقم (٢٠١) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب: الاحكام التي تعرف بالدلائل برقم (١٣٥٨)وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب:في اكل الضب برقم (٣٧٩٣) والنسائي في←







كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

[5039] - حفرت ابن عباس را الله على الل

الله ٹاٹیٹا کے دسترخوان پر کھایا گیا،اگر وہ حرام ہوتی تو اے رسول الله مُلٹیٹا کے دسترخوان پر نہ کھایا جا تا۔

[5040] ٤٧ ـ (١٩٤٨) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ٱلشَّبْٱنِيِّ

عَنْ يَنِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ اِلَيْنَا ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَآكِلٌ وَتَارِكُ فَلَ قِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَاكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْتُمُ ((لَا آكُلُهُ وَلَا انْهُى عَنْهُ وَلَا أُخَرِّمُهُ)) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِعْسَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ طَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

يَدَهُ وَقَالَ ((هَ ذَا لَحُمْ لَمُ آكُلُهُ قَطُّ))وَقَالَ لَهُمْ ((كُلُوا)) فَاكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْآةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءِ إِلَّا شَيْءٌ يَاْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ

[5040] - حفزت یزید بن اصم رفاشی بیان کرتے ہیں، مدینہ میں ایک دولہا نے ہمیں دعوت دی اور ہمارے سامنے تیرہ ضب رکھے، کسی نے کھالیا، کسی نے چھوڑ دیا، اسکلے دن میں ابن عباس رفاشی کو ملا اور انہیں بتایا، لوگوں نے اس کی بارے میں بہت با تیس کی، حتیٰ کہ بعض نے کہا، رسول الله مُؤاثِیْنَ نے فر مایا: ''نہ میں اس کو کھا تا ہوں، نہ میں اس سے روکتا ہول اور نہ میں اس کو کھا تا ہوں، نہ میں اس سے روکتا ہول اور نہ میں اس کے حرام قرار دیتا ہوں '' قرار عالیہ اس میں اس کو کھا تا ہوں،

نہ میں اس سے روکتا ہوں اور نہ میں اے حرام قرار دیتا ہوں۔' تو ابن عباس ڈاٹٹو نے کہا، تم نے بہت بری بات کہی، جو نبی بھی اللہ نے بھی اللہ نے بھیجا ہے، حلال یا حرام کرنے کے لیے آیا، رسول اللہ طالی کے جبکہ وہ میمونہ ڈاٹٹا کے بال تھے اور آپ کے پاس فضل بن عباس، خالد بن ولید اور ایک اور عورت تھی، کہ اچا تک آپ کے سامنے دسترخوان

لایا گیا، اس پر گوشت تھا، تو جب نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے کھانے کا ارادہ کیا، حضرت میموند رہی ہی نے آپ سے کہا، یہ ضب کا گوشت ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فر مایا، ''میدوہ گوشت ہے، جو میں نے بھی نہیں کھایا۔'' اور

سب کا وقت ہے، و آپ سے اپہا ہا تھ روک کیا اور فرمایا، سیدوہ کوشت ہے، جو میں نے بھی ہمیں کھایا۔'' اور حاضرین سے کہا،''تم کھاؤ۔'' تو اس سے فضل خالد بن ولید اور عورت نے کھایا اور حضرت میمونہ رہا تھانے کہا، میں تنہ ہے جن کریں گا سے میں اور ایکانا کے کہا تھا۔

﴾ (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: الضب ٧/ ١٩٧ و ٧/ ١٩٩ ـ انظر (التحفة) برقم (٥٤٤٨) [5040] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٢٥٥٣)

فائرہ معلوم کے است معلوم است کے بہت براکیا۔ "اس لیے کمی کدان کے قول سے بظاہر معلوم ہوتا تھا، کہ آپ نے ضب کا تھم، واضح نہیں کیا، عالانکدرسول بھیجا ہی احکام کی وضاحت کے لیے ہے۔

[5041] ٤٨ ـ(١٩٤٩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ أُتِي رَسُولُ اللهِ طَالتَّامِ بِضَبِّ فَالِي اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ ((لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِحَتُ))

[5041] \_ حضرت جابر بن عبدالله والمنه بيان كرتے بين، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كے پاس ضب لائى مَنى، تو آپ نے اس كے كھانے سے افكار كرديا اور فرمايا: "ميں نہيں جانتا، شايد بيان نسلوں سے ہو، جنہيں مسخ كرديا كيا۔ "

فائل المسلم الم مدیث کے مضمون سے بیر ثابت ہوتا ہے، آپ نے بیربات آغاز میں فرمائی تھی، جب کہ آپ کو بیٹیس بتایا

گیا کمن کردہ لوگوں کی سل نہیں چلتی، جب آپ کوس سے آگاہ کردیا گیا تھا، تو آپ نے سے کھانے کی اجازت دی۔ [5042] ٤٩ ـ (١٩٥٠) و حَدَّ ثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّ ثَنَا مَعْقِلٌ

عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَالْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّمُ لَمْ يُحَرِّمْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَآءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

[5042] - ابو زبیر را الله بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر ٹاٹھ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اسے نہ کھاؤ اور اس سے کراہت کا اظہار کیا اور بتایا، حضرت عمر بن خطاب ٹاٹھ نے کہا، نبی اکرم ساٹھ کے اسے حرام قرار نہیں دیا، اللہ عزوجل بہت سے لوگوں کو اس سے نفع پہنچائے گا، اکثر چرواہوں کی خوراک بس یہی ہے اور اگر یہ میرے پاس ہوتی، تو میں اسے کھا تا (کمہ اور مدینہ میں یہ بین تھی)

[5043] ٥٠-(١٩٥١)و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي مَضَرَةً عَنْ آبِي مَضَرَةً عَنْ آبِي مَصْرَةً عَنْ آبِي مَضَرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ وَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ مَضَبَّةٍ فَمَا تَاْمُرُنَا آوْ فَمَا

[5041] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٣)

[5042] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: الضب برقم (٣٢٣٩) انظر (التحفة) برقم (١٠٤٢٠) (5043] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: الضب برقم (٣٢٤٠) انظر (التحفة) برقم (٤٣١٥) وبرقم (٢٦٦٠)

ا ملاد ا

201

كتأب الصيد والذبائح وما يوكل .....

تُفْتِينَا قَالَ ((ذُكِكرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي اِسُرَ آئِيلَ مُسِخَتْ)) فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَـطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَآءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

] [5043] - حفرت ابوسعيد والنفؤ بيان كرتے بين، ايك فخص نے كہا، اے الله كے رسول! مم ايے علاقه بين رہتے ہیں، جہاں ضب بہت ہیں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یا آپ ہمیں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''مجھے بتایا گیا ہے کہ بنواسرائیل کی ایک جماعت مسنح کر دی گئی (شایدیہ وہ ہو)۔''اس لیے آپ نے نہ تھم دیا اور نہ روکا، ابوسعید رہائیڈ؛ بیان کرتے ہیں، اس واقعہ کے بعد، حضرت عمر رہائیڈ نے کہا، اللہ عز وجل اس سے بہت ے لوگوں کو نفع پہنچا تا ہے اور ان عام چرواہوں کی خوراک یہی ہے اور اگر میرے پاس ہوتی تو میں اسے کھا تا، المالی اللہ میں اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔

ا [5044] ١٥-(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا ٱبُو عَقِيلِ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو نَضْرَة عَنْ اَبِى سَعِيدٍ أَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتْى رَسُولَ اللَّهِ كَاتُّكُمْ فَقَالَ اِنِّى فِىْ غَآثِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَآمَةُ طَعَامِ أَهْلِي قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ كَالِيَّمْ فِيْ الثَّالِثَةِ فَقَالَ ((يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ فَمَسَخَهُمُ دُوَ آبَّ يَدِبُّونَ فِي الْآرُضِ فَكَا اَدْرِى لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا اَنْهٰى عَنْهَا))

[5044] - حضرت ابوسعید رہائی سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول الله طالی کی خدمت میں عاضر ہو کر کہنے لگا، میں ایک تیبی، ضب والی زمین میں رہتا ہوں اور بدمیرے گھر والوں کاعمومی کھانا ہے، آپ نے اے کوئی جواب نددیا، تو ہم نے کہا، آپ سے دوبارہ پوچیس، اس نے آپ سے دوبارہ پوچھا، تو آپ نے اسے جواب نہ

دیا، تین دفعہ ایسے ہوا، رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ تیسری دفعہ آواز دی اور فرمایا: ''اے اعرابی! الله تعالیٰ نے بنواسرائیل کے ایک خاندان پرلعنت بھیجی، یا ان سے ناراض ہوا اور انہیں جانوروں کی صورت میں مسخ کر دیا، وہ زمین میں

چلتے ہیں، میں نہیں جانتا، شاید بیان میں سے ہو،اس لیے میں اسے نہیں کھا تا اور اسے رو کتا بھی نہیں۔ فالدوم المستعديثول كى ترتيب سے محمول موتا ہے كەمصنف ضب كوحلال سجمتا ہے، ليكن اس سے كراہت محسوس

[5044] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٠٥)

## ٨.... بَاب: إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

### باب ۸: کری (ٹڈی) کھانے کا جواز

[5045] ٥٢ ـ (١٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي يَعْفُورِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِياَوْ فَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ سَبْعَ غَزَواتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ

[5045] - حضرت عبد الله بن ابی او فی بی انتخابیان کرتے ہیں، ہم نے رسول الله طابقیم کے ساتھ سات غزوات ا میں شرکت کی، ہم مکڑی کھاتے تھے۔

[5046] (. . . )و حَدَّثَنَاه اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَةَ

عَنْ آبِي يَعْفُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اَبُوبَكْرٍ فِيْ رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ و قَالَ اِسْحَقُ سِتَّ و قَالَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ سِتُّ اَوْ سَبْعٌ

[5046] - امام صاحب بدروایت این مختلف اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، ابو بکر کی روایت میں سات غزوات ہے اور اسحاق کی روایت میں چھ ہے اور ابن البی عمر کی روایت میں چھ یا سات ہے۔

[5047] (. . . )وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيِّ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ

[5045] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الذبائح باب والصيد باب: اكل الجراد برقم (٥٤٩٥) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في اكل الجراد برقم (٣٨١٢) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في اكل الجراد برقم (١٨٢١) وبرقم (١٨٢٢) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: الجراد ٧/ ١٠٠- انظر (التحفة) برقم (١٨٢٥) [5046]

[5047] تقدم تخريجه برقم (٥٠١٩)

203



كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

عَنْ اَبِي يَعْفُورٍ بِهِلْاَ الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ

[5047]-امام صاحب بیردوایت اینے دواسا تذہ سے بیان کرتے ہیں،اس میں سات غزوات ہے۔

٩ .... بَاب: إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

باب ۹: خرگوش کھانے کا جواز

َ [5048] ٥٣-(١٩٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

الم مِشَامِ بُنِ زَيْدٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَرَدْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى آذْرَكْتُهَا فَآتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إلٰى رَسُولِ اللهِ تَالِيْمُ فَقَبِلَهُ وَسُولِ اللهِ تَالِيْمُ فَقَبِلَهُ

حیاد [5048] - حضرت انس بن ما لک دلاتی بیان کرتے ہیں، کہ ہم مرافظھر ان سے گزرے اور وہاں ہم نے ایک حیاد [5048] - حضرت انس بن ما لک دلاتی بیان کرتے ہیں، کہ ہم مرافظھر ان سے گزرے اور وہاں ہم نے ایک خرگوش کو اٹھایا، صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے اور تھک ہار گئے اور میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور اسے حضرت ابوطلحہ دلاتی کے پاس لایا، انہوں نے اس کو ذرح کیا اور اس کی سرین اور دونوں ران رسول اللہ منافی کے لیے بھیج اور میں انہیں لے کررسول اللہ منافی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اسے قبول فرمالیا۔

[5049] (. . .) وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيْدِ ح : وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيْدِ ح : وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَبِيْبِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيْثِ يَعْيَى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا .

[5049]۔امام صاحب بیرروایت اپنے دو اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، کیکیٰ کی حدیث میں ہے، اس کی سرین یااس کے دونوں ران۔

[5048] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الهبة باب: قبول هدية الصيد برقم (٢٥٧٢) وفي النبائح والصيد باب: ما جاء في التصيد برقم (٥٨٩) وفي باب: الارنب برقم (٥٣٥) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في اكل الارنب برقم (٣٧٩١) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في اكل الارنب برقم (١٧٨٩) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: الارنب ١٩٦٧ و ١٩٩٧ و ١٩٩١ و ١٩٩٠ وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: الارنب برقم (٣٢٤٣) انظر (التحفة) برقم (١٦٢٩)

[5049] تقدم

مفردات الحديث استفجنا: بم اسالها المركايا-

ف کی ده اسساس حدیث اور دوسری احادیث کی بنا پرائمه اربعه اور دوسرے علاوخر گوش کے حلال ہونے پر متنق ہیں، البتہ حضرت عبداللہ بن عمر واور عکر مداس کو مکروہ سیجھتے تھے۔

ا الله باب: إباحة ما يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكُرَاهَةِ الْحَدُفِ بِاب ١٠: شكار اور دشمن كے خلاف ميں معاون چيزوں سے مدد لينا جائز ہے اور ككر كيا جائز ہے اور ككر

[5050] ٤٥-(١٩٥٤) حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِّنْ آصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْفِي كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لا يُصْطَادُ بِهِ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْفِي كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لا يُصْطَادُ بِهِ الْصَيْدُ وَلا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُو وَلَٰكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخذِفُ السَّنَّ وَيَفْقَالُ لَهُ أَخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقِمْ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ آرَاكَ تَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَكْبِهُ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ آرَاكَ تَخْذِفُ لَا أَكِلَمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا

[5050] حضرت عبداللہ بن مغفل والنون نے اپنے ساتھیوں ہے ایک آدی کو الکیوں میں رکھ کر کنگر چینکتے ہوئے دیکھا، تو اے کہا، کنگر نہ چینکو، کیونکہ رسول اللہ ٹاٹیٹرا، اس کو ناپند کرتے تھے، یا کہا، خذف ہے منع کرتے تھے، کیونکہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن ہی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دانت تو ڑتا ہے اور آنکھ بھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اسے کنگر چینکتے دیکھا، تو اسے کہا، میں نے تہمیں آگاہ کیا تھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹرا کنگر چینکتے کو ناپند کرتے تھے یا اس منع کرتے تھے، پھر میں تمہیں کنگر چینکتے دیکھ رہا ہوں، میں تم سے اتا اتنا عرصہ گفتگونہیں کروں گا۔

[5050] اخرجه البخباري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب الخذف والبندقة برقم (٩٧٩) والنسائي في (المجتبي) في القسامة باب: دية جنين المراة برقم (٤٨٣٠) انظر (التحفة) برقم (٩٦٥٩)

كتأب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ِ شکاراور ذیجے اور جو جانور کھانے ..

اور تارکین سنت سے قطع تعلق کر لینا جائز ہے اور تین دن سے زائد قطع تعلق کی حرمت ان لوگوں کے لیے ہے، جو اییخ نفس پاکسی د نیاوی وجه کی بنا پرقطع تعلق کریں۔

[5051] ( . . . ) حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا

عَنْ كَهْمَسٌ بِهٰذَا الْإسْنَادِ نَحْوَهُ

[5051] ۔ امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5052] ٥٥ـ(. . . )وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ صُهْبَانَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ كُالِيُّمْ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِي حَـدِيثِه وَقَـالَ إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ و قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ ((اتَّهَا لَا تَنْكُأُ الْعَدُوَّ وَلَمْ يَذْكُرُ تَفْقَا الْعَيْنَ))

[5052] - حفرت عبدالله بن مغفل والنيز بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَا النيز عندف مينع فرمايا، ابن جعفر کی حدیث میں ہے کیونکہ بیانہ دیمن کوزخی کرتا ہے اور نہ شکار کوقتل کرتا ہے، لیکن بیادانت تو ڑ دیتا ہے اور آ نکھ پھوڑ دیتا ہے، ابن مصدی کہتے ہیں، بید دشمن کو زخمی نہیں کرتا، آنکھ پھوڑنے کا ذکر نہیں کیا۔

[5053] ٥٦-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ خَذَفَ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَأْثُمُ نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لا

[5051] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٢٣)

[5052] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: ﴿إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ برقم (٤٨٤١) وفي الادب بــاب: النهي عن الخذف برقم (٦٢٢٠) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في الخذف برقم (٥٢٧٠) وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: النهي عن الخذف برقم (٣٢٢٧) انظر (التحفة) برقم (٩٩٦٣)

[5053] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في المقدمة باب: تعظيم حديث رسول الله تلكم والتغليظ على من عارضه برقم (١٧) وفي الصيد، برقم (٣٢٢٦) انظر (التحفة) برقم (٩٦٥٧)



أُكَلِّمُكَ اَبَدًا

شكار اور ذبيح اور جوجانور كھانے .....

كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

[5053] - سعید بن جبیر سے روایت ہے، حضرت عبد اللہ بن معفل واللہ کا رشتہ دار نے کنگر پھینگا، تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، رسول اللہ ماللہ کا شکار کرتے ہوئے فرمایا، ''نہ بیکی قتم کا شکار کرتا ہے اور نہ دشمن کو شکست ویتا ہے لیکن بید دانت توڑ ویتا ہے اور آئھ پھوڑ دیتا ہے، ''اس نے دوبارہ بید حرکت کی تو کہا، میں نے تہمیں بتایا کہ رسول اللہ مالیہ کا اللہ مالیہ کا منہیں کروں گا۔

يُنَ إِلَى عَنْ إِلَى عَبِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ [5054] (. . . )وحَدَّثَنَاه ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوبَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[5054]۔ امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

ا .... بَاب: الْآمُرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

باب ١١: اچھى طرح ذرج اور قل كرنے اور چھرى تيز كرنے كا حكم

[5055] ٥٥ ـ (١٩٥٥) حَدَّقَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّآءِ

عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى الْآشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسِ قَالَ ثِنْتَانَ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيُّمُ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ((فَاِذَا قَتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلَيُحِدَّ

الإحسان على كل شيء ((فافدا أَ الرَّحُهُ اللهُ ا

[5055] - حضرت شداد بن اوس بڑا ٹیؤ بیان کرتے ہیں، میں نے دو با تیں رسول اللہ طالی سے یاد رکھی ہیں،

آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنالازم تھہرایا ہے، سو جب تم قتل کرو، تو اچھے طریقے سے قتل کرواور جب تم ذرج کرو، تو اچھے انداز سے ذرج کرو، تم میں سے ہر شخص کو اپنی چھری تیز کرنی چاہیے اور ذبیحہ کو آرام پنجانا چاہیے۔

[5054] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٥)

[5055] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاضاحي باب: في النهى ان تصبر البهائم والرفق بالذبيحة برقم (٢٨١٥) والترمذي في (جامعه) في الديات باب: ما جاء في النهى عن المثلة برقم (١٤٠٩) والترمذي في (جامعه) في الديات باب: ما جاء في النهى عن المثلة برقم (١٤٠٩) والنسائي في (المجتبى) في الضحايا باب: الامر ياحداد الشفرة ٧/٢٢٧ وفي باب ذكر المنفلة التي لا يقدر على اخذها ٧/ ٢٢٩ وفي باب حسن الذبح ٧/ ٢٢٩ و ٧/٢٢٩ وفي باب حسن الذبح ٢/ ٢٢٩ و

ر ٢٣٠ و ٧٧ - ٢٣٠ و ابن ماجه في (سننه) في الذبائح باب: اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح برقم (٣١٧٠) انظر (التحفة) برقم (٤٨١٧)

المسلم ال

سید استوالا اجلد ا اضعم









فائل د اسساس مدیث سے ثابت موتا ہے، اگر کسی کوتل کرنے کی پاکسی جانور کو ذیح کرنے کی ضرورت مو، تو اس کے لیے ایسا اسلوب یا انداز اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس سے بلاوجہ اور بلا ضرورت مقول یا ذبیحہ کو تکلیف نہ ہو، ذیج کے لیے شفر کہ چھری کو تیز کرنا چاہیے اور اس کو تیزی اور طاقت سے استعال کرنا چاہیے اور اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی جا ہے اور اس کوآرام سے ذرج کرنے کی جگہ پر لے جانا جا ہے۔

[5056] (...)وحَدَّثَنَاه يَـحْيٰي بْنُ يَحْيٰي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا لْمُسَلِّي عَبْـدُ الْـوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ نَافِع حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هُؤُلَّاءِ

عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

[5056] - امام صاحب نے اپنے بہت سارے اساتذہ سے، خالد حذا کی سند سے، اس کے ہم معنی روایت

منظیع احتمالا بیان کی ہے۔ مسلم

١٢ .... بَاب: النَّهُي عَنْ صَبُرِ الْبَهَآئِمِ

باب ١٢: چوپايول (حيوانات) كوباندهنا (مارنے كے ليے)ممنوع ہے

[5057] ٥٨ ـ (١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْنَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ دَارَ الْحَكْمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ آنَسٌ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ تَأْيَرُمُ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَآئِمُ

ساتھ حکم بن ابوب کے گھر گیا، دیکھا کچھلوگ مرغی کو گاڑ کراس کو تیروں کا نشانہ بنارہے ہیں، تو حضرت انس ڈاٹیٹا

نے کہا ، رسول اللہ مُلَاثِمُ نے حیوانات کو باندھ کر مارنے سے منع فر مایا ہے۔

[5056] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٢٨)

[5057]اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: ما يكره من المثلة والـمصبورة والمجثمة برقم (١٣٥٥) وابو داود في (سننه) في الاضاحي باب: في النهي عمن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة برقم (٢٨١٦) وابن ماجه في (سننه) في الذبائح باب: النهى عن صبر البهائم وعن المثلة برقم (٣١٨٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٣٠)











كتاب الصيد والذبائح وما يوكل .....

[5058] (...) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حِ وَحَدَّثَنِي يَحْلِى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ و حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُواُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5058] -امام صاحب یمی روایت اینے دواور اساتذہ سے شعبہ ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں۔

[5059] ٥٥مـ(١٩٥٧)وحَدَّثَنَا عُبَيْذُالله بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ تَنَاقُيْمُ قَالَ ((لَا تَشَخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا))

[50ُ59] ۔ حضرت ابن عباس ولائٹۂ سے روایت ہے، نبی اکرم مٹاٹیٹا نے فرمایا:''کسی جاندار چیز کو تختہ مثق نہ ہناؤ ، یا اس کو ہدنب نہ بناؤ۔''

...)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5060] - امام صاحب يهي روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں -

[5061] ٥٩-(١٩٥٨)وحَدَّثَ نَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو عَمَانَةً عَنْ أَدِ يَشْ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَاوُا ابْنَ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اللهِ مَا يَقَرَّ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اللهِ مَا يَقَرَّ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اللهِ مَا يَعَمُ اللهِ مَا يَعَمُ اللهِ مَا يَعْمُ اللهِ مَا اللهُ ا

نے ایک مرغی گاڑ کراپنے تیروں کا نشانہ بنایا ہوا تھا، (اس پر تیراندازی کررہے تھے) تو جب انہوں نے حضرت ابن عمر والنَّهُ کودیکھے تو اس سے منتشر ہو گئے، تو حضرت ابن عمر والنَّهُ نے پوچھا، بیر کت کس نے کی؟ رسول الله مُلَالَّةُ مُلَّا لَمُ عَلَالْتُهُمُّ اللهُ مَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُمُ سے۔ نے بیکام کرنے والے پرلعنت بھیجی ہے۔

[5058] تقدم تخريجه برقم (٥٠٣٠)

[5059] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيدباب: مايكره من المثلة والمجثمة بر 5059 اخرجه البخاري في (صحيحه) في الضحايا باب: النهي عن المجثمة ٧/ ٢٣٨ و ٧/ ٢٣٩ انظر (التحفة) برقم (٥٥١٩)

[5060] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٢) ٥)

[5061] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الذبائح والصيد باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمة برقم (٥١٥) والنسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: النهي

اجلد





كتاب الصيد والذبائح وما يوكل ..... ثكار اور ذخ .... ثكار اور ذخ .... وَحَدَّثَنَا مُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُو بِشْرِ

عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَان مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَاَّوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّ قُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا لَعَنُ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَّا يُثِمُّ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيئًا

گزرے، انہوں نے ایک پرندہ گاڑا ہوا تھا اور اس پر تیر برسا رہے تھے اور اپنا ہر چوک جانے والے تیرانہوں نے پرندے کے مالک کو دینا کیا ہوا تھا، تو جب انہوں نے ابن عمر دانشی کو دیکھا تو بھر گئے، ابن عمر ڈانشیانے پوچھا، بیر کت کس نے کی ہے؟ اللہ اس کام کرنے والے پر لعنت برسائے، رسول الله مَلَا يَكُمُ نے اس محض پر لعنت جمیجی ہے، جو کس جاندار چیز کو ہدف (نشانه) بنائے۔

مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورِي مُرَدِّدُ مُرَدِّدُ مُرَدِّدُ مُرَدِّدُ مُرَدِّدُ مُرَدِّعُ وَحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَاللَّهِ مَا يُتَّكِمُ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّوَآبِّ صَبْرًا

[5063]۔اہام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی سندوں سے،حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ ڈٹائٹیا کی روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مُلِیْظِ نے کسی جانور کو باندھ کرفتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

فاس الله المستحضوراكرم الله المراح عند مرجيز كساته حسن سلوك كاحكم ديا ہاور جانوركو بانده كرنشانه بنانا،اس كے ليے تكليف اور اذيت كا باعث ب، اس ليے آپ نے اس كو بائد هكر تختر مثل بنانے سے منع فر مايا ب اور بير حرکت کرنے والے پرلعنت بھیجی ہے، کیونکہ جانور کو ذرج کرنے کا تھم ہے، اس طرح ہدف بنا کراس کو پھینک دینا اس کا ضیاع ہے، اس طرح بدد وہرا جرم ہے۔

> ◄ عن المجثمة برقم ٧/ ٢٣٨ ـ انظر (التحفة) برقم (٧٠٥٤) [5062] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٣٤)

[5063] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الذبائح باب: النهي عن صبر البهائم وعن المثلة برقم (٣١٨٨) انظر (التحفة) برقم (٢٨٣١)









## نبيوں كى بيويوں كا ايمان افروزدلنشيں اوردلپذيرتيذكره

# نساءالانبياء



اس کا نئات ہیں سب سے پہلا جوڑا حضرت آدم اور حضرت حواطیبا السلام کا تھا۔ اس جوڑے سے قیامت تک نسل انسان ہیں اور افزائش ہوتی رہے گی۔ نوع انسانی کے اس تسلسل ہیں چھوقدی صفت شخصیات الی ہیں جن کوانہ یاء کے لقب سے پکاراجا تا ہے۔ پیش نظر کتاب 'نساء الا نہیاء' ہیں نوا نہیاء ورسل کی دیں ہیو یوں کا ایمان افروز اور عبرت آ موز تذکرہ ہے بھے عربی زبان کی ایک فاضل اجل اجمطیل جعد نے تحقیقی اسلوب سے تکھا اور جس کا رواں اور شکفتہ اردوزبان ہیں مولانا محمود احمد شفت فرنے ترجمہ کیا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم علی کی از واج مطہرات کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ بذات خود راکست مقل کیا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم علی کی از واج مطہرات کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ بذات خود راکست مقل کیا ہے۔

اس کتاب میں سب سے پہلے روئے زبین کی سب سے پہلی خاتون حواعلیہ السلام کا تذکرہ جمیل ہے۔ جے تغییر کعبہ میں اپنے خاوند کے ساتھ شرکت کا اعزاز حاصل ہے۔ پھرنوح اورلوط علیہ باالسلام کی بدکردار ہیویوں کا عبرت آ موزیبان ہے جو اسلام کی دعوت میں رکاوٹ اوراللہ تعالی کے دین میں خیانت کی مرتکب تھیں۔ ازاں بعد حضرت اسلام لی اللہ علیہ السلام کی اللہ علیہ کا ذکر ہے جن کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہندیدگی کی سندعطا کی۔ پھر حضرت بعقوب علیہ السلام کی ہیوی راخیل کے سوائح دیے جے جی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اس طرح حضرت ابوب السلام کی ہیوی راخیل کے سوائح دیے جے جی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اس طرح حضرت ابوب علیہ السلام کی اطاعت شعارز وجہ لیا موئی علیہ السلام کی شرم و حیاسے متصف زوجہ اور حضرت زکر یا علیہ السلام کی ہیوی ایشاع کے حیات ناسے فراہم کیے گئے ہیں۔ اختبائے آخر میں حضرت ایرا تیم علیہ السلام کی از داج سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام کے ایان افروز تذکرے براس کتاب کا افتقام ہوتا ہے۔

دور حاضری وہ خواتین جو پاکیزہ اور تقوی شعار زندگی کی جبتور کھتی ہوں اُن کے لیے بیر کتاب ایک شعل راہ ہے جس کی روشن میں وہ اپنے گھروں کی فضا کو جنت نظیر ہنا کر عصری طاغوتی ثقافت کے خلاف ایک صالح تعرن کا حصار قائم کر سکتی ہیں۔ مبلغ -/165 روپے بذریعیشی آرڈر ڈاک سے روانہ فرما کرید دلچسپ کتاب گھر بیٹھے حاصل کریں۔

نعافي كتب عانه المستشر

E-Mail: nomania2000@gmail.com Tel:042-37321865 Mob: 0334-4229127 یہ کتاب اپنے ہر قریبی بک شال یا ذیلی ایڈریس سے طلب فرمائیں۔



مدیث نمبر 5064 سے 5126 تک

بانيول كابيان ٣٧.....كِتَابُ الْأَضَاحِيُ ٣٦. قربانيون كابيان ا.....باب: وَقْتِهَا باب ١: قرباني كا ونت

[5064] ١ ـ (١٩٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسِ ح و حَـدَّثَنَاه يَـحْلِي بْسُنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِي عَنْ

جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْآضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَلْمًا فَكُمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلْوتِه سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلُوتِهِ فَقَالَ ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضُحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى أَوْ نُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخُرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ))

[5064] - حضرت جندب بن سفیان والثنظ بیان کرتے ہیں، میں عید الاضی میں رسول الله مظافیظ کے ساتھ شریک ہوا، جوں ہی آپ نماز پڑھ کر، نماز عید سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، تو آپ نے فوراً قربانیوں کا گوشت دیکھا، جنہیں آپ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ذرج کیا جاچکا تھا، تو آپ نے فرمایا:''جس نے اپنی قربانی

[5064] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العيدين باب: كلام الامام والناس في خطبة العيد برقم (٩٨٥) وفي الذبائح والصيد باب: قول النبي e: فليذبح على اسم الله برقم (٠٠٠٠) وفي الاضاحي باب: من ذبح قبل الصلاة اعاد برقم (٦٢ ٥٥) وفي الايمان والنذور باب: اذا حنث ناسيا في الايمان برقم (٦٦٧٤) وفي التوحيد باب: السوال باسماء الله والاستعاذة بها برقم (٧٤٠٠) والنسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: ذبح الناس بالمصلي ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٩

وفي بـاب: ذبـح الـضـحية قبل الامام برقم (٤٤١) وابن ماجه في (سننه) في الاضاحي باب: النهي عن ذبح الاضحية قبل الصلاة برقم (٣١٥٢) انظر (التحفة) برقم (٣٢٥١)

نماز پڑھنے یا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے ذ<sup>رج</sup> کر ڈالی، وہ اس کی جگہ اور ذرج کرے اور جس نے ذرج نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذرج کرے۔

مفردات الحديث المارية و أضَاحِيَّ، أُضَحِّية بِإضْحِيّة كَ بَعْ بِ، ال كُوضِحِيّة بَعَى كَهِ وِيّة ، حْس كَلَ جَعْ ضحايا بِ اور اضْحاة بحى كَمْ بِين، جَس كى جَعْ اضحىٰ بِ، قربانى كو كَمْ بِين، كيونكه اس كودن چُرْ هِ كيا جاتا ہے۔ ﴿ لَمْ يَعْدُ أَنْ صَلِّى: ابْحَى آپ نِهٰ زَبِي رِدْهِي تَعَى، اس تِجَاوِزْنِيس كيا تا۔

عمر کا یمی نظریه تھا، امام شافعی، امام احمر، امام ابو پوسف، امام اسحاق، علقمه اسود کا یمی قول ہے، امام ابو حنیفه، ربید، لید اور اوزاع کے نزدیک میرواجب ہے، امام مالک کے نزدیک بقول ابن قدامہ واجب ہے اور بقول نووی سنت ہے، جو واجب کے قائل ہیں، ان کے نزد یک مالدار پر واجب ہے، (المغنی ج ۱۳،ص ۳۲۰)\_قربانی کا وقت الل مصر (شهر) کے لیے، امام کے خطبہ کے بعد ہے، امام ابوحنیفہ، امام احمد مالک، اسحاق اور اوزاعی کا بہی خیال ہے اور جہال عید کا خطبہ نہیں ہوتا، وہال امام ابو حفیہ کے نزدیک طلوع فجر کے بعد اور امام شافعی، کے نزدیک، دن چڑھنے کے بعد، جب نماز اور دوخطبوں کا وقت گزر جائے، پھر قربانی کی جاسکتی ہے، امام احمر کے نزد یک سیان لوگوں کے لیے جہال عید نہیں پڑھی جاتی، (المغنی جسما،ص۸۸۳\_۲۸۵) صحیح بات یمی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، امام مالک کے نزدیک بقول نووی، امام کے ذرج کرنے کے بعد ذرج کرنا جائز ہے، قربانی کا آخری وفت امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد اور ثوری کے نز دیک ۱۲ ذوالحجہ ہے، امام شافعی، عطاء اور حسن کے نزدیک تیرہ (۱۳) ذوالحجہ ہے اور ابن سیرین کے نزدیک صرف دس (۱۰) ذوالحجہ، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اورعطاء بن بیبار کے نزدیک پورا ذوالحجر( المغنی ج ۱۳ مص ۲۸۷) \_ بقول امام نووی،علی بن ابی طالب، ابن عباس،عمر بن عبد العزيز ، محول اور داود ظاہرى وغير جم كا موقف امام شافعي والا ب، صحيح بات يد ب، دس (١٠) كو قرباني افضل ب اورایام تشریق تک جائز ہے، حافظ ابن قیم نے اس کورجے دی ہے کہ امام تشریق میں قربانی جائز ہے، (زاد المعاد) [5065] ٢-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا آبُو ٱلاَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ٱلاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَب بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْآضْحٰي مَعَ رَسُولِ اللهِ تَاثِيمٌ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمِ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً

> -[**5065**] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٧٠)

مَكَانَهَا وَمَنُ لَّمْ يَكُنُ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ))



[5065] - حضرت جندب بن سفیان ولات بیان کرتے ہیں، میں نے عید الاضی رسول الله علیم کے ساتھ پڑھی، جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، تو آپ نے ایک بکری دیمھی جو ذبح کی جا چکی تھی، اس پر آپ نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کردی، وہ اس کی جگہ بکری ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کی، وہ اللہ کا نام لے کرذبح کرے۔'

[5066] (...) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوَانَةَ ح و حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاهُمَا عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالًا عَلَى اسْمِ اللهِ كَحَدِيثِ آبِي الْآحُوصِ

[5066] - امام صاحب این اور اساتذہ نے یہی روایت بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بسم الله کی بجائے علی اسم الله ہے۔ اسم الله ہے۔

المسامات مهاد الله عَمْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ سَمِعَ الْمَسْوَدِ سَمِعَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّمُ صَلْى يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ فَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا وَمَنْ لَكُمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ بِاسْمِ اللهِ))

[5067] د حفرت جندب بحل و التلائيان كرتے بين، ميں رسول الله تَلَقَّمُ كے ساتھ عيد الاضح كى نماز ميں شريك ہوا، پھر آپ نے خطبه ديا اور فرمايا: ''جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی كر دى ہے، وہ اس كى جگه اور قربانی كرے اور جس نے ذرئے نہيں كى، وہ بسم الله پڑھ كر ذبح كر لے۔''

[5068] (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5068] - امام صاحب اپنے دواسا تذہے شعبہ ہی کی سندسے بیردوایت بیان کرتے ہیں۔

[5069] ٤ ـ (١٩٦١) وَحَـدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَالِمَ عَنْ عَامِرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّا إِلَيْ مَا اللهِ تَالِيْلُ

[5066] تقدم تخريجه برقم (٥٠٣٧)

[5067] تقدم تخريجه برقم (٥٠٣٧)

[5068] تقدم تخريجه برقم (٥٠٣٧)

[5069] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العيدين باب: سنة العيدين لاهل الاسلام برقم (٩٦٥) وفي باب: الخطبة بعد العيد برقم (٩٦٥)€

تفغة المسلم





(تِلْكَ شَاةُ لَحْمِ)) فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ ((ضَحِّ بِهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلُوةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ))

[5069] - حفرت براء خلفہ بیان کرتے ہیں، میرے ماموں ابو بردہ خلفہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو رسول اللہ علی نظیم نے فرمایا: '' یہ گوشت کی بکری ہے۔'' اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میرے ہاں جذعہ بکری ہے، آپ نے فرمایا: '' ہم اس کو قربانی کر لو، تیرے سواکسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔'' پھر آپ نے فرمایا: '' جس نے فرمایا: '' جس نے فرمایا: '' جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس نے تو بس اپنے کھانے کے لیے ذریح کی ہے اور جس نے نماز کے بعد ذریح کی ہو اس کی قربانی کر لی، اس نے مسلمانوں والاطریقہ اختیار کیا۔''

مفردات الحدیث ﴿ لَا للله شاة لحم: یه کوشت کے لیے بکری ہے، یعنی یة ربانی نہیں ہے، لیکن اس کو کھا سکتے ہو۔ ﴿ جَدَعَة: پانچ چھاہ کا جانور یا بکری اور بقول امام شافعی ایک سال کی بکری ۔ جذعة: بکری جو دوسرے سال میں داخل ہو، کائے جو تیسرے میں داخل ہو، اونٹ جو پانچویں سال میں داخل ہو، بھیڑ بقول جو دوسرے سال میں داخل ہو، بھیڑ بقول جمہور جو پورے سال کی ہولیکن بقول بعض چھاہ آئھ ماہ اور دس ماہ۔ (منة المنهم ج ص ٣٠٩)

[5070] ٥-(. . . ) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَّذْبَحَ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ فَقَالَ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَّذْبَحَ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكِتِي لِأَطْعِمَ آهْلِي وَجِيرَانِي

♦ وفي بـاب: التكبير الى العيد برقم (٩٦٨) وفي باب: استقبال الامام الناس في خطبة العيد برقم (٩٧٦) وفي باب: سنة برقم (٩٧٦) وفي باب: سنة الاضحية برقم (٩٥٥) وفي باب: الذبح بعد الصلاة برقم (٥٥٥) وفي باب: من ذبح قبل الصلاة اعاد برقم (٣٥٥) وفي الاضاحي باب: قول النبي كُلْيُمُ لابي بردة: ضح بالجذع من الصعز ولن تجزى عن احد بعدك برقم (٥٥٥) وفي الايمان والنذور باب: اذا حنث ناسيا في الايمان برقم (٦٥٧٦) وابو داود في (سننه) في الضحايا باب: ما يجوز من السن في الضحايا برقم (٢٨٠١) وبرقم (٢٨٠١) والترمذي في (جامعه) في الاضاحي باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة برقم (١٥٨٠) وفي باب: حث الامام على الصدقة في الخطبة برقم (١٥٨٠) وفي باب: حث الامام على الصدقة في الخطبة برقم (١٥٨٠) وفي العيدين باب: الضحايا باب: في العيد برقم (١٥٨٠) وفي العيدين باب: الخطبة يوم العيد برقم (١٥٨٦) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٩)

قربانیو<u>ں کا بیان</u>

كتاب الاضاحى

وَاَهْلَ دَارِی فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّمْ اَعِدْ نُسُکًا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِی عَنَاقَ لَ لَبَنِ هِی خَیْرٌ مِّنْ شَاتَیْ لَحْم فَقَالَ ((هِی خَیْرٌ نَسِیکتیْك وَلا تَجْزِی جَذَعَهٌ عَنْ اَحَدٍ بَعُدَك)) لَبَنِ هِی خَیْرٌ مِّنْ شَاتی لَحْم فَقَالَ ((هی خَیْرُ نَسِیکتیْك وَلا تَجْزِی جَذَعَهٌ عَنْ اَحَدٍ بَعُدَك)) [5070] حضرت براء بن عازب والمنظم سے روایت ہے کہ ان کے مامول ابوبردہ بن نیار والمنظم نے نی

اکرم ٹائیٹے سے پہلے قربانی کر دی، اس نے کہاا ہے اللہ کے رسول! بیرانیا دن ہے، جس میں گوشت کی خواہش کرنا ناپندیدہ ہے اور میں نے اپنی قربانی جلد ہی کر دی، تا کہ اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور محلّہ داروں کو کھلاؤں، تو رسول اللہ ٹائیٹے نے فرمایا: '' قربانی دوبارہ کر'' میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میرے پاس دودھ پیتی ا

بری ہے، جو رو گوشت والی بکریوں سے بہتر ہے، (خوب موتی تازی ہے) آپ نے فرمایا: "بیر تیرے لیے اچھی قربانی ہے، تیرے سلے اچھی قربانی ہے، تیرے سواکسی کے لیے جَذَعة کافی نہیں ہے۔ "

مفردات الحدیث الله الله مکروه: لین اس دن کسی سے گوشت ما نگنا ناپندیده ہے یا بیاایدادن ہے، جس میں گوشت بکتر سے ہوتا ہے، اس لیے کوئی اس کا خواہش مندنہیں ہوتا، اس لیے میں نے سب سے پہلے قربانی کر دی ہے، تا کہ عام قربانیوں کا گوشت ہونے سے پہلے پہلے، جبکہ اس کی طلب اور خواہش موجود ہے، اپنی کر دی ہے، تا کہ عام قربانیوں کو کھلا دوں اور بعض شخوں میں مقروم ہے، وہ عام روایات یشتھی فیه اللحم اس میں گوشت کی صبح مینی ابتدا میں طلب اور خواہش ہوتی ہے) کے مطابق ہے، کیونکہ قرم گوشت کی خواہش کو کہتے ہیں۔ کی عناق لبن: دودھ پیتی بحری، جو بقول زہری ایک سال کی ہواور بقول ابن اشیرایک سال سے

م کم ہو،لیکن خوب موٹی تازی ہونے کی وجہ ہے گوشت کے لیے کی گئی، دو بکریوں سے بہتر ہے۔ کے ایک خوب موٹی تازی ہو یہ کا وہ کا دار اس کا تاریخ کا دو کا اس کا تاریخ کا کا تاریخ کا کا تاریخ کا اس کے اس ک

[5071] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ تَلْيُّمْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ ((لا يَدْبَحَنَّ آحَدُّ حَتَّى يُصَلِّى)) قَالَ فَقَالَ خَالِى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْم

آ 5071] - حفزت براء بن عازب ولا الله على الله الله على ا

اے اللہ کے رسول! میدا یک ایبا ون ہے، جس میں گوشت ون کے آخری حصہ میں ) ناپیند بیدہ ہو جاتا ہے،

آگے مٰدکورہ بالا روایت ہے۔

[5071] تقدم تخريجه برقم (٥٠٤٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5072] ٦-(...) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ غَامِرِ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَى يُصَلِّى) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كُلِيْمُ ((مَنْ صَلّى صَلُوتَنَا وَوَجَّة قِبَلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَلَا يَدْبَحُ حَتَّى يُصَلِّى)) فَقَالَ خَالِي اللهِ كُلِيْمُ ((مَنْ صَلّى صَلُوتَنَا وَوَجَّة قِبَلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَلَا يَدْبَحُ حَتَّى يُصَلِّى)) فَقَالَ إِنَّ يَا رَسُولَ اللهِ عَدْرُ مَنْ شَادًة فَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ ((ضَحِ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ))

الحسائی اور ہمارے تباہ کا دخ کیا اور ہماری طرح قربانی کی، وہ نماز پڑھے نے فرمایا: ''جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا دخ کیا اور ہماری طرح قربانی کی، وہ نماز پڑھے سے پہلے قربانی ذئے نہ کرے۔'' تو میرے ماموں نے کہا، اے اللہ کے رسول! میں اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا: ''یہ تو ایس چیز ہے، جو تو نے اپنے گھر والوں کے لیے عجلت سے کر لی ہے، اس نے کہا، میرے پاس ایک بکری ہے، جو دو بکر یوں سے بہتر ہے۔'' آپ نے فرمایا: ''تم اس کو قربان کر لو، کونکہ (یہ میرے پاس ایک بکری ہے، جو دو بکر یوں سے بہتر ہے۔'' آپ نے فرمایا: ''تم اس کو قربان کر لو، کونکہ (یہ میرے پاس ایک بکری کے ساتھ مل کر) بہترین قربانی ہے۔''

[5073] ٧-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَا يُثَمَّ ((انَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرُجعُ فَنَنْحَرُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَا يَعْمَلُ فَلَا مُعَنَّ هُوَ لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِاهْلِه لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي فَكَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِاهْلِه لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي فَكَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِاهْلِه لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِاهْلِه لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبِحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِاهْلِه لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي فَمَنْ وَكُنْ اللهُ الْمُثَنِّى وَلَنْ مُرْبَعِ فَقَالَ عِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ ((اذْبَحُهَا وَلَنْ تَجُزِى عَنْ اَحُدٍ بَعْدَكَ))

[5073] - حضرت براء بن عازب والثنؤيان كرتے ہيں، رسول الله طالیّن نے فرمایا: "آج كے دن سب سے پہلے ہم نماز پر معیں گے، چروالی جا كر قربانی كریں گے، جس نے اس طرح كیا، اس نے ہمارے طریقہ پر عمل كرلیا اور جس نے ذرئح كرلیا ہے، وہ تو گوشت ہے، جواس نے پہلے اپنے گھر والوں كو پیش كر دیا ہے، اس كا

[5072] تقدم تخريجه برقم (٥٠٤٢) [5073] تقدم تخريجه برقم (٥٠٤٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

lamp Right

اجلد ا

قربانی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔' اور ابو بردہ بن نیار والٹو قربانی کر چکے تھے، انہوں نے کہا، میرے پاس جَذَعة ہے جو مُسِنه ہے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا:''تم اس کو ذرئ کرو، تیرے سواکسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔'' مفردات الحدیث ، مُسِنّة: وو دادت، جس کے دو دانت گر چکے ہوں اور بقول احناف ایک سال کا۔

[5074] (...) حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْ مَعْ النَّيِيِّ مَا لَيْ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[5074] \_ يهي روايت مصنف ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں -

[5075] (...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ تَالِيْلِمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلُوةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

[5075]-امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کے بیان کرتے ہیں،حضرت براء بن عازب ڈٹاٹٹؤنے کہا،رسول اللہ مُٹاٹٹٹو کُ نے ہمیں قربانی کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا، آ گے مٰدکورہ بالا حدیث ہے۔

[5076] ٨-(...) وحَدَّثَنِي اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو النَّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي عَنِ الْبَرَآءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ (لَا يُضَعِينَ اَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّى) قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ قَالَ (لَا يُضَعِينَ اَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّى)) قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ قَالَ ((فَضَحِينَ اَحَدٌ عَنَى اللهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ قَالَ ((فَضَحِينَ اللهِ عَلْدَي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ قَالَ ((فَضَحِينَ اللهِ عَلْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ قَالَ ((فَضَحِينَ اللهِ عَلْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ اللهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِّنْ شَاتَى لَحْمِ اللهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمِ اللهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَبَيْدِ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمِ اللهِ عَلْمُ وَلَا تَحْوِي عَذَى اللهُ اللهِ عَنْدِي عَنَاقُ لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَى عَنَاقُ لَمْ اللهُ عَلْمُ مِنْ شَاتَى لَكُولُونَ عَنْ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

[5076] - حضرت براء بن عازب والنظ بيان كرتے بيں، رسول الله طالنظ نے جميں قربانی كے دن خطبه ديا اور فرمايا، ' كوئى نماز پر صفے سے پہلے ہرگز قربانی نه كرے۔' ايك آدى نے كہا، ميرے پاس دودھ سے پلا بكرى كا بچہ ہے، جو گوشت والى دو بكريوں سے بہتر ہے، آپ نے فرمايا: '' تم اسے ذرئح كرلو،' تيرے سوا جذعه كسى كے لئے كفايت نہيں كرے گا۔'

المنظم المنظم

**(219**)



<sup>[5074]</sup> تقدم تخريجه برقم (٥٠٤٢)

<sup>[5075]</sup> تقدم تخريجه برقم (٥٠٤٢)

<sup>[5076]</sup> تقدم تخريجه برقم (٥٠٤٢)

[5077] ٩ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ ذَبَحَ ٱبُوبُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَقَالَ النَّبِيُّ تَالِيُّمُ ((أَبْدِلْهَا)) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَالْيَامُ ((الجُعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ))

[5077] - حضرت براء بن عازب والتنظ بيان كرتے ہيں، حضرت ابو بردہ والتنظ نے نماز سے پہلے قربانی ذرج كر 

كرواورتيرك الله المحالي الماء وه مسنه سے بہتر ہے، تو رسول الله ظائم الله عاليا: "اس كى جگداسے كرواور تير ب سوا ہر گزشمی کو کفایت نہیں کرے گا۔''

[5078] (. . . )وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنْ شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ

[5078]۔امام صاحب یہی روایت اپنے دو اور اساتذہ سے شعبہ ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں اور اس میں ،

اس قول کے بارے میں شک کا اظہار نہیں کیا گیا، کہوہ مسنہ ہے بہتر ہے۔ [5079] ١٠-(١٩٦٢)و حَـدَّثَـنِـي يَحْيِلي بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب

جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ و قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَمَّ النَّحْرِ ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَلْيُعِدُ)) فَقَامَ رَجُلٌ فَفَالَ يَمَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَانَّ

رَسُولَ اللهِ كَالِيْمُ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِي آحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمِ أَفَاذْبَحُهَا قَىالَ فَرَخَّمَ لَهُ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا قَالَ وَانْكَفَا رَسُولُ اللهِ كُلُّكُمْ اللي كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ اللي غُنَيْمَةِ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا

[5077] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاضاحي باب: قول النبي علي السخاري وصحيحه) في الاضاحي باب: قول النبي علي المحاري في بالجذع من المعز ولن تجزي عن احد بعدك) برقم (٥٥٥٧) انظر (التحفة) برقم (١٩٢٠) [5078] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٥٠)

[5079]اخرجه البخاري في (صحيحه) في العيدين باب: الاكل يوم النحر برقم (٩٥٤) وفي باب: كلام الامام والناس في خطبة العيد برقم (٩٨٤) وفي الاضاحي باب: سنة الاضحية برقم €

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قربانیوں کا بی<u>ان</u>

[5079] - حفرت انس والثلا بيان كرتے بين ،رسول الله مَاللَيْ في قرباني كے دن فرمايا: "جس نے نماز سے

بہلے قربانی ذبح کر دی ہے، وہ دوبارہ قربانی کرے۔'' تو ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول! میہ

الیا دن ہے، (جس کے آغاز میں) گوشت کی طلب وخواہش ہوتی ہے اور اس نے پڑوسیوں کی ضرورت کا تذكره كيا، تورسول الله مَن اللهُ أَن أَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الله عَلَي ال

دو بحریوں ہے محبوب ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ آپ نے اسے اجازت دے دی اور مجھے معلوم نہیں اس کی رخصت دوسروں کوبھی حاصل ہوئی یانہیں؟ اور رسول الله خلافیظ دومینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا اور

لوگ بكريوں كے ايك جھوٹے ريوڑ كى طرف اٹھے اور اسے باہمى تقسيم كيا، يا بانٹ ليا۔

مفردات الحديث ورّعوا يا تجزّعوا: دونون بممعى لفظ بين، مقصديه عكم انهول في ريور كي بربان آپس میں بانٹ کرذیج کرلیں۔

فائل المسائمار بعد كنزديك بالاتفاق، جَلَعه بحرى كى قربانى حضرت ابوبرده كے ليے خاص تھى اوركوكى انسان جذعه بحرى قرباني كي صورت من ذي نبيس كرسكا -

[5080] ١١ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاثُّةً صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَامَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلْوةِ اَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

[5080] حضرت انس بن مالك والثين سے روایت ہے، رسول الله مَالَيْنَا نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کرلیا تھا،اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا تھم دیا،آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔

[5081] ١٢\_(. . . )وحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيِي الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا

أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ يَوْمَ اَضْحًى قَالَ فَوَجَدَ رِيحَ لَحْم

◄ (٥٥٤٦) وفي باب: ما يشتهي من اللحم يوم النحر برقم (٥٥٤٩) وفي باب: من ذبح قبل الصلاة برق م (٥٦١) وفي الاضاحي بياب: اضحية النبي عَلَيْ بكبشين برقم (٥٥٥١) والنسائي في

(المجتبى) في النضحايا باب: ذبح الضحية قبل الامام ٧/ ٢٢٣ و ٢٢٢ وفي باب: الكبش ٧/ ٢٢٠ وفي صلاة العيدين باب: ذبح الامام يوم العيد وعدد ما يذبح برقم ٣/ ١٩٣ \_ وابن ماجه في (سننه) في الاضاحي باب: النهي عن ذبح الاضحية قبل الصلاة برقم (٣١٥١) انظر (التحفة) برقم (١٤٥٥)

[5080] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٥٢) [5081] تقدم تخريجه برقم (٥٠٥٢)



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتأب الاضاحي

فَنَهَاهُمْ أَنْ يَّذْبَحُوا قَالَ ((مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا)) [5081] - حضرت انس بن ما لک و النوائية؛ بيان كرتے ہيں، رسول الله مَثَاثِيمٌ نے جميں قربانی كے دن خطبه ديا اور گوشت کی بومحسوں کی ، تو انہیں (نماز سے پہلے) ذبح کرنے سے منع کر دیا، فرمایا: ''جوقر بانی ذبح کر چکا ہے، وہ دوبارہ قربانی دے،'' آگے ندکورہ بالا حدیث ہے۔

## ٢ .... بَاب: سِنَّ الْأُضُوحِيَّةِ

#### باب ۲: قربانی کے جانور کی عمر

[5082] ١٣ ـ (١٩٦٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَئَاتِيمُ ((لَا تَلْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَتَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الصَّان))

المارية [5082] - حفرت جابر والتنزيان كرتے ميں، رسول الله طاقيم نے فر مايا: "صرف مُسنه ذبح كرو، الايد كة تمهارے لیے دشوار ہواور نہ ملے ) تو جذعہ دنبہ، چھتر اکرلو۔''

ف الله الله الله عنه المناف اور حنابله كے نزديك جذعه چه ماه كا بكرايا چھتراہے اور شوافع كے نزديك جوسال كا مواور بقول امام نووی و هو الاشهر عند اهل السنة و غیرهم ، اللسنت اور دوسرول کے بال یہی مشہور ہے۔ اور مسنه، مشنبی کو کہتے ہیں، جس کے سامنے کے دانت گر مکئے ہوں، احناف کے نزدیک ایک سال کا بجرا مثنی ہوجاتا ہے،اس لیے وہ مسنّہ کامعنی ایک سال کا کرتے ہیں، حالانکہ بیضروری نہیں ہے کہ ایک سال کے بعداس کے سامنے کے دانت گرجا کیں، جب کہ قربانی کے لیے مثنی کا ہونا ضروری ہے۔

میں ہے، جذعہ دنبہ، چھترا، بہترین قربانی ہے اور مُسنه کے ند ملنے کی قید استجاب کے لیے ہے، لیکن شوافع کے زدریک دنبہ، چھترا، بکرا، جذعه ایک سال کی عمر میں ہوگا اور احناف کے نز دیک بکرا اور دنبہ، چھترا چھوماہ کا ہوتو جَذَعه ہوگا۔ [5083] ١٤-(١٩٦٤) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ

[5082] اخرجه ابو داود في (سننه) في باب: ما لا يجوز من السن في الضحايا برقم (٢٧٩٧) والـنسـائي في (المجتبي) في الضحايا باب: المسنة والجذعة ٧/ ٢١٨\_ وابن ماجه في (سننه) في الاضاحي باب: ما تجزي من الاضاحي برقم (٣١٤١) انظر (التحفة) برقم (٢٧١٥) [5083] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٢)





ربانیوں کا بیان

كتأب الاضاحي

جُسرَيْجِ اَخْبَسَ نِي اَبُوالزَّبَيْرِ اَنَّهُ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْمُ يَوْمَ النَّبِي عَلَيْمُ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ اَنْ يُعِيدَ بِنَحْدِ النَّهِ وَكَلَّ يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِي عَلَيْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ اَنْ يُعِيدَ بِنَحْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ اَنْ يُعِيدَ بِنَحْدِ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

بى موام ماييا جب تك قربانى نه كرين، ثم قربانى نه كرو.'' "نبى اكرم مايين جب تك قربانى نه كرين، ثم قربانى نه كرو.''

اللهِ اللهِ

[5084] - حفرت عقبہ بن عامر والت اللہ علی اللہ علی اللہ علی اسے ساتھیوں میں تقسیم کرنے کے لیے بحریاں دیں، تاکہ وہ قربانی کرلیں، توایک عتو د بحری رہ گئی، اس نے اس کا رسول اللہ علی اللہ بی ہے) آپ نے فرمایا، ' بیتم کرلو'' قتیبہ نے اصحابہ کی جگہ صَحَابتہ کہا ہے، (معنی ایک بی ہے)

مفردات المديث عمود جمع اعتده: بقول جو برى، ايك سال كا بحرى كا بحد بس كواكل روايت

میں جَذَعه کہا ہے۔

[5084] احرجه البخارى في (صحيحه) في الوكالة باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها برقم (٢٣٠٠) وفي الشركة باب: قسم الغنم والعدل فيهما برقم (٢٥٠٠) وفي الاضاحى باب: اضحية النبي على بكبشين اقرنين برقم (٥٥٥٥) والترمذي في (جامعه) في الاضاحى باب: ما جاء في الجذع من الضان في الاضاحى برقم (١٥٠٠) والنسائي في (المجتبى) في الضحاياباب: العضباء برقم (٢٣٩١) وابن ماجه في (سننه) في الاضاحى باب: ما تجزى من الاضاحى برقم (٣١٣٨) انظر (التحفة) برقم (٩٩٥٥)

[5085] ١٦-(...) حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْنُ يَحْنِى بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِ قَالَ قَسَمُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خفت المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله على الله على الله على الله الله على المسلم المسل

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَيْرٌمُ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِه بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

تربیط المرطان الله المراز می المرجهی التی بیان کرتے ہیں، رسول الله طالبی نے اپنے ساتھیوں میں قربانی کے اللہ الله طالبی مائے ، او پر کی روایت کے ہم معنی ہے۔ المعلم اللہ علی اللہ علی کے اللہ علی کے معنی ہے۔ اللہ علی کا معنی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے۔ اللہ علی کی کے معنی ہے۔ اللہ علی کا معنی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے کا معنی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے۔ اللہ علی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے۔ اللہ علی ہے۔ اللہ علی ہے۔ اللہ علی ہے۔ اللہ علی کی کا معنی ہے۔ اللہ علی ہے۔ اللہ علی

ف ک کا کے ۔۔۔۔۔۔بعض روایات میں بیرتصریح موجود ہے، کہ اس کی رخصت تمہارے ہی لیے ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی یہی جانور انہیں ویا تھا، یہی رخصت آپ نے ابو بردہ اور عقبہ کی طرح حضرت زید بن خالد ٹن کڑئے کو دی تھی۔ (شرح نووی، تکملہج ص ۵۲۰)

سسس باب: اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ بِرُهنا باب تا: قربانی كامستحب مونا اور خود بغیر وکیل کے واسطہ سے ذرج كرنا اور بسم الله اور تكبير برُهنا

[5087] ١٧ ـ (١٩٦٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ

[5085] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاضاحي باب: قسمة الاضاحي بين الناس برقم (٥٥٤٠) والنسائي في (المجتبي) في

الضحايا باب: المسنة والجذعة ٧/ ٢١٨ و ٧/ ٢١٨ - ٢١٩ انظر (التحفة) برقم (٩٩١٠) [5086] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٥٨)

[5087] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاضاح باب: التكبير عند الذبح برقم (٥٥٦٥) والترمذي في (جمامعه) في الاضاحي باب: ما جاء في الاضحية بكبشين برقم (١٤٩٤)

والنسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: الكبش برقم (٣٩٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٢٧)

ضَحَّى النَّبِيُّ سَلِّمٌ بِكَبْشَيْنِ آمْلَحَيْنِ آقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِم وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

[5087] - حضرت انس ٹٹاٹئا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹٹاٹیٹا نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر دو سینگوں والے گندم گوں مینڈ ھے قربانی کیے اور اپنا پاؤں (قدم) ان کے پہلو پر رکھا۔

مفردات الحديث المسكرة المسكرة الماه وسفيد، سفيدى مأل، بقول المعى خاكسرى رنك اور بقول ابن الاعرابي، خالص سفيد، بقول سرخي مائل يعني كندم كون \_ 2 المونين: سينكون والي، بعض روايات مين مَوجَوثين خَصى كااضافہ ہے۔

سے ذرج كرنا جاہيے اور قربانى كا جانور خوبصورت مونا تازہ ہونا جاہيے اور آپ نے جانور كى كردن ير باؤل ركھا تا کہ وہ حرکت نہ کرے اور اس کو ذرج کرنا آسان ہو، اپنی موجودگی میں کسی دوسرے سے ذرج کروانا جائز ہے۔ [5088] ١٨ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَنْ أَنْسِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْتُمْ بِكَبْشَيْنِ أَمْ لَكَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِم وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ

[5088] - حضرت انس ولا الله على اور میں نے آپ کو دیکھا، آپ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذرج کررہے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے اپنا قدم ان کی گردن پر رکھا ہواتھا اور آپ نے بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا۔

[5089] ( . . . )و حَدَّثَنَا يَـعْلِي بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ عَنْ أَنَس يَقُوْلُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ طَلْيَهُم بِمِثْلِهِ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ

[5088] احرجه البخاري في (صحيحه) في الإضاحي باب: من ذبح الإضاحي بيده برقم (٥٥٥٨) والنسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: وضع الرجل على صفحة الضحية ٧/ ٢٣٠ وفي باب: تسمية الله عزوجل على الضحية ٧/ ٢٣٠ وفيباب: التكبير عليها ٧/ ٢٣١\_ وابن ماجه في (سننه) في الاضاحي باب: اضاحي رسول الله ﷺ برقم (٣٢١٠) وفي باب: من ذبح اضحية بيده برقم (٣١٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٠) [5089] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦١)٥)

[5089]-امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، شعبہ کہتے ہیں، میں نے قادہ

سے یو چھا، کیا تو نے بیروایت براہ راست حضرت انس بھاٹیؤ سے نی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔

[5090] (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَنْ أنَسِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَقُولُ ((باسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ))

[5090]-امام صاحب يبي روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں،اس نے سمى و كبر كى بجائے باسم لمسلم الله والله اكبركها

[5091] ١٩ - (١٩٦٧) حَـدَّتَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّتَنَاعَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ ٱخْبَرَنِي ٱبُو صَخْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ كَالْيَامُ آمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّي بِه فَقَالَ لَهَا ((يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ))ثُمَّ قَالَ ((اَشْحَذِيهَا بِحَجَرِ)) فَفَعَلَتْ ثُمَّ اَخَذَهَا وَ أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ ((بِاشْمِ اللهِ اَللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَمِنُ الْمُوْةِ مُحَمَّدٍ)) ثُمَّ ضَحْى بِهِ

جائے، جس کے پیر، پیٹ اور آئکھیں ساہ ہوں، تو اسے لایا گیا تا کہ آپ اسے قربانی کریں، آپ نے اسے فرمایا،''اے عائشہ! حچری لاؤ'' پھر فرمایا:''اہے پھر سے تیز کرو،''انہوں نے ایسا کیا، پھر آپ نے حچری پکڑی اورمینڈ ھا کپڑ کراہے لٹایا، پھراہے ذیج کرنے لگے اور فرمایا: ''بسم اللہ! اے اللہ! محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے تبول فرمائے ، پھراسے ذیح کر ڈالا۔

فَ مُلْكِهِ ﴾ :....مسلمانوں كے نزد يك بالا تفاق چووٹا جانور با ئيں پہلو پرلٹايا جائے گا، تا كہ دا ئيں ہاتھ ميں چھرى پكڑ كربائيس باتھ سے اس كاسر پكڑا جاسكے اور ذرج كرنے ميں مہولت ہواور اس حديث سے ثابت ہوتا ہے رسول الله مَالْمُمْ ا ا بن اور اب محروالول كى طرف سے ايك بى قربانى كرتے تھے، امام مالك اور امام احمد كے نزويك انسان اپنے الل وعیال سمیت ایک قربانی کرسکتا ہے، امام نودی نے اس کواپنا اور جمہور کا موقف قرار دیا ہے اور کہا ہے، توری

[5090] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الضحايا باب: ذبح الرجل اضحية بيده ٧/ ٢٣١\_ انظر (التحفة) برقم (١١٩١)

[5091] اخرجه ابو داود في (سننه) في الضحايا باب: ما يستحب من الضحايا برقم (٢٧٩٢) انظر (التحفة) برقم (١٧٣٦٣)







قربانیوں کا بیا<u>ن</u>

اب الاطلامي الدين المراف بي الكرف الله الكروه من الكروه من الشريني اور رلى في الكلمام كه يه اور احناف كروه من الكروه من الكروه من الكروة ال

نزدیک دوسروں کو تواب میں تو شریک کیا جاسکتا ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، یعنی احناف کے نزدیک قربانی صرف بالدار پر ہے، اس لیے زیر کفالت بچوں اور بیوی پر قربانی نہیں ہے، کیکن سوال میہ ہے، آپ نے کہیں

سربان سرت الدار فروقر بانی دے، آپ نے اپنی ہویوں کو تھم دیا کہ قربانی کریں۔ پیچم دیا ہے کہ گھر کا ہر مالدار فروقر بانی دے، آپ نے اپنی ہویوں کو تھم دیا کہ قربانی کریں۔

ادریہ کہنا کہا گرایک بھری ایک سے زائد کے لیے کافی ہے، تو پھرگائے، سات سے زائد کی طرف سے جائز ہونی چاہیے، درست نہیں ہے، کیونکہ گائے میں سات حصے ہوں گے، بیر مراد نہیں ہے کہ سات افراد کی طرف سے ہے، میں است سے ماریک گائے کہ بیری گائے اور ان کی طرف سے میں تہ ایس کا معنی ہوا کہ اس کھے کر ماریخ افراد جیں، تو

اس طرح یہ کہنا کہ اگر بحری ایک گھرانے کی طرف سے ہو اس کامعنی ہوا کہ ایک گھر کے پانچ افراد ہیں، تو ایک کی طرف سے پانچواں حصہ ہوا، کیونکہ حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ خاندان کے گران اور قیم کی قربانی سب کی طرف سے ہے، ہرایک پرالگ الگ قربانی نہیں ہے۔

م ..... بَاب: جَوَازِ الذَّبُحِ بِكُلِّ مَا ٱنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَآئِرَ الْعِظَامِ

باب ٤. دانت، ناخن اور ہڑیوں کے سواہرخون بہانے والے چیز سے ذرج کرنا جائز ہے موجہ ۲۰ ۲۰ (۱۹۶۸) کَ اَنَّا اُہُ کَ مَدُنْ الْمُفَتْرِ الْعَنَا يُ حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ سَعِيدِ عَر

[5092] ٢٠ - (١٩٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفِيانَ مَ مَعَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفِيانَ مَعْنَا مُدَى قَالَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا قُو الْعَدُو غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى قَالَ عَلَيْهُمُ ((اغْجِلُ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهُرَ رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا قُو الْعَدُو غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى قَالَ عَلَيْهُمُ ((اغْجِلُ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهُرَ

[5092] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الشركة باب: قسمة الغنم برقم (٢٤٨٨) وفي باب: من عدل عشر من الغنم بجزور في القسم برقم (٧٠٥) وفي الجهاد باب: ما يكره من ذبح الأبل الفند في الذبائع و الذبائع و الصد باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك

والغنم فى الغنائم برقم (٣٠٧٥) وفى الذبائح والصيد باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا برقم (٥٠٩٨) وفى باب: ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد برقم (٥٠٠٥) وفى باب: ما ندمن البهائم فهو بمنزلة الوحش برقم (٥٠٠٩) وفى باب: اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما وابلا بغير امر اصحابها لم يوكل برقم (٥٤٣٥) وفى باب: اذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فاراد اصلاحهم فهو جائز برقم (٤٤٥) وفى الذبائح باب:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5092] حضرت رافع بن خدت والتي بان کرتے ہيں، ميں نے کہا، اے اللہ کے رسول! کل ہماری دہمن ہے کہا، اے اللہ کے رسول! کل ہماری دہمن ہے کہا، اے اللہ کے رسول! کل ہماری دہمن ہے کہ کر ہونے والی ہے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے، (کہ خوراک کے لیے جانور ذبح کر سیس) آپ شائیل نے فرمایا: ''جلدی سے یا ہوشیاری سے، جس سے خون بہہ جائے اور اللہ کا نام لیا جائے ، اس کو کھا لو، دانت اور ناخن نہ ہواور میں تہمیں ابھی بتا تا ہوں، وانت تو ہڈی ہے اور ناخن صبضیوں کی چھری ہے۔' نافع رفائیل کہتے ہیں، ہمیں نہ میں اونٹ اور بکریاں ملیس، تو ان سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، تو اسے ایک آ دمی نے تیر مار کر روک لیا، تو رسول اللہ مُنافِیل نے فرمایا: ''ان اونٹوں میں بعض جنگلی بھاگئے والے جانوروں کی طرح بھگوڑے ہوتے ہیں، اسلیک تو رسول اللہ مُنافِیل نے فرمایا: ''ان اونٹوں میں بعض جنگلی بھاگئے والے جانوروں کی طرح بھگوڑے ہوتے ہیں،

جب ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے ، (قابو میں نہ آئے ) تو اس کے ساتھ اس طرح کرو۔'' مف دات الدودیث

(١) يدافظ أران ارانة سے أقِم يا أطِع كوزن يرامركا ميغه أرِنْ ج، كت بين اران القوم، لوكوں كمويثى

ہلاک ہو مجے،اس طرح بیفعل لازم ہے،لیکن یہاں متعدی کامعنی میکہ ذریح کر کے اسے ہلاک کرو۔

(ب) یہ اغطِ کے وزن، اُدْنِ ہے جس کامعنی ہوتا ہے، کسی چیز کومسلسل دیکھنا، یعنی شلسل کے ساتھ بغیرستی کے ذریح کر

(ج) بیلفظادی یُری اداء ة سے أدِنی ہے، یعنی جس سے تم ذریح کرنا چاہے ہو، مجھے دکھاؤ، تا کہ میں تہہیں بتاسکوں۔

(د) میلفظ أیفی ہے اور تخفیف کے لیے راکوساکن کرکے اُدنی بنادیا گیا ہے۔

(ط) پیلفظارِن یَارَن سے اِاْرَن بروزن اِغلَم ہے، نشاط میں آنا، ہلکا ہونا یعنی چتی سے جلدی کر کے ذرج کر ڈالو، کمد رو کر موسم میں دران کا ایک اور میں ایک اور میں اور میں اور میں اور میں کا میں اور میں کا میں اور کا کر ڈالو،

كبيل اس كالكلانه كهونث و الو، كيكن اس صورت مين دوسرا همزه ما مونا چا بيي ليني إير ك موكا\_

◄ لا يذكى بالسن والعظم والظفر برقم (٢٩٢١) واخرجه ابو داود في (سننه) في الإضاحي باب: في الذبيحة بالمروة برقم (٢٩٢١) والترمذي في (جامعه) في الإحكام والسفوائد باب: ما جاء في البعير والبقر والغنم اذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم ام لا برقم (١٤٩٢) والنسائي في (المجتبى) في الصيد باب: الانسية تتوحش برقم (٣٠٨١) وفي الضحايا باب: ذكر المنفلتة التي لا يقدر على اخذها ٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩ وابن ماجه في النبائع باب: زكاة الناد من البهائم برقم (٣١٨٣) والترمذي في (جامعه) في الاحكام والفوائد باب: ما جاء في الزكاة بالقضب وغيره برقم (١٤٩١) وفي السير باب: ما جاء في كراهية النهبة برقم (١٢٠١) والنسائي في (المجتبى) في الضحايا باب: ما تجزى عنه البدنة في الضحايا برقم (١٢٥١) وابن عنه البدنة في الضحايا برقم (١٢٥١) وابن ما جد في (سننه) الاضاحي باب: كم تجزى من الغنم عن البدنة برقم (٣١٣٧) وفي ماجه في (سننه) الاضاحي باب: كم تجزى من الغنم عن البدنة برقم (٣١٣٧) وفي الذبائع باب: ما يذكي به برقم (٣١٧٧) انظر (التحفة) برقم (٣٥٦١)

فائی کا است تیز دھار آلہ سے ذک کرنے سے اصل مقصود یہ ہے، جانور سے خون نکالنا مطلوب ہے، جوحرام ہے، دانت، ناخن اور ہرقتم کی ہڑی سے ذک کرنا، اس لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان سے جانور سی طریقہ سے ذک نہیں ہوتا، جبہ اس کا گلا گھٹتا ہے، جواس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن جو جانور بھاگ کھڑا ہواوراس کو ذک یا نم کرنا ممکن نہ ہو، یہ اضطراری طور پر اس کے جسم کسی حصہ کو بھی کا ب کرخون نکالا جا سکتا ہے، لیکن آگر اس کو کہر کر کرز دنے یانح کیا جا سکتا ہو، یا کنویں میں گر گیا ہواور اسے نکال کر ذبح کیا جا سکتا ہو، تو پھر اضطراری ذکا قا صرف جنگی نہیں ہوگی۔ جمہور علاء کا بھی موقف ہے، لیکن امام مالک، ربیعہ اور لیٹ کے نزدیک اضطراری ذکا قاصرف جنگی حیوانات کے لیے ہے، مانوس حیوانات کے لیے یہ کی صورت میں کافی نہیں ہے۔

[5093] ٢١-(...) و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله طَلِيْمَ بِيدِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلَا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَاعْدَا مُعَ رَسُولِ الله طَلِيمَ إِيدِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلَا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَاعَلَى مَشْرًا مِنَ الْغَنَم بِجَزُورٍ وَذَكَرَ بَاقِي فَاعْدِيثِ يَحْلَى بْنِ سَعِيدٍ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْلَى بْنِ سَعِيدٍ

[5093] - حضرت رافع بن خدیج بران کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طَالْتَیْم کے ساتھ تہامہ کے علاقہ میں ذوالحلیفہ نای جگہ پر تھے، ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں حاصل ہو کمیں، لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا، (ان کو ذرج کردیا) اور ان سے ہنڈیوں کو جوش دیا، آپ نے ان کو انڈیلنے کا تکم دیا، پھر آپ نے دس بکریاں، ایک اونٹ کے برابر قرار دیں، آگے فہ کورہ بالا کا باقی حصہ ہے۔

فائل کی است کے تعیمت کی تقسیم میں دس بحریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا گیا ہے، اس سے سعید بن المسیب اور امام اسحاق نے قربانی میں اونٹ کے دس جھے قرار دیے ہیں، اگر چہ ہدی میں، وہ سات حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور تر ذری کی حدیث نمبر ۱۵۳۷ جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اس میں اونٹ کو قربانی میں دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن جمہور کے زود یک جن میں ائمہ اربعہ داخل ہیں، اونٹ میں بھی سات ہی جھے ہوں گے، (محملہ، جسم ۱۵۵)۔ لیکن امام ابن قدامہ کے بقول امام مالک کے زویک اشتراک جائز نہیں ہے، (المغنی، جسم ۱۳۵)۔

[5094] ٢٢-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ اِسْمُعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ

[5093] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٦٤) [5094] تقدم تخريجه برقم (٥٠٦٤)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّم رَافِعٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللُّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدّى فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِّنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ

[5094]-حفرت رافع بن خدرج والنفزيان كرتے ميں، ہم نے عرض كيا، اے اللہ كے رسول! ماراكل وثمن ہے مقابلہ ہونے والا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم بانس کی پھا تک سے ذرج کر سکتے ہیں، آگے مذکورہ بالا حدیث ہے،اس میں ہے،ہم سے ایک اونٹ بھاگ گیا،تو ہم اس کو تیر ماراحتیٰ کہہم نے اس کو زمین پر گرالیا۔ مفردات الحديث المعديث المنط: برجيز ك تفك كوكت بين اور قصب بانس كوكت بين - 3 هصناه: بم اس پرزوردار تیراندازی کی، یااس کوز مین پرگرالیا\_

[5095] (. . . )و حَدَّثَ نِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَنْ سَعِيدِ عُمْ الله بْنِ مَسْرُوقِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ اللهِ آخِرِه بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ

[5095]۔ امام صاحب ایک اور اسناد سے بیر حدیث ممل طور پر بیان کرتے ہیں اور اس میں بیر بھی ہے، ہارے پاس چھریال نہیں ہیں، کیا ہم بانس سے ذریح کر لیس؟

[5096] ٢٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ عَنْ رَافِع بْنِ خَلِيجِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدّى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذَّكُرْ فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَاَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَامَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ [5096] - حضرت رافع بن خدت والله بيان كرت بي، انهول نے كہا، اے الله كے رسول! بهم كل وتمن سے

تکرانے والے ہیں اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، آگے ندکورہ بالا حدیث بیان کی، کیکن اس میں پینہیں ہے،لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا اور ان سے ہنڈیوں کو جوش دیا اور آپ کے حکم سے ان کوالٹ دیا گیا، باتی قصه پورا بیان کیا۔

[5095] تقدم تخريجه برقم (٥٠٦٤)

[5096] تقدم تخريجه برقم (٥٠٦٤)

بَابِ: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهِي عَنْ آكُلِ لُحُومِ الْاضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي آوَّلِ الإسكام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شآء

باب ٥: آغاز اسلام میں تین دن ہے زائد گوشت کھاناممنوع تھا اور پھریہ منسوخ ہو گیا،

#### اب جب تک جاہے قربانی کا گوشت کھا سکتاہے

[5097] ٢٤ ـ (١٩٦٩) حَـدَّ ثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَنْ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ فَبَدَا بِالصَّلْوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالَيْمُ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُوم نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاثٍ

[5097] - ابوعبید برطشہ بیان کرتے ہیں، میں نے عید میں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ شرکت کی ، تو انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز بڑھائی اور فرمایا، رسول الله منافیظ نے قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا۔ ف ٹیری تھیں۔ سے خصور اکرم مُلاہیم نے فقراء اور محتاجوں کی ضرورت کے پیش نظر تین دن سے زائد کوشت رکھنے سے منع فر ما یا تھا، تا کہ ضرورت مندوں میں تقتیم کیا جا سکے، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے حضرت عثان ڈاٹٹؤ کے محاصرہ کے ونوں میں، جب بھراہل البوادی (جنگلی) مدینہ میں آممئے اوران کی ضرورت و حاجت پوری کرنے کے لیے گوشت تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس کی ، تو بیر حدیث سائی ، و پسے علت کے فتم ہونے کی بنا پر بیر حدیث منسوخ ہے ، جیسا کہ آممے تصریح آرہی ہے، اکثر اہل علم کا یہی قول ہے اور بہتریہ ہے کہ گوشت کے تین جعے کیے جائیں، ایک حصہ گھر کے

لیے، ایک حصد دوست احباب اور پڑوسیوں کے لیے اور ایک فقراء دمساکین کے لیے، حضرت عبد الله بن مسعود اورعبدالله بن عمرے اس طرح منقول ہے، امام احمد کا یمی قول ہے ادر دوسرا قول بدہ، آوھا گھر کے لیے اور آ دھاتقتیم کے لیے اور احناف کے نزدیک جتنا زیادہ صدقہ کرے گا، وہی بہتر ہے، می قول یہی ہے، اس میں کوئی یا بندی نہیں ہے، جننا صدقہ کرے گا، اتنا ہی اجروثواب ملے گا تنصیل کے لیے (المغنی، ج ۱۳، ص ۹ سار ۰ ۳۸ ) \_ امام احمد کے بقول حضرت علی اور ابن عمر تک تمین ون سے زائد رخصت نہیں پنجی ، اس لیے وہ نص پر قائم

رہے، (المغنی ج۳۱،ص ۳۸۱)۔

[5098] ٥٧ـ( . . . )حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ

[5097] تقدم تخريجه في الصوم باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى برقم (٢٦٦٦) [5098] تقدم تخريجه في الصوم باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى برقم (٢٦٦٦)





ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبِ قَالَ فَصَلِّي لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالَيْكُمْ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ فَلا تَأْكُلُوا

[5098]۔ ابن از ہر کے آزاد کردہ غلام ابوعبید بڑالشہ بیان کرتے ہیں، میں عید میں حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹٹہ

کے ساتھ حاضر ہوا، پھر میں نے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ پڑھی، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھرلوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ''رسول الله مُلَائِظِ نے تہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت کوتین راتول سے زائدہ کھاؤ، اس لیےمت کھاؤ۔''

[5099] (٠٠٠) وحَدَّ تَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابِ ح و حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5099] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی سندوں سے زہری ہی کی سندسے بیصدیث بیان کرتے ہیں۔ [5100] ٢٦-(١٩٧٠)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَاتَيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِّنْ لَحْمِ أُصْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَائَةِ آيَّامٍ)) [5100]-حضرت ابن عمر بالنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالیہ نے فرمایا: ''کوئی ایک بھی اپنی قربانی کے

فائرة " :..... يرتين دن قرباني كے بعد بيں، جيراكه فوق ثبلاث ليسالي سے ثابت ہے، اس ليے اس مديث

[5101] (...)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح

[5099] تقدم تخريجه في الصوم باب: النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى برقم (٢٦٦٦) [5100] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الإضاحي باب: ما جاء في كراهية اكل الاضحية فوق <u>قربانیوں کا بیان</u>

كتاب الاضاحي

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ آخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلاهُمَا عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثُ

[5101] - امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ لیث نے بیان کیا ہے۔ [5102] ۲۷ - (...) و حَدَّ ثَنَا ابْنُ آبِسی عُسَمَسرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ ابْنُ آبِی عُمَرَ

حَدَّ ثَحَدَّ ثَنَا. وَقَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُمْ نَهْى اَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْاَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَاْكُلُ لُحُومَ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلاثٍ

[5102] - حضرت ابن عمر والنبئاسے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِیْم نے قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد کھانے ہے منع فر ہایا ہے، حضرت سالم (ابن عمر) بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر قربانیوں کا گوشت تین دن سے زائد نہیں کھاتے تھے، ابن ابی عمر کی روایت میں فوق ثلاث کی بجائے بعد ثلاث ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ آكُل لُحُومِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ آكُل لُحُومِ النَّهِ بْنِ آبِى عَنْ اللهِ بْنُ آبِى بَكْرِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ النَّهَ حَايَا بَعْدَ ثَلاثِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى بَكْرِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ آهُلُ ٱبْيَاتٍ مِنْ آهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمْ ((ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَلهِ عَلَيْتُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْاسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْاسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا اللهِ اللهِ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْاسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْاسْقِيةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَوَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسَ يَتَخِذُونَ الْاسْقِيةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَونَ الْاسْقِيةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَالْتَعْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[5103] عبدالله بن واقد مِرالله ن بتايا، رسول الله مَاليَّةُ في في بين دن كے بعد كھانے سے

[5102] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: النهي عن الاكل من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن امساكها ٧/ ٢٣٢\_ انظر (التحفة) برقم (٦٩٤٦)

[5103] طريق عبدالله بن ابى بكر عن عبدالله بن واقد تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٢٤٣) وطريق عبدالله بن ابى بكر عن عمرة عن عائشة اخرجه النسائي في (المجتبى) في الضحايا باب: الادخار من الاضاحي برقم (٤٤٤٣) انظر (التحفة) برقم (١٧٩٠١)

مسلمر المداد





كتاب الاضاحي

منع فرمایا، (ابن واقد کے شاگرد) عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں، میں نے اس حدیث کا تذکرہ حضرت عمرہ سے کیا،
تو اس نے کہا، اس نے بچ کہا، میں نے حضرت عائشہ شاش کو یہ بیان کرتے سنا، عبدالاضحیٰ کے دن، رسول اللہ شاشین کے دور میں بچھ بادیہ شین گھرانے آئے، تو رسول اللہ شاشین کے نور مایا'' تین دن کے لیے ذخیرہ کر لواور باتی صدقہ
کر دو،'' جب اس کے بعد عبد آئی، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! لوگ اپنی قربانیوں سے مشکیز ہے بین اور ان سے چربی بچھلاتے ہیں، تو رسول اللہ شاشین نے فربایا: ''پھر کیا ہوا؟'' انہوں نے عرض کیا، آپ بناتے ہیں اور ان سے چربی بچھلاتے ہیں، تو رسول اللہ شاشین نے فربایا: ''پھر کیا ہوا؟'' انہوں نے عرض کیا، آپ

نے قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد کھانے ہے منع کر دیا ہے، آپ نے فرمایا: ''میں نے تو بس آنے والے معامدہ کی ترک ناط منع کر دیا ہے۔ ان کی روخ کی سے تعدیم کے ان کا میں منع کی دیا ہے۔ ان کے خرمایا: ''میں نے تو بس

جماعت کی آمد کی خاطر منع کیا تھا، کھاؤ، ذخیرہ کرواور صدقہ بھی کرو۔'' مفردات الحدیث الدافہ: شہر میں آنے والی بادیہ شین جماعت۔

فاندہ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے ممانعت کا تھم قانونی تھم نہیں تھا، یہ تو محض ایک وتی اور عارض مرورت کے تحت اس مسلحت کی خاطر تھا کہ باہر سے آنے والے ضرور تمندوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کے اس سوال پر کہ ہم قربانیوں سے مطکیس بناتے سے اور چر بی پکھلاتے سے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، "ما ذاك" اب اس میں کیا حرج ہے یا پھر کیا ہوا، اس لیے یہاں ننح کا سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ فقتی یا قانونی تھم نہیں تھا، ایک وتی مصلحت کا نقاضا تھا اور اب بھی یہ مصلحت ہو، کسی علاقہ یا شہر اور بستی میں قربانیوں کی تعداد کم ہو اور محتاج و ضرورت مند زیادہ ہوں، تو اب بھی لوگوں کا اخلاقی فرض کہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گوشت صدقہ کیا جائے، جمہور کے نزدیک صدقہ کرنے کا تھم استحبابی ہے، جیسا کہ کھانے کا تھم استحبابی ہے، آگر چہنض ائمہ کے نزد یک قرشت کا چھے حصہ صدقہ کرنا فرض ہے اور کھانا بھی فرض ہے۔

[5104] ٢٩ - (١٩٧٢) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ابى الزبير عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ سَلِّيْمُ اَنَّهُ نَهْمى عَنْ اَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ ((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا))

[**5104**]۔حضرت جابر دلائٹیا نبی اکرم مٹائٹیا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تین دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع کیا، پھر بعد میں فریایا،'' کھاؤ، زادراہ بناؤ اور ذخیرہ کرو۔''

فافلاد السلام المسلم على المستعوف كى بحى ترويد موتى ہے كدا كلے دن كے ليے كھانا ذخيرہ كرناجائز نہيں ہے اور جوكس چيز كا پچھ بھى ذخيرہ كرتا ہے، وہ ولى نہيں موسكا، كيونكه بداللہ كے ساتھ بدگمانى ہے۔ "حضوراكرم تالفيم خود

[5104] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: الاذن في ذلك ٧/ ٢٣٣\_ انظر (التحفة) برقم (٢٩٣٦)

سال بھر کے لیے غلہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو ذخیرہ کرنے کا تھم دے رہے ہیں اور جائز اسباب اپنانا خلاف تو کل نہیں ہے، ہاں بیالگ بات ہے کہ کسی وقتی ضرورت کے تحت اپنا سب کچھ صدقہ کر دے اور اللہ پر تو کل کرے کہ دہ اور دے دے گا۔

[5105] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنِى يَحْنِى بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنِى يَحْنِى بْنُ الْمِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُريْجِ عَنْ عَنْ جَالِي اللهِ عَلَيْحِ اللهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَاكُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدُنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِنَى فَيْدَ مَا لَاللّهِ عَلَيْحُ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَآءِ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا اللّهِ عَلَيْحُ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَآءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا اللّهِ عَلَيْحِ مَالِكُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَآءٍ قَالَ جَابِرٌ خَتَّى جِئْنَا اللّهُ عَلَيْحَ اللّهُ عَلَى كَالْمُ فَرَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ ع

نے یہ بھی کہا، جتی کہ ہم مدینہ بہنچ گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فائیں ہے :..... بخاری شریف میں (کتاب الاطعمہ میں) ہے، ابن جرتج نے، عطاء سے سوال کیا، کیا جابر میں شانے

سيكها تها، يهال تك كهم مديد كل كم ، انهول نے كها، نيس، حافظ ابن مجر والله نے اس روايت كور فيح وى به كه الله المدينه ، مديد كے ليے زاوراه بنايا، ية ورست به كين مدينة تك اس كا باقى رہنا ضرورى نيس به اس كه المدينه ، مدينة كے ليے زاوراه بنايا، ية ورست به كين مدينة تك اس كا باقى رہنا ضرورى نيس به اس كه الميد لا سے مراديہ به كه مطرت جابر فائلانے مدينة تك كوشت باقى رہنى تصريح نيسيا كه آئے آرہا به ليے لا سے مراديہ به كه حضرت جابر فائلانے من أُبر الهيم اَخْبرَ نَا زَكْرِيّاء بن عَدِيّ عَنْ عُبيد الله قال الله بن عَمْر و عَنْ زَيْدِ بن آبِي اُنْيسَة عَنْ عَطَآء بن آبِي عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله قال كُنّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الا ضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاثِ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الا ضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاثِ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ وَنَا قَدْ وَمِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثِ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ وَنَا قَدْ وَمِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثِ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ وَنَا قَدْ وَنْ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ وَنَا قَدْ وَنْ قَالَ وَ نَاكُلُ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثِ

[5105] احرجه البخاري في (صحيحه) في الحج باب: ما ياكل من البدن وما يتصدق برقم (١٧١٩) انظر (التحفة) برقم (٢٤٥٣)

[5106] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٤١٥)

ا جلد ا جلد ا معم

235



[5106] - حضرت جابر بن عبدالله ٹائٹا بیان کرتے ہیں، ہم قربانیوں کا گوشت (مراد ہدایا حج کی قربانی) تین دن سے زائد نہیں رکھتے تھے، تو رسول اللہ مُلْاَیْم نے ہمیں اس سے زاد راہ بنانے اور تین دن سے زائد کھانے کا تھم دیا۔

[5107] ٣٢-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا ٱبُوبِكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلم [5107]- حضرت جابر والثين بيان كرت بين، بهم رسول الله طالين كي دور مين حج كي بدى كا كوشت مدينه كي طرف جاتے وقت زادراہ بناتے تھے۔

[5108] ٣٣-(١٩٧٣) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ آبِس نَسْضُرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّكُمُ (لِمَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْاضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ)) وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلاثَةِ آيًام فَشَكُوْ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ تَاتِيمُ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ ((كُلُوا وَاطْعِمُوا وَٱحْبِسُوا)) أَوِ ادَّخِرُوا قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي شَكَّ عَبْدُ الْاعْلَى

قربانیوں کا گوشت تین دن سے زائد نہ کھاؤ''ابن امثنی کہتے ہیں، فسوق شلاشہ ایسام یعنی ثلاث کی جگہ شلانة ایام کما، تو صحابه کرام نے رسول الله مُؤلِيْز ہے شکایت کی ، ہمارے اہل وعیال ، نوکر جا کر اور خدمت گزار ہیں، تو آپ نے فرمایا:'' کھاؤ، کھلاؤ، روکو یا ذخیرہ کرو،''ابن اُمٹنیٰ کہتے ہیں،عبدالاعلیٰ نے شک کا اظہار کیا ہے، (روکو یا ذخیرہ کرو)۔

[5109] ٣٤ [9٧٤) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

[5107] اخرجه النسائمي في (المجتبي) في الجهاد والسير باب: حمل الزاد في الغزو برقم (٢٩٨٠) وفي الاطعمة باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واسفارهم من الطعام او الـلحم وغيره برقم (٥٤٢٤) وفي الاضاحي باب: ما يوكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها برقم (٥٥٦٧) انظر (التحفة) برقم (٢٤٦٩)

[5108] نفردمسلم انظرالتحفةبرقم (٤٣٧٩) وبرقم (٤٣٣٩)

[5109] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاضاحي باب: ما يوكل من لحوم الاضاحي وما€





عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمْ قَالَ ((مَنُ ضَعْى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِى بَيْتِهُ بَعْدَ ثَالِيَةٍ شَيْئًا)) فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْعُدَ ثَالِيَةٍ شَيْئًا)) فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْعَامِ اللهُ ثَالِيَةٍ شَيْئًا فِيهِمْ)) الْعَامُ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَارَدْتُ أَنْ يَنْفَشُو فِيهِمْ)) [510] و حضرت سلم بن اكوع ولا النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَارَدْتُ أَنْ يَنْفَشُو فِيهِمْ)) ولَى مَا اللهُ عَلَيْظُ فَي فِيهِمْ) عَلَى النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَارَدْتُ أَنْ يَنْفَشُو فِيهِمْ)) واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( بھوک) میں مبتلا تھے، تو میں نے چاہا، ان میں گوشت بھیل جائے۔''

فائل کا اسساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام نے تین دن سے زائد گوشت کی بندش کے تھم کو ہمیشہ کے

لیے دین سمجھا تھا، اس لیے انہیں یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم پچھلے سال کی طرح کریں اور آپ کے

جواب سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نہی ایک ضرورت اور حاجت کے تحت اس مسلحت کے لیے تھی کہ گوشت سب
مخاجوں کو آسانی کے ساتھول سکے۔

المعنى عيسى حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً (١٩٧٥) حَدَّثَنَا مُعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً (5110) ٣٥\_(١٩٧٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً

بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفير

عَنْ تَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ ((يَا ثَوْبَانُ أَصُلِحَ لَحْمَ هَذِهِ)) فَلَمْ ازَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ

[5110] - حضرت ثوبان رفائط بیان کرتے ہیں، رسول الله مُلَاثِم نے اپنی قربانی ذیح کی، پھر فرمایا: ''اے ثوبان! اس گوشت کو، درست کرو (تا کہ ذخیرہ ہو سکے )۔''اور میں آپ کو مدینہ بینچنے تک اس سے کھلاتا رہا۔

[5111] (...) و حَدَّثَنَا اَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ حَوَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5111] \_امام صاحب این تین اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

◄ يتزود منها برقم (٩٦٥٥) انظر (التحفة) برقم (٤٥٤٥)

[5110] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاضاحي باب: في المسافر يضحي برقم (٢٨١٤) انظر (التحفة) برقم (٢٨١٤)

[5111] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٨٣)

237

[5112] ٣٦-(٠٠٠) و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ آخْبَرَنَا آبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ

حَمْزَةَ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلِى رَسُولِ اللهِ تَنْقِيمَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ تَنْقِيمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ((أَصْلِحُ هَٰذَا اللَّحْمَ)) قَالَ ((فَاصْلَحْتُهُ)) فَلَمْ يَزَلْ يَاْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ((أَصْلِحُ هَٰذَا اللَّحْمَ))

نحفۃ [5112] ۔ رسول الله طَالِيَّا کے آزاد کردہ غلام ثوبان طالِن کرتے ہیں، مجھے رسول الله طَالِیَّا نے جہۃ اللہ اللہ طالِیَّا ہے اللہ علیہ کا اللہ طالِیْ اللہ طالِیْ اللہ کا اللہ طالِیہ کے اللہ طالِیہ کا اللہ طالِیہ کا اللہ طالِیہ کا اللہ طالِیہ کے اللہ طالِیہ کے اللہ طالِیہ کا اللہ طالِیہ کے اللہ طالِیہ کا اللہ طالِیہ کا اللہ طاللہ کا اللہ طالِیہ کا اللہ طاللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ طاللہ کا اللہ کا اللہ طاللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا ا

تك كھاتے رہے۔''

[5113] (٠٠٠) وَحَدَّثَ نِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيِّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

اً [5113] امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں ججة الوداع کا ذکر نہیں ہے۔ می اس میں جہتا الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ می اس میں جہتا الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ آگا کہ اس میں الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ آگا کہ الدواع کا ذکر نہیں کے دیا ہے۔ آگا کہ کہ الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ الدواع کا ذکر نہیں کہ الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ الدواع کی کر نہیں ہے۔ الدواع کے دیا تھا ہے۔ الدواع کی کر نہیں ہے۔ الدواع کی دیا تھا ہے۔ الدواع کا ذکر نہیں ہے۔ الدواع کی دور نہیں ہے۔ الدور نہیں ہے۔ الدواع کی دور نہیں ہے۔ الدواع کی دور نہیں ہے۔ الدور نہر ہے۔ الدور نہیں ہے۔ الدور نہیں ہے۔ الدور نہیں ہے۔ الدور نہر ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ اَبُوبَكْرِ عَنْ آبِي سِنَان و قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ اَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ اَبُو سِنَان عَنْ مُحَارِبِ بْنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ

بري على الآخوم الآخَاجِيّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ اِلَّا فِي سِقَآءٍ فَاشْرَبُوا لُـحُومِ الْآضَاجِيّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ اِلَّا فِي سِقَآءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْآسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا))

[5114] - امام صاحب اپ مختلف اساتذہ سے عبد اللہ بن بریدہ بڑالتے کی اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا اُلٹے نے فر مایا: ''میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تو ان کی زیارت کیا کرو اور میں نے تمہیں قبروں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب جب تک چاہو، اسے روک رکھواور میں نے تمہیں مشکیزہ کے سوانبیذ پینے سے روکا تھا، اب ہرتم کے برتنوں میں پیو، کیکن نشہ آورصورت میں نہ ہیو۔''

[5112] تقدم تخريجه برقم (٥٠٨٤)

[5113] تقدم

[5114] تقدم تخريجه في الجنائز باب: استئذان النبي ﷺ ربه عزوجل في زيارة قبر امه برقم (٢٢٥٧)

[5115] (...) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّمُ قَالَ ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ)) فَلَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ آبِي سِنَانِ

[5115] - امام صاحب ایک اور استاد سے ابن بریدہ کی اپنی باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کر رسول الله مالیا

نے فرمایا: ''میں نے تمہیں روکا تھا،'' آگے مذکورہ بالا ابوسنان کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔

فائل و المستنه المسلم على المسلم المائز من كزر چكا به اور مشكيزه مين نبيذ كا ذكر آم كاب الاشربه مين آربا به المسلم المسلم المسلم وكاب -

٢.... بَاب: الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

باب ٦: فرع اورعتره

[5116] ٣٨-(١٩٧٦) حَدَّثَنَا يَحْلَى بُنُ يَحْلَى التَّمِيمِى وَاَبُوبِكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْلَى اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَنَةَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي النَّيْمِ اللَّهُمُ ح و حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا و مَا لَا بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا و مَا لَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا و مَا لَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْعَبْرَنَا و مَا لَا يُعْرَبُونَا وَ قَالَ اللهِ عَلَيْمُ لَا فَرَعَ وَلَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ عَلِيمً لَا فَرَعُ وَلَا

عَتِيرَةَ زَادَ ابْنُ رَافِع فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ

مراد اومٹنی کا پہلا بچہ جے وہ (اپنے معبودان باطلہ کے لیے) ذیح کرتے تھے۔

}

[5115] تقدم تخريجه في الجنائز باب: استئذان النبي رسي ربه عزوجل في زيارة قبر امه برقم (٢٢٥٧) [5116] طريق يحيى بن يحيى اخرجه البخارى في العقيقة باب: الفرع برقم (٥٤٧٣) والترمذي في (جامعه) في الاضاحي باب: ما جاء في الفرعو والعتيرة برقم (١٥١٦) انظر (التحفة) برقم (١٥١٦) وطريق محمد بن رافع اخرجه البخارى في (العقيقة باب: الفرع برقم (٣٧٣)) والترمذي في (ع٤٧٤) وابو داود في (سننه) في الاضاحي باب: في العتيرة برقم (٢٨٣١) والترمذي في (جامعه) في الاضاحي باب: ما جاء في الفرع والعتيرة برقم ٢٨٣١)

فائل السند فرع، وہ جانور کا پہلا بچہ ہے جوائل جاہلت اپنی بتوں کے لیے ذرج کرتے ہے، اس طرح جب اون سوہ وجاتے تو وہ ہرسال بتوں کے لیے اونٹ ذرج کرتے اورخوداس سے ندکھاتے، ای طرح عمیر ہ بتوں کے لیے رجب کے پہلے عشرہ میں ذرج کرتے ہے اور اس کورجید بھی کہتے ہے اور اب بھی اگر ان کوغیر اللہ کے لیے ذرج کیا جائے، تو یہ ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالی کے تقرب وخوشنودی کے لیے ذرج کرے اور اہل جاہلت کے عمل کو نمونہ نہ بناتے، تو جائز ہے، اس لیے امام شافعی نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، کوئلہ بعض روایات میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ جائز ہے، اس لیے امام شافعی نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، کوئلہ بعض روایات میں اس کو جائز قرار دیا گیا ۔ کہند کے شکر فری المحب قرار دیا ہے، گوئلہ بعض روایات میں اس کو جائز قرار دیا گیا ۔ کہند کی من کہ حکل عکم لیے عشر فری المحب قرار دیا ہے، گوئلہ ہوئی میں کہند کے گئے ہوئی اللہ کے گئے ہوئی اللہ کو کہند کے گئے ہوئی اللہ کو کہند کو کہند کے گئے کہ کہند کے گئے ہوئے اور انگلے کہند کہند کے گئے ہوئی اور انگلے کہند کے گئے ہوئے گئے ہوئی کہند کے گئے کہند کے گئے ہوئے گئے ہوئی کہند کے گئے ہوئے گئے ہوئی کہند کہند کے گئے ہوئی کہند کے گئے ہوئی کر کے گئے کہند کے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئی کر کے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئی کے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئی کر کے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئی کر کہند کے گئے ہوئے گئے ہوئی کر کے گئے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئی کر کہند کے گئے ہوئے گئے گئے کہند کے گئے کہند کے گئے ہوئے گئے گئے کہند کو کہند کے گئے ہوئے کر کے گئے کہند کے گئے کہند کے گئے کہند کر کے گئے کہ کہند کے گئے کہند کے کر کے گئے کہند کر کے گئے کہ کہند کے گئے کہند کے گئے کہند کے کہند کر کے گئے کہند کے کہ کہند کے کہند کے کہند کے کہن

باب٧: جَوْخُصَ قَرْبَانِي كُرنَا عِلْ هِ، وَهُ عَشْرَه وَ وَالْحِجَهُ مِن الْبِي بِال اور ناخَن بِالكُل نه كالْ [5117] ٣٩-(١٩٧٧) حَدَّشَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ آنَّ النَّبِيَ النَّبِيَ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهِ مَا النَّبِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[5117] - حضرت ام سلمہ وہ اللہ ایان کرتی ہیں، نبی اکرم ٹاٹیٹر نے فرمایا: '' جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، تو تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہے، وہ اپنے بالوں اورجسم کو نہ چھیڑے۔''سفیان سے بوچھا گیا، بعض راوی اس کومرفوع بیان نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن میں مرفوع بیان کرتا ہوں۔

فاف کی الله اور ناخنوں کے کا منے کوحرام قرار دیا ہے، امام شافعی کامشہور قول یہ ہے کہ یہ نہی تنزیبی ہے، یعنی ادب واحر ام بالوں اور ناخنوں کے کا منے کوحرام قرار دیا ہے، امام شافعی کامشہور قول یہ ہے کہ یہ نہی تنزیبی ہے، یعنی ادب واحر ام سے تعلق رکھتی ہے، تا کہ حاجیوں کے ساتھ کچھے نہ کچھے مشابہت پیدا ہوجائے، امام مالک کا ایک قول ہے، کہ یہ کروہ ہے، حدیث کا ظاہری تقاضا یمی ہے کہ ان کا موں سے اجتناب حرام نہیں ہے اور ووسرا قول ہے کہ مکروہ بھی نہیں ہے، حدیث کا ظاہری تقاضا یمی ہے کہ ان کا موں سے اجتناب

→ (١٥١٦) والنسائي في (المجتبى) في الفرع والعتيرة باب (١) ٧/ ١٦ . وابن ماجه في (سنه) في الذبائح باب: الفرع والعتيرة برقم (٣١٦٨) انظر (التحفة) برقم (١٣١٢٧) وبرقم (١٣٢٦٩) الذبائح باب: الفرع والعتيرة برقم (سنه) في الضحايا باب: الرجل ياخذ من شعره في العشر وهو يريدان يضحى برقم (٢١٩١) والترمذي في (جامعه) في الاضاحي باب: ترك اخذ الشعر على من ارادان يضحى برقم (١٥٢٣) والنسائي في (المجتبى) في الضحايا باب (١) ٧/ ٢١١ و ٧/ ٢١٢ و ٧/ ٢١٢ وابن ماجه في (سننه) في الاضاحى ، برقم (٣١٤٩) وبرقم (٣١٥٠) انظر (التحفة) برقم (١٨١٥)

كرنا چاہيے،جم كى حصر سے بھى بال كى طرح بھى زائل نہيں كرنا چاہيے اور ندنا خنوں كوكسى طرح چيميزنا چاہيے، امام ابن قدامه لكھتے ہیں، مقتضى النهى التحريم وهذا يرد القياس ويبطله نمي كا تقاضا حرمت باور مدیث کے مقابلہ میں قیاس اور رائے باطل ہے۔ (المغنی جسام سسم

نوت: ..... معلوم نہیں، علامہ محمد فو أدنے يهال نيا نمبر كيول نہيں ديا اور تي كى حديثوں نے نمبر كى ترتيب كيول الثي ہے، كدورث نمبر ٢٤، ير ١٩٤٤ كانمبر باور حديث نمبر ٣٨ ير ١٩٤٧ بهاور يهال مجر بلاوجه نمبر ١٩٤٧ ويا باور ہمیں بھی یہاں ان کی ترقیم کی پابندی کی خاطر نمبرے 192 وینا پڑے گا۔

[5118] ٤٠ (. . . )و حَدَّثَنَاه اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ حُمَيْدِ بْن عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّب

عَنْ أُمِّ سَلَمَةً تَرْفَعُهُ قَالَ ((إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُّضَجِّي فَلا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقُلِمَنَّ ظُفُرًا))

[5118]-حضرت امسلمه والله مرفوع روايت بيان كرتى بين آب في فرمايا: "جب ذوالحبرك يهلع عشره كا آغاز موجائ منطق المنطان اورانسان کے پاس قربانی کی استطاعت ہواور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو،تو وہ ہرگز اپنے بال نہ کاٹے اور نہ ناخن کا ئے۔'' [5119] ٢١-(٠٠٠) وحَدَّثَ نِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيِي بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُ ٱبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَـنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالِيُّمْ قَالَ ((إذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُّضَحِي فَلْيُمُسِكُ عَنْ شَغْرِهِ وَاظْفَارِهِ))

[5119] - حضرت ام سلمه والنبايان كرتى بين، كه نبي اكرم مَنْ يَيْمُ نه فرمايا: '' جبتم ذوالحجه كاحياند ديكهواور تمهارا قربانی کا ارادہ ہوتو وہ اپنے بال اور ناخن کو چھیڑنے سے باز رہو۔''

[5120] (...) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَنْ عُمَرَ ٱوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ [5120] -امام صاحب ایک اور استاد ہے اس طرح روایت بیان کرتے ہیں۔

[5118] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٨٩)

[5119] تقدم تخريجه برقم (٥٠٨٩)

[5120] تقدم تخريجه برقم (٥٠٨٩)







[5121] ٤٢ ـ ( . . . ) و حَدَّثَ نِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و اللَّيْفِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْتِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مَثَالِيمٌ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَالِيًّا ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَجِّي))

ا [5121] - حضرت ام سلمه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كى بيوى وَلَيْهُ بيان كرتى وين، رسول الله مَنْ اللهُمُ في الله مَنْ اللهُمُ عَلَيْهِم في اللهُ مَنْ اللهُمُ عَلَيْهِم في اللهُمُ عَلَيْهِم عَلِيهِ عَلَيْهِم عَلَيْ پاس قربانی ذئ کرنے کا جانور ہوتو جب ذوالحجہ کا چاندنظر آجائے، وہ قربانی کرنے تک ہرگز اپنے بالوں، اپنے ناخنوں ہے کچھ نہ کا لے۔''

[5122] (. . . ) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ اللَّيْثِيُّ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْاَضْحٰي فَاطُّلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هٰذَا اَوْ يَنْهٰى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَاابْنَ آخِي هٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِىَ وَتُولِكَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيّ ظَلْيُمْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَيْمُ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

[5122] - عمرو بن مسلم بن عمارلیش بیان کرتے ہیں، کہ ہم عیدالانٹی سے پچھون پہلے ہمام میں تھے، پچھالوگوں نے بال صفا پوڈر استعال کیا، تو حمام کے بعض مالکوں نے کہا، سعید بن المسیب اس کو ناپند کرتے تھے، یا اس ہے منع کرتے تھے، تو میں سعید بن المسیب کو ملا اور اس کا ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا، اے بھیجے، یہ حدیث بھلا دی گئی ہے اور اس پر عمل جھوڑ دیا گیا ہے، مجھے نبی اکرم مَثَاثِیمٌ کی بیوی ام سلمہ والله نے بتایا، رسول الله مُثَاثِيمٌ نے فر مایا، آگے مذکورہ بالا معاذ کی حدیث ہے۔

[5123] ( . . . ) و حَدَّثَ نِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلِى وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَخِي ابْنِ وَهْبِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيِّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

[5121] تقدم تخريجه برقم (٥٠٨٩)

[5122] تقدم تخريجه برقم (٥٠٨٩)

[5123] تقدم تخريجه برقم (٥٠٨٩)











لتاب الاضاحي زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ وَذَكَرَ النَّبِيِّ مَاللَّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

[5123] - مُصنف ایک اور استاد سے حضرت ام سلمہ رہی کی مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

٨..... بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَغْنِ فَاعِلِه

باب ۸: غیراللد کے لیے ذبح کرناممنوع ہے اور اس کا مرتکب ملعون ہے

[5124] ٤٣ ـ (١٩٧٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ثَاثِيْمٌ يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ثَاثِيْمٌ يُسِرُّ إِلَى شَيْعًا

مَا كَانَ النَّبِي ثَلَيْمُ يُسِرُ إِلَيْكَ قَالَ فَعَصِبُ وَقَالَ مَا كُانَ النَّبِي ثَلِيمُ يَسِدُ النَّهُ وَ يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ اَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَّحَ لِغَيْرِ اللّهِ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آولى مُحْدِثًا

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ))

[5124] - حضرت ابوطفیل عامر بن واقلہ ڈالٹی بیان کرتے ہیں، میں حضرت علی بن ابی طالب ڈالٹی کے پاس تھا تو ایک آ دمی ان کے پاس آ کر کہنے لگا، نبی اکرم مَالٹیکم راز دارانہ انداز میں آپ کو کیا بتاتے تھے؟ تو انہوں نے

یں اراض ہو کر فر مایا، مجھے رسول الله مُن ﷺ نے چیکے چیکے کوئی الیم بات نہیں بنائی جولوگوں سے چھپاتے ہوں، ہاں آپ نے مجھے چار باتیں بنائی تھیں،اس نے کہا،اے امیر المؤمنین، وہ کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے جوابِ دیا،

. آپ نے فر مایا:'' جو خص اپنے باپ پرلعنت بھیجے،اللہ اس پر اس لعنت بھیجے اور اللہ اس پرلعنت بھیجے جواللہ کے سوا کسی کے لیے ذرج کرے اور اللہ اس پرلعنت بھیجے جو کسی بدعتی کو جگہ یا پناہ دے اور اللہ اس پرلعنت بھیجے جو زمین

( کی حد بندیوں کے ) نشانات مٹائے۔'' معمد

فائل کا اسسال حدیث سے رافضہ، شیعہ اور امامیہ کی تر دید ہوتی ہے، جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلاَیُّما نے کی باتیں صرف حضرت علی توانیا وسی بنا کر فر مائیں تھیں، کسی اور کو ان سے آگا ہیں فر مایا، جبکہ خود حضرت علی توانی اعلانیہ، کھلے طور پر اس کا اظہار کر رہے ہیں، کہ آپ نے ہمیں دوسروں سے الگ پچھ احکام نہیں بنائے اور والدین پر لعنت سیجنے سے مرادان کو صراحاتا سب وشتم کرنا یا دوسروں کے والدین کو گالی گلوج دے کراسینے والدین کو جوابا گالی گلوج

[5124] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الضحايا باب: من ذبح لغير الله عزوجل ٧/ ٢٣٢\_ انظر (التحفة) برقم (٦٠١٥٢)







کروانا ہے اور غیراللہ کے لیے ذرخ کرنے سے مراد کی بھی خص کا بت، کی نبی یارسول یا کعب کام سے ذرخ کرنا ہے،
مسلمان کرے یا پہودی وعیسانی ، یونسل حرام ہے اور سے ذرجے حطال نہیں ہے، اگر اس کی تعظیم وقو قیر کے لیے کیا ہے، یاس کی
ہندگی تقرب وخوشنودی کے لیے کیا ہے، قویہ گفر ہے، اگر پیر کرت کرنے والاسلمان ہے، تو وہ مرقد ہوگا، (شرح نووی)
علامہ علا کا اللہ بن حصفی نے لکھا ہے، امیر یا کسی بڑے آ دی کے آنے پر جانور ذرخ کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ بھی
الھ للال لے غیر اللہ ہے، خواہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے ( کیونکہ اس سے اس کا تقرب وخوشنودی مقصود ہوتی
ہے) ( رد الحقار ، علی حامش رومخار ج ۵ص میل کا کام لیا جائے ( کیونکہ اس سے اس کا تقرب بطور عباوت ، تو یہ تعظیم و
اس کوکی مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں ، یا اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں ، مثلاً اولاد ، کار دبار میں برکت، تو یہ تعظیم و
تو قیم عبادت ہے اور یہ صورت گفر ہے، جب کہ علامہ شای نے لکھا ہے، کسی انسان کا تقرب بطور عباوت حاصل
کرنا کفر ہے، (رد مخار ، ج ۵، ص ، ۲۲ مطبوعہ استبول) اور کسی امیر کبیر، صدر و و ذریر اعظم کی آئہ پر جانور ذرخ کرنا،
اگران کی مہمان نوازی ، اور تو اضح کے لیے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر بقول علامہ شامی ، یہ ذبیجہ حرام
میں آپ کی خاطر یہ قربان کر دبا ہوں اور یہ حض آپ کی تعظیم کے لیے ہے، تو پھر بقول علامہ شامی ، یہ ذبیجہ حرام
موقع کسی بردگ کی تعظیم کی خاطر کسی جو اور و ذبیجہ حرام ہوگا تا جم یہ کفر نہیں ہے ، کفر اس وقت ہوگا،
موفی کسی بردگ کی تعظیم کی خاطر کسی جو اور و ذبیجہ حرام ہوگا تا جم یہ کفر نہیں ہے، کفر اس وقت ہوگا،
جب وہ اس بردگ کی تعظیم کی خاطر کسی جو اور شرح مسلم ، ج ۲ جس کم ای ا

مزاروں پر جاکران کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں یا سجدہ کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا، یاان کے لیے غذر ماننے والوں کو کیا کہیں گے، ان چیزوں کا ایصال تواب سے کیا تعلق ہے، صدقہ کرنے کے لیے مزار پر تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بھی کسی نے والدین کے لیے صدقہ کرنے کے لیے بھی ان کی قبروں کا رخ کیا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بھی کسی نے والدین کے لیے صدقہ کرنے کے لیے بھی ان کی قبروت قلیم کرنا یا ہے، کہ وہاں جاکر جانور ذرج کریں یارقم تقسیم کریں، آوئ مُدخِد قاکا کامعنی کسی بدعتی یا فسادی کی تو قیروتقلیم کرنا یا انہیں تحفظ و پناہ دینا، تفصیل کتاب الج میں گزر چی ہے، غیر منار الارض، کا مقصد دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے حد بندی کرنے والی علامات یا نشانیوں کو تبدیل کرنا۔

[5125] ٤٤-(. . . ) حَدَّلَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوخَالِدِ الْاَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُور بْن حَيَّانَ

عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ أَبِى طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ اَسَرَّهُ اِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ظَيْمُ

[5125] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٠٩٦)



اجلد ا





قربانیو<u>ں کا بیان</u>

كتاب الاضاحى

عَابِ الرَّكِمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالْكِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ ((لَـعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آواٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارِ))

۔ رمول الله طَالِيَّةُ مَنے آپ کوراز داراندانداز سے بتائی ہو، انہوں نے جوابِ دیا، آپ نے لوگوں سے چھپا کر

چکے چکے مجھے کوئی چیز نہیں بتائی ،لیکن میں نے آپ کو بیفر ماتے سنا ہے،''اللہ کی اس پر لعنت ہے، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اور اللہ کی اس پر لعنت ہے جس نے بدعتی یا فسادی کو پناہ دی اور اللہ کی اس پر لعنت

ہے، جس نے اپنے والدین پرلعنت کی اور اللہ کی اس پرلعنت ہے، جس نے زمین کے نشانات کو تبدیل کیا۔

ہمان کی طریعے و طریعہا کا کورٹر وق ملک کا میں ہے۔ انہوں نے مہمانوں کی آمد پر فورا بھنا ہوا چھٹرا پیش کیا تھا۔

[5126] ٥٥ ـ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ

الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ آبِي بَزَّةَ عَنْ آبِي اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَهُ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلْ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ بِشَعَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِيْ قِرَابِ سَيْفِيْ هٰذَا قَالَ فَالَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ فَا خَرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا ((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ

الله و الله عنويينه معالى الله من اله من الله من الله

[5126] - حضرت ابوطفیل والفئ بیان کرتے ہیں، حضرت علی والفئ سے سوال کیا گیا، کیا تہمیں رسول الله مَالفِیْلُم نے خصوصی طور پرکوئی ایسی جن نہیں خصوصی طور پرکوئی ایسی چیز نہیں خصوصی طور پرکوئی ایسی چیز نہیں بیا اور آپ نے ایک صحیفہ نکالا، جس میں کھھا ہوا بتائی جوسب لوگوں کو بتائی نہ ہو، مگر میری اس نیام میں کھھا ہوا

تھا''اللہ کی اس پرلعنت ہے، جس نے غیراللہ کے لیے جانور ذرج کیا اور اللہ کی اس پرلعنت ہے یا لعنت بھیج جس نے زمین کے نشانات کو چرایا اور اللہ اس پرلعنت بھیج، جس نے اپنے والد پرلعنت بھیجی اور اللہ اس پرلعنت

برسائے، جس نے بدعتی یا جرم کرنے والوں کو پناہ دی۔ www. Kitabo Sunnat.com

[5126] تقدم تخريجه برقم (٥٠٩٦)











مدیث نبر 5127 سے 5384 تک



خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ آخَذَ مِنْ آكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ اَسْنِمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ اللهِ مَنْظُرِ ٱفْظَعَنِي فَاتَيْتُ اَسْنِمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ اللهِ طَالِمَ مَنْظُرِ اَفْظَعَنِي فَاتَيْتُ مَعَهُ نَيْدٌ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ نَبِي اللهِ طَالَةِ طَالَةً فَرَدُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَرَدَ وَاللهِ طَالَةِ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ آنْتُمْ اللهَ عَبِيدٌ لِآبَائِي فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةً فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ آنْتُمْ اللهَ عَبِيدٌ لِآبَائِي

[5127] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: ما قيل في الصواغ برقم (٢٠٨٩) وفي ←

فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ

[5128] ایک اوراستاد ہے مصنف یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

→المساقاة باب: بيع الحطب والكلا برقم (٢٣٧٥) وفي فرض الخمس باب: فرض الخمس برقم (٢٩٠٥) وفي اللباس باب: الاردية برقم برقم (٣٠٩١) وفي اللباس باب: الاردية برقم (٥٧٩٣) وابو داود في (سننه) في الخراج والفي والامارة باب: في بيان مواضع قسم الخمس ذي القربي برقم (٢٩٨٦) انظر (التحفة) برقم (١٠٠٦٩)

[5129] ٢-(٠٠٠)و حَـدَّثَـنِي ٱبُوبَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ ٱبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي عَنِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ ٱنَّ خُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ ٱخْبَرَهُ

اَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَجِ يَوْمَ بَدْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ اَعْ طَانِي شَارِفًا مِّنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ كَاللهُ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ فَنَاْتِي بِإِذْخِرِ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيعَهُ مِنَ

الصَّوَّاغِينَ فَاسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَّا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَآئِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إلى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ

خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ آكْبَادِهِمَا فَلَمْ آمْلِكْ عَيْنَي حِينَ رَأَيْتُ ذَٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْب مِّنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَآءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ ٱسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا فَٱخَذَ مِنْ ٱكْبَادِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ

فَانْطَ لَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ظَالَيْمُ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ فِي وَجْهِيَ الَّـذِي لَـقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِكُمُ مَـا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ بِرِدَآيْه

فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ آنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَآءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ظَالِمٌ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا

فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمٌ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اللَّي سُرَّتِه ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اللَّي وَجْهِم فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيمُ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنكَصَ رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ

[5129] تقدم تخريجه برقم (٩٩٩)





[5129]-حضرت علی رہائی بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن غنیمت میں میرے حصہ ایک عمر رسیدہ اونٹی آئی اور ایک عمررسیدہ اونٹنی اس دن رسول الله مُن الله من حضرت فاطمہ ر الله الله منافق کی گخت جگر کی رخصتی کا ارادہ کیا، یا شب ز فاف گز ارنے کا ارادہ کیا، میں نے بنوقینقاع کے ایک کاریگر (سنار) سے اپنے ساتھ جانے کا وعدہ لیا، تا کہ ہم اذخر گھاس لائیں، میں نے جایا، اس کو زرگروں سے پیچ کراپی دلہن کے ولیمہ کی تیاری کروں گا، اس دوران کہ میں اپنی دونوں اونٹیوں کے لیے السلم المان پالان، بورے اور رسیاں اسم کر رہا تھا اور دونوں اونٹنیاں ایک انصاری آ دمی کے کمرہ کے پہلو میں بٹھائی ہوئی تھیں، جب میں نے جو سامان جمع کرنا تھا، جمع کرلیا، تو میں اچا تک دیکھتا ہوں، میری دونوں اونٹنیوں کے کو ہان کا نے جا چکے ہیں اور ان کی کو کھیں چا کر کی جا چکی ہیں اور ان کے کلیج نکال لیے گئے ہیں، جب میں نے ان کا پہ نظارہ دیکھا تو میں اپنی آنکھوں پر قابونہ رکھ سکا، (رودیا) میں نے پوچھا پیر کت کس نے کی ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ کام حضرت حمزہ بن عبد المطلب والتؤ نے کیا ہے اور وہ اس گھر میں ایک انصاری شرابی تولی کے ساتھ ر یہ موجود ہے، ایک مغنیہ نے اسے اور ان کے ساتھیوں کوشعر سنائے ،شعر پڑھتے ہوئے کہنے گئی ،خبر دار! اے حمزہ، فربہاونٹیوں پر بل پڑو، تو حضرت حمزہ تلوار لے کرا تھے، ان کے کوہان کاٹ لیے، ان کی کوھیں جا ک کر کے، ان کے جگر نکال لیے، حضرت علی والنظ بیان کرتے ہیں، میں چل پڑا حتیٰ کدرسول اللہ طالیم کے پاس پہنچ گیا، زید بن مار شہ وہالٹا بھی آپ کے پاس تھے، تو عرف سے رسول الله مُللِّكم مجھ پر جو گزرا ميرے چمرے سے جان ليا، رسول الله مَالَيْظُ نِهِ فرمايا: "وجمهيس كيا بوا؟" بيس نے كها، اے الله كے رسول! الله كي قتم! آج جيبا منظر بيس نے مجھی نہیں دیکھا،حضرت حمزہ دلائی میری دونوں اونٹیوں پرحملہ آ ور ہوئے ،ان کی کو ہا نیں کاٹ لیں اور ان کی کو کھیں چاڑ ڈالیس اور وہ ایک گھر میں، ان کے ساتھ شرابی ٹولی ہے، تو رسول الله مُظِّیِّرٌ نے اپنی جیا در منگوا کر اوڑھی پھر پیدل روانہ ہو گئے، میں اور زید بن حارثہ آپ کے بیچھے بیچھے ہو لیے، حتیٰ کہ اس دروازہ پر پہنچ گئے جس کے گھر میں حضرت حمزہ والتا تھے، اجازت طلب فرمائی، گھر والوں نے اجازت دے دی اور وہ شرابی تولی نکلی، رسول الله مَا يُؤَمّ حضرت حمزہ والنی کو ان کی کرتوت پر ملامت کرنے گئے اور حمزہ کی آنکھیں سرخ ہو چکیں تھیں، تو حضرت حمزہ والنی نے رسول الله تَافِيْكُم كوديكها، كِيم نظرات يك المُعنى الله الله الله الله كرات كي ناف برنظر والى، كِيم نظر المعانى اوراب ك چېرے کو ديکھا اور حضرت حزه را النظائے کہا،تم ميرے باپ كے غلام ہى تو ہونا؟ رسول الله من النظائي سمجھ كئے، وہ نشه ميں ہیں، تورسول الله عَلَائِمُ الله عَلَائِمُ الله عَلَائِمُ الله عَلَائِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَل مفردات الحديث الشرب: شارب ك جمع براني بارني كوكت بير ك يُقَهْفِرُ: النَّ باوَل

سروبات کا بیان

كتأب الاشربة

لوش کے اور نکص علی عقبیه کامجی یم مفہوم ہے۔ 😵 ٹیل: نشریس جال انشی ۔ 🗨 اقساب: قسب پالان

**6** غوائو: غراره بورے۔

فائل ہے " :.....اس حدیث سے کی باتیں ثابت ہوتی ہیں، (۱) انسان محنت و مزووری کرتے ہوئے گھاس کاٹ کر

چ سکتا ہے اور کسی کام میں کافر سے تعاون لے سکتا ہے۔ (۲) نشد کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، میں کیا کہدر ہا ہوں اور کسے کہدر ہا ہوں، مجھے بید کہنا جا ہیے یانہیں۔ (٣) مظلوم اپنی واستان سنا سکتا ہے اور اس کی فریاد رى كرنا چاہيے۔ (٣) انسان اپنے كھر ميں اوپر والى جا وراتارسكتا ہے اور اگر كہيں جانا ہوتو پر كھىل لباس ميں جانا

چاہیے۔ (۵) بڑا انسان بھی کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے گا اور اس کو اجازت اس کے سب ساتھ والوں کے لیے ہوگی۔ (٢) انسان جب اندوہناک منظر دیکھتا ہے، تو اس پرآنسوبہا سکتا ہے۔ (٤) انسان

جب شراب بی لیتا ہے، تو نشہ میں دھت ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچا تا ہے اور چھوٹے بڑے کی تمیز سے محروم ہوجا تا ہ، اس لیے شراب کوحرام قرار دیا حمیا ہے۔ (۸) انسان کو خطرہ کے وقت اپنا تحفظ کرنا جا ہے،حضور اکرم نگافیکم والپس مڑنے کی بجائے النے پاؤں واپس لوٹے ہیں، کہ شراب میں دھت حمزہ کوئی غلط اقدام ہی نہ کر بیٹھے۔

بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت حمزہ ٹٹائٹڈ کو دونوں اونٹنیوں کی قیمت ڈالی تھی۔ [5130] ( . . . )وَحَدَّثَنَيةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ قُهْزَادَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيَّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

[5130] \_ يهي روايت امام صاحب ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں۔

[5131] ٣-(١٩٨٠) حَدَّثَنِنِي ٱبُوالرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ

زَيْدٍ ٱخْبَرَنَا ثابت

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى فَقَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى آلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي

[5130] تقدم تخريجه

[5131] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: صب الخمر في الطريق برقم (٢٤٦٤) والتفسير باب ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ الى قـولـه ﴿والـلـه يـحـب المحسنين﴾ برقم (٤٦٢٠) وابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في تحريم الخمر برقم (٣٦٧٣) انظر (التحفة) برقم (٢٩٢)

آبُ وط لُحة اخْرُجْ فَاهْرِ قُهَا فَهَرَ قُتُهَا فَقَالُوا اَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ فَكُلانٌ قُتِلَ فَكُلانٌ وَهِي فِي بُطُ ونِهِمْ قَالَ فَلَا اَدْرِي هُو مِنْ حَدِيثِ اَنْسِ فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَيالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِالمائدة: ٩٣] وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِالمائدة: ٩٣] وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِالمائدة: ٩٣] وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِالمائدة: ٩٣] [5131] وعفرت انس بن ما لك ثانُوا بيان كرتے ہيں، جن دن شراب حرام ہوئی، مين معزت ابوطلح والنوا الحقالات على الله الله والله و

نسب اس مدیث سے ثابت ہوا، ہر نشہ آور چز حرام ہے، کونکہ ابوطلحہ اور ان کے ساتھی جوشراب ہی رہے سے، وہ بسر بکی کی مجور اور تمر پنتہ مجور لیعنی چوہارہ کی آمیزہ فضی اور انہوں نے شراب کی حرمت کا اعلان سنتے ہی فوراً بلا پس و پیش بہادیا، ای طرح سب لوگوں نے ہر تم کی شراب گلیوں کی نذر کر دی، اس سے جمہور انکہ، جن میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور محمد بن حسن واقل ہیں نے کہا ہے، تمام نشہ آور مشروبات، خر ہیں، (المغنی ج ۱۲، مس ۲۹۵) اور نشہ آور چز کثیر ہویا قلیل، مدسکر تک پنچے یا نہ حرام ہے اور نجس ہے، پینے والے کو مد لگائی جائے گی۔ (۲) امام ربیعہ اور واود کے زدیک ہر نشہ آور چز حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہے، (شرح المهذب، محمد کی جائے گی۔ (۲) امام ربیعہ اور واود کے زدیک ہر نشہ آور چز حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہے، (شرح المهذب، کا کی جائے گی۔ (۲) امام ربیعہ اور واود کے زدیک ہر نشہ آور چز حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہے، (شرح المهذب، حرام ہے)۔

نیزام ابوطنیف، ابو بوسف اور نخی اور بعض اہل بھرہ کے نزدیک مشروبات کی تین اقسام ہیں۔(۱) انگور کا شیرہ جب شدت افتیار کرتے ہوئے جوش مارنے گئے اور اس میں جماگ اشحے، امام ابو بوسف کے نزدیک جماگ اڑانا ضروری نہیں ہے، بیاصلی خرہے، اس کا قلیل وکثیر حرام ہے اور بینجس ہے، اس لیے اس کی خرید وفرو فت جائز نہیں، اگر کوئی اس کا ایک قطرہ بھی پی لے گا، اس کو حد لگائی جائے گی۔(۲) تین حرام مشروبات (۱) انگور کا شیرہ جب پکایا جائے اور اس کا ایک قطرہ بھی پی لے گا، اس کو حد لگائی جائے گی۔(۲) تین حرام مشروبات (۱) انگور کا شیرہ جب پکایا جائے اور اس کا دو تہائی سے کم حصد اڑجائے۔(ب) نسقیسے التصر: جو سکر کہتے ہیں، یعنی مجوروں کو تازہ پانی میں جائے اور اس کا دو تہائی سے کم حصد اڑجائے۔(ب) نسقیسے التصر: جو سکر کہتے ہیں، یعنی مجوروں کو تازہ پانی میں

والا جائ ، اس من نشه پدا موجائ - (ج) نقيع الزبيب: وه كيا ياني يعنى جد يكايانه كيا موراس من معدوالا م کیا ہو، کی دن پڑار ہے ہے اس میں شدت اور جوش پیدا ہو جائے ، بقول علام آقی بیر تینوں بھی امام ابوحنیفہ کے سمجع قول کےمطابق خمر ہیں، اس لیےحرام اور نجس ہیں، قلیل ہو یا تشیراس کا بینا حرم ہے، لیکن اس کا شراب ہونا اصلی خمر کی طرح تطعی اور یقینی نہیں ہے، اس لیے جب تک نشہ پیدا نہ ہو، حدنہیں لگائی جائے گ، کیونکہ اس کا شراب مونا قطعی نہیں ہے، بلکہ شراب ہونے میں شبہ موجود ہے، امام ابو صنیفہ کے زویک اس کا بیخا جائز ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک بیخا جائز نہیں ہے۔ (۳) ان چاراتسام کے سواجتے نشر آورمشروبات ہیں، وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ك نزديك پينا جائز ب، ( عمله ج ٢٠٠،٥٩٩) (بدايه )ليكن ظاهر با حاويث ميحدكي روس جهور كاموقف درست ب، کیونکه آپ کا صریح فرمان ہے، "ما اسکو کثیرہ فقلیله حرام" جس شراب کی زیادہ مقدار نشه آور ہے،اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے،اس لیے بہت سے احناف نے حرام ہونے میں جمہور کا موقف قبول کیا ہے، مگر اصلی خرے سواک خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور حداس وقت لگائی ہے، جب نشہ آ ورمقدار میں پیا جائے، ( عمله ج ٣ ص ٢٠٨) \_ ابن المنذ ركبتے ميں ، اہل كوفه جن احاديث سے استدلال كرتے ميں ، وه سب معلول ميں اور امام اثرم نے ان تمام احادیث اور اقوال صحابہ کا ضعف واضح کیا ہے۔ (المغنی ج ۱۲، ص ۴۹۷)

[5132] ٤ ـ ( . . . )و حَـ دَّثَـنَا يَـحْلِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَالُوا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّي لَقَآئِمٌ ٱسْقِيهَا آبَا طَلْحَةَ وَآبَاآيُّوبَ وَرِجَالًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ثَالِيُّمْ فِي بَيْتِنَا اِذْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمْ الْخَبَرُ قُـلْـنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَاأَنَسُ أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ قَالَ فَمَا رَاجَعُوهَا وَلا سَالُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ

[5132] - عبد العزيز بن صهيب بطلفه بيان كرت بين، لوگول نے حضرت انس بن ما لك و الفيا سے تفتیح كے بارے میں دریافت کیا،تو انہوں نے کہا ہماری شراب تمھارے اس شیخ کے سوانتھی جس کوتم فینے کا نام دیتے ہو میں کھڑا حضرت ابوطلحہ، ابوابوب اور بہت ہے دوسرے رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّبْعِيلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّمُ مِنْ الللَّمُمِنْ مِنْ اللَّمِنِيْ مِنْ اللَّمِي مِ تھا، تواجا نک ایک آدمی آیا اور کہا، کیا تمہیں خربہ کی ایک ہے؟ ہم نے کہا، نہیں، اس نے کہا، شراب حرام ہو چکی ہے،

[5132] اخرجه البخاري في (صحيحه) في تفسير باب: ﴿انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان﴾ برقم (٢٦١٧) انظر (التحفة) برقم (١٠٠١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو حضرت ابوطلحہ رہائیئے نے کہا، اے انس، ان منکوں کو بہا دو، انہوں نے اس آ دمی سے خبر سننے کے بعد اس کونہیں پیا اور نہاس کے بارے میں سوال کیا۔

مفردات المديث المصنية: مجورول كاكهاشيره جو پزے بوش مارنا شروع كردے، بھى بھى، بسر كى جوش مارنا شروع كردے، بھى بھى، بسر كى كى مجوروں اور رطب تازه مجوروں كو طاكر بناتے بيں اور بھى بسر اور تمركو طاكر بناتے بيں، اوپر كى حديث ميں حضرت الس الله فائد نے بسر اور تمرك آميزه كوفت كها ہے۔

نائلہ اس صدیث میں حصرت انس نے فتح کو ہی خمر کا نام دیا ہے اور صحابہ کرام نے خمر کی حرمت ایک آدی سے بن ، کہ استے میں ایک منادی بھی آگیا، تو صحابہ کرام نے فورا اس بھم پر بلاکسی تو قف کے عمل کیا، عالانکہ، شراب ان کی تھٹی میں رہی بی بھی اور بیسوال بھی نہیں کیا، خمر حرام ہوا ہے اور فضح تو خمر نہیں، بلکہ فورا فضح کے مکلے بہا دیے ، جو اس بات کی صریح ولیل ہے کہ صحابہ کرام صرف ماء الذبیب (انگور کا شیرہ) کو ہی شراب (خمر) نہیں بھے تھے، بلکہ ہر نشر آور چیز کو خمر سجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی۔

[5133] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاشربة باب: نزل تحريم الخمر وهي البسر والتمر برقم (٥٥٨٣) واخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: ذكر الشراب الذي اهريق بتحريم الخمر ٨/ ٢٨٧ ـ انظر (التحفة) برقم (٨٧٤)













تلاب الاسربة [5134] ٦ - ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ قَالَ

قَالَ اَنَسٌ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ اَسْقِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ اَبُوبَكُ رِ بْنُ اَنَسَ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَانَسٌ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ اَنَسٌ ذَاكَ و قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْآعُلَى حَدَّثَنِى بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِى اَنَّهُ عَنْ اَنِس يَقُولُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ

[5134] - حضرت انس بڑائٹؤ بیان کرتے ہیں، میں قبیلہ کے لوگوں کو کھڑا شراب پلا رہا تھا، جیسا کہ اوپر ابن علیہ نے بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے، تو ابو بکر بن انس نے کہا، ان دنوں ان کا خمر یہی تھا اور حضرت انس بڑائٹؤ موجود تھے، تو حضرت انس بڑائٹؤ نے اس کا انکار نہ کیا اور معتمر کے باپ کہتے ہیں، مجھے میر بے بعض ساتھیوں نے بنایا، کہ اس نے حضرت انس بڑائٹؤ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان دنوں ان کا خمر یہی تھا۔

[5135] ٧-(...) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى عَرُوبَةً عَنْ عَـنْ آنَـسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ آسْقِى آبَاطُلْحَةً وَآبًا دُجَانَةً وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ فِى رَهْطٍ مِّـنَ الْانْـصَـارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرُ فَآكُفَأْنَاهَا يَوْمَ عَلِيْ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ قَتَادَةً وَقَالَ آنَسُ بْنُ مَالِكِ لَقَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْر

[5135] حضرت الس بن مالک دل فرائن بیان کرتے ہیں، ایک انصاری جماعت کے ساتھ ابوطلحہ، ابو دجانہ اور معاذ بن جبل کوایک انصاری گروہ میں شراب پلا رہا تھا، تو ایک آنے والا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک واقعہ رونما ہو گیا ہے، خمر کی حرمت کا تھم نازل ہو گیا ہے، تو ہم نے اس وقت اس کوالٹ دیا اور وہ بسر اور تمر کا آمیزہ تھا، حضرت انس بن مالک دل فرن بیان کرتے ہیں، شراب (خمر) حرام قرار دیا گیا اور ان دنوں ان کاعمومی خمر بسر (کمی کی تھجور) اور تمر (خشک تھجور) کا آمیزہ تھا۔

[5136] (...)وحَدَّثَ نَا آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا آخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثِنِي اَبِي عَنْ قتاده

[5134] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٠٥)

[5135] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: ذكر الشراب الذي اهريق بتحريم الخمر ٨/ ٢٨٧ و ٢٨٨ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٩٠)

المحموم به المحادي في (صحيحه) في الاشربة باب: من راى ان لا يخلط البسر والتمر اذا [5136] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: من راى ان لا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا وان لا يجعل ادامين في ادام برقم (٥٦٠٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٠)

المسلم ال

ا جلد ا





عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَاسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ

[5136]-حضرت انس بن ما لک ڈائٹڈئیان کرتے ہیں، میں ابوطلحہ، ابو د جانہ اور سہیل بن بیضاء کو ایک مثک ہے۔ شراب پلا رہا تھا، جس میں بسر اور تمر کا آمیزہ تھا، او پر والی حدیث بیان کی۔

[5137] ٨-(١٩٨١) وحَدَّثَ نِنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ

اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّنَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّنَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ اللّٰهِ ثَالِيْتُهُمْ نَهْى اَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ

الس بن ماريب يلون إن رسون الله عامر الله عامر الله عامر الله المامر والرهو مم يسرب ورا ذُلِكَ كَانَ عَامَّةً خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ

رُجُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ اَنَسِ عَنْ اِسْحٰقَ السَّلْمُ اللهُ عَبْرَنِي مَالِكُ بْنُ اَنَسِ عَنْ اِسْحٰقَ اللهُ اللهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي طلحة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَاطَلْحَةَ وَأَبَى بْنَ كَعْبِ شَسَرَابًا مِّنْ فَضِيخِ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ آبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ شَسَرَابًا مِنْ فَضِيخِ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ آبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ الْمِي هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ فَمُ الْمِي هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ وَقَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَتَى تَكَسَرَتُ مَنَ الْمُعَلِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اوراے گُھڑے کے نچلے تصریبی مارا جتی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ [5139] ۱۰-(۱۹۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ يَعْنِى الْحَنَفِیَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّهُ سَمِعَ

[5137] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٢٠)

[5138] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر برقم (٥٥٨٢) وفي اخبار الآحاد باب: ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحكام برقم (٧٢٥٣) انظر (التحفة) برقم (٢٠٧) [5139] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٥١٨)













مشروبات <u>کا بیان</u>

كتاب الاشربة أنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ

المعراب يستوب والمرات الله المال المالية الله الله تعالى في شراب كى حرمت كى آيات اتارى، تومدينه ميس على الله تعالى في شراب كى حرمت كى آيات اتارى، تومدينه ميس كمجور كى شراب كي سواكو كى شراب نهيس في جاتى تقى -

٢ .... بَاب: تَحْوِيمٍ تَخُولِيلِ الْخَمُو

باب ۲: خمرکوسرکہ بنانا جائز نہیں ہے

[5140] ١١ ـ (١٩٨٣) كَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ح و حَدَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ سُئِلَ عَنِ الْحَمْرِ تُتَّخَذُ خَلَّا فَقَالَ ((لَا)) [5140] وحفرت انس والنَّا بيان كرتے ہيں، نبي اكرم مَن النَّا ہے وريافت كيا گيا، كيا خركوسركه بنا ليا جائے؟

> آپ نے فرمایا نہیں۔'' آپ میں میں انہیں۔''

فائل کا اسساس حدیث کی رو سے جمہور فقہاء، امام شافعی، احمد، ما لک وغیرہم کے نزدیک شراب سے سرکہ بنانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر خود بخو دبن جائے تو بالا تفاق جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، لیث اور اوز اگل کے نزویک شراب سے سرکہ بنانا جائز ہے اور اس کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس کا معنی دوا حمال رکھتا ہے، مثلاً "خیس خل خمر کم "تبہارا بہترین سرکہ بتہارے شراب کا سرکہ ہے، اس کا صحیح معنی تو یہ ہے، مثلاً "خیس خل خمر کم "تبہارا بہترین سرکہ بتہارے شراب کا سرکہ ہے، اس کا صحیح معنی تو یہ ہے، جب وہ خود بخو دسرکہ بن جائے، تا کہ دونوں حدیثوں میں تضاد نہ ہو۔ (حالانکہ اس حدیث کو ابن جوزی اور صنعانی نے موضوع قرار دیاہے)

س.... بَاب: تَحْوِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْوِ باب ۳: شراب سے علاج کرنا حرام ہے۔

[5141] ١٢ ـ (١٩٨٤) حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَآثِلٍ

[5140] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: ما جاء في الخُمر تخلل برقم (٣٦٧٥) والترمذي في (جامعه) في البيوع باب: النهي ان يتخذ الخمر خلا برقم (١٢٩٤) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٨) [5141] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر برقم (٢٠٤٦) انظر (التحفة) برقم (١١٧٧١)

مسلمر

كتأب الاشربة

عَنْ آبِيهِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ طَارِقَ بْنَ سُويْدِ الْجُعْفِيَّ سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْمُ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَآءِ فَقَالَ ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَآءٍ وَلَكِنَّهُ دَآءٌ))

[5141] - حضرت واکل حضری والنظ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طارق بن سوید جعفی والنظ نے نبی اکرم سالنظ ہے۔ شراب کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ نے اس سے منع فرمایا، یا اس کے بنانے کو ناپسند کیا، اس نے کہا، میں تو

ا ہے بس بطور دوا تیار کرتا ہوں، آپ نے فر مایا: ''وہ دوا نہیں ہے، وہ تو داء (بیاری) ہے۔''

٣ .... بَاب: بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخُلِ وَالْعِنبِ يُسَمَّى خَمْرًا

باب ٤: تمام نبیز جو کھجور اور انگور سے تیار کیے جاتے ہیں، ان کوخر کہا جاتا ہے

[5142] ١٣ ـ (١٩٨٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِي عُثْمَانَ حَدَّثِي يَحْيِي بْنُ اَبِي كَثِيرِ اَنَّ اَبَا كَثِيرِ حدثه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيْمُ ((الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ))

[5142] - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھۂ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مُلاٹیم نے فرمایا: ''ان دود رُختوں تھجور اور انگور سے شا۔ بنتی یہ''

شراب بنتی ہے۔''

[5143] ١٤ - (. . . )و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو

كَثِيرٍ قَالَ سمعت ابا هريره

[5142] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: الخمر مما هي برقم (٣٦٧٨) والترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر برقم (١٨٧٥) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: قول الله تعالى ﴿ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون مسكرا ورزقا حسنا ﴾ ٨/ ٢٩٤ وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: ما يكون من الخمر برقم (٣٣٧٨) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٤١) [5143] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١١٥٥)











مشروبات کا بی<u>ان</u>

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ يَقُولُ ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ))

[5143] -حضرت ابو ہر رہ وہ النظابیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله سکا الله کا الله کا عام ہوئے سنا، ' شراب ان دو درختوں ہے بنتی ہے، تھجوراورا نگور۔''

[5144] ١٥ ـ (. . . )و حَـ دَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآوْزَاعِيّ وَعِكْرِمَةً

بْنِ عَمَّارِ وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْآمِ عن ابى كثير عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالْيَامُ ((الْمَحَمُورُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكُرْمَةِ

وَالنَّخْلَةِ)) وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ [5144] - حضرت ابو ہررہ و النظام بیان کرتے ہیں، رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا: "شراب ان دو درختوں الله مالیاتیا تحجور نے بنتی ہے۔' ابوکریب کی روایت میں الکرمة و النخلة کی بجائے الکرم و النخل ہے۔

٥.... بَاب: كَرَاهَةِ إِنْبِيَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

باب ٥: تمر اور زبيب (جهوباره اورمنقه) كوملا كرنبيذ بنانا نالپنديده

[5145] ١٦ ـ (١٩٨٦) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَآءَ بْنَ اَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآنْصَارِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ ثَلَيْتُمْ نَهٰى اَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ 

تھجور اور چھو ہاروں کو ملانے ہے منع فر مایا۔''یعنی ان کو ملا کر نبیذ بنانا جائز نہیں ہے۔

سد ذریعہ کے طور براس سے منع فرمایا، بقول علامہ عینی ، ائمہ حجاز ، مالک ، شافعی اوراحمہ کے نزدیک بیفعل حرام ہے اور بقول علامہ نووی بیسد ذریعہ کے لیے ہے، اس لیے نمی تنزیمی ہے، جب تک سکر پیدانہ ہو، حرام نہیں ہے،

شافعی اور جمہور علماء کا قول یہی ہے، بعض مالکیہ کے نزد کی حرام ہے اور امام ابو حفیفہ کے نزد کیک اس میں کوئی حرج

نہیں ہے، علام تقی نے کراہت تنزیہ کے قول کورجے دی ہے، (محملہج سم ١١٩)۔ [5146] ١٧ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي عَنْ جَابِرِ

[5144] تقدم تخريجه برقم (١١٤)

[5145] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣٤٠٣) [5146] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في خليط البسر والتمر برقم

(١٨٧٦) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: خليط البسر والتمر ٨/ ٢٩٠\_ وابن ماجه ﴾













بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهٰى اَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا

[5146] - حضرت جابر بن عبدالله انصاری والله الله الله الله علی الله علی کرتے ہیں که آپ نے تمر اور ذبیب ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ور تازہ مجور (رطب) اور بسر کی کی مجور دونوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔

[5147] ۱۸ - (...) و حَدَّ ثَنِنى مُحَدَّدُ بنُ حَاتِم حَدَّ ثَنَا يَحْنَى بنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح و حَدَّ ثَنَا اِسْحُقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اَقِ اَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ اَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ قَالَ لِی عَطَاءً "

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ لا ((تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الرُّطبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الرَّطبِ وَالبُّسْرِ وَبَيْنَ الرَّطبِ وَالبُّسْرِ

مفردات الحدیث ﴿ وَطَب: تازه مجود ﴿ وَسُر: کَی کِی ۔ وُطب دونوں کو طاکر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

فائن دی است نبیذ سے کہ پانی میں ان اشیاء کو بھودیا جا تا ہے، کچھ دفت گزرنے کے بعدان کی مضاس پانی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور بینشہ آور ہونے سے پہلے پہلے پیا جا سکتا ہے، الگ الگ بھونے سے جلد نشہ نہیں پیدا ہو جاتا ہے۔

[5148] ١٩-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمٍ بْنِ حزام

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَلَيْمُ أَنَّهُ نَهْمَ أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهْى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا

﴾ في (سننه) في الاشربة باب: النهي عن الخليطين برقم (٣٣٩٥) انظر (التحفة) برقم (٢٤٧٨) [ 5147] انظر (التحفة) برقم (٢٤٧٨) [ 5147] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: من راى ان لا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا وان لا يجعل ادامين في ادام برقم (١٠٥٥) والنسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: خليط البسر والرطب ٨/ ٢٩٠ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٤٥١)

[5148] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: خليط البسر والزبيب ٨/ ٢٩١\_ وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: النهي عن الخليطين برقم (٣٣٩٥) انظر (التحفة) برقم (٢٩١٦)









مشروبات کابی<u>ان</u>

[5148] - حضرت جابر بن عبدالله انصاري والشخابيان كرتے ہيں كه رسول الله مُلَالِيَّةِ نے زبيب وتمر دونوں كوملا كر نبیذ بنانے ہے منع کیا اور بسر ورطب کوملا کر نبیذ بنانے ہے منع کیا۔

[5149] ٢٠ (١٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِ

عَنْ اَبِي نضرة

عَنْ اَبِي سَعِيدِ اَنَّ النَّبِيَّ ظُلِّكُمْ نَهْ عَ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ

وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا [5149] - حضرت ابوسعید والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مکالیا نظم نے تمر اور زبیب دونوں کو ملانے ہے ،تمر اور بسر دونوں کو ملانے سے نبیذکی خاطر منع فرمایا۔

[5150] ٢١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ اَبُو مَسْلَمَةً عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ تَا يَا إِنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزّبيب

وَالتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلِطُ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ [5150] -حضرت ابوسعيد والتفظ بيان كرتے بين، كدرسول الله مالله عليهم من اس كام منع فرمايا كهم (نبيذ

بنانے کے لیے) زبیب اورتمر کو ملائیں ، بسر اور تمر کو ملائیں -بنانے کے لیے) زبیب اور تمرکو ملا میں ، ہر اور تمرکو ملا میں ۔ [5151] (...)وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَنْ اَبِي مُسْلَمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَه

[5152] ٢٢ ( . . . )و حَدَّثَنَا قُتِيَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ مُسْلِم الْعَبْدِيِّ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْظُمُ ((مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلَيَشُرَبُهُ

زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا))

[5149] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في خليط البسر والتمر برقم

(١٨٧٧) انظر (التحفة) برقم (٤٣٥) [5150] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣٥٠)

[5151] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣٤٠)

[5152] اخرجه النسائي في (سننه) في الاشربة باب: الترخص في انتباذ وحده برقم (٥٨٥) وفي باب: الرخصة في انتباذ البسر وحده برقم (٥٥٨٧) انظر (التحفة) برقم (٢٥٤)









[5152] - حضرت ابوسعید خدری بڑائٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول الله ٹڑائی نے فرمایا: ''تم میں سے جو نبیذ پینا چاہے، وہ اکیلامنقہ سے ہے،صرف کھجوروں سے ہے،اکیلی بسرے ہے۔''

[5153] ٢٣-(...)وحَدَّنَيه أَبُوبَكُرِ بْنُ اِسْحَقَ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ اِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمَ الْعَبْدِيُّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ثَالِيُّمُ اَنْ نَحْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرِ اَوْ زَبِيبًا بِبُسْرِ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيع

ا 1515] - حفزت ابوسعید خدری دلائن کرتے ہیں، رسول اللہ کالائم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم بسر کوتمر سے ملائیں، یا زبیب کو بسر سے ملائیں اور آپ نے فرمایا '' تم میں سے جواس کو بینا چاہتا ہو۔'' وکیع کی طرح روایت بیان کی۔

[5154] ٢٤ [5154] كَ عَدْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَ الِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عِن اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عِن اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عِن اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ا

مفردات الحديث ﴿ زهو: سرخي يازروي مائل کچي کي مجور، ( گدري مجور)

[5155] (. . .) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عَنْ يَحْلِي بْنِ آبِي كَثِيرٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

[5155]-امام صاحب ایک اور استاد ہے کی بن ابی کثیر ہی کی سند سے بیروایت بیان کرتے ہیں۔

[5153] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥١٢٣)

[5154] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الأشربة باب: من راى ان لا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا وان لا يجعل ادامين في ادام برقم (٢٠٢٥) وابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في النخليطين برقم (٣٠٠٤) والنسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: خليط الرطب والزبيب مرا ٢٩١ وفي انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه ٨/ ٢٩٢ وفي باب: الرخصة في الانتباذ في الاسقية التي يبلاث عملى افواهها ٨/ ٢٩٢ و ٣٩٣ و وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: النهى عن الخليطين برقم (٣٣٩٧) انظر (التحقة) برقم (١٢١٠٧)







[5156] ٢٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

عَنْ اِبِي قَتَادَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمُ قَالَ ((لَا تَنْتَبِدُوا الزَّهُوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِدُوا الرُّطَبَ وَالرَّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِدُوا الرُّطَبَ وَالرَّطَبَ وَالرَّعَمَ يَحْيَى اَنَّهُ لَقِى عَبْدَ الرُّطَبَ وَالرَّعَبَ اللهِ بْنَ اَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّنَهُ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ طَلَيْمُ بِمِثْلِ هَذَا

[5156] \_ حضرت ابوقادہ دفاتی سے روایت ہے کہ رسول الله طاقیۃ نے فرمایا: ''زھواور رطب دونوں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، رطب اور تم دونوں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، کیکن ہر ایک کو الگ الگ کر کے نبیذ بناؤ۔'' بیجی کا دعویٰ ہے، وہ عبداللہ بن ابی قیادہ کو ملا تو اس نے اسے اپنے باپ سے یہی روایت سنائی۔''

[5157] (...) وحَدَّ تَنِيهِ أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْلِى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ بِهٰذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((الرُّطَّ طَبَ وَالزَّهُوَ وَالزَّهُوَ وَالزَّبِيبَ))

[5157] - امام صاحب ایک اور استاد سے یجی بن ابی کثیر کی دونوں سندوں سے ان الفاظ میں روایت بیان کرتے ہیں، '''رطب اور زھو، تمر اور زبیب۔''

[5158] ٢-(٠٠٠)و حَدَّثَنِي آبُوبِكُرِ بْنُ إِسْلَحَقَ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا آبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا آبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا آبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا

حَدَّ تَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ نَبِيَّ اللهِ تَلَيُّمُ نَهْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ ((انْتَينُوا كُلَّ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ ((انْتَينُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَيّهِ))

[5158] ۔عبداللہ بن الی قادہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ مُلَّاثِمُ نے (نبیذ بنانے کے لیے) تمر اور بسر کے ملانے سے، زھواور رطب ملانے سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا: "ہر ایک سے الگ الگ نبیذ بناؤ۔"

[5156] تقدم تخريجه برقم (١٢٥)

[5157] تقدم تخريجه برقم (١٢٥)

[5158] تقدم تخريجه برقم (١٢٥)

34/2





[5159] (. . . ) وحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثِيمً بِمِثْل هٰذَا الْحَدِيث

[5159]-امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[5160] ٢٦م-(١٩٨٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ عَنِ

الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالبُّسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ ((يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ))

[5160] - حفزت ابو ہریرہ دلانٹیا بیان کرتے ہیں، رسول الله طافیم نے زبیب اور تمر، بسر اور تمر (کے ملانے)

ے منع فر مایا اور فر مایا: ''ان ہر دو ہے الگ الگ نبیذ بنایا جائے۔''

[5161] (٠٠٠) وحَدَّ تَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ الله عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ اَبُوكَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِثُمْ بِمِثْلِهِ

[5161]۔امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[5162] ٢٧-(١٩٩٠)و حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهْى النَّبِيُّ تَأْتُكُمُ أَنْ يُنخُلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ اِلَى آهُل جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

[5162] - حفرت ابن عباس عليهان كرت بين، ني اكرم طليكم في نبيذ بنانے كے ليے) تمر اور زبيب

دونوں کو ملانے ہے، بسر اور تمر دونوں کے ملانے ہے منع فریایا ، اہل جرش کو لکھا کہ وہ تمر اور زبیب کو نہ ملا کیں۔

[5159] تقدم تخريجه برقم (١٢٥)

[5160] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: النهي عن الخليطين برقم (٣٣٩٦) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٤٢)

[5161] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٣١٥)

[5162] اخرجه النسائي في (المجتبي) باب: خليط البسر والتمر ٨/ ٢٩٠ و ٢٩٠ انظر (التحفة) برقم (٧٨٥٥)









[5163] (...)وَحَدَّثَنِيْهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ الطَّحَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيَّ،

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبَيْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ-

[5163] - امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ صرف تمر وزبیب کا ذکر کرتے ہیں، بسر اور تمر کا تذکر ہنہیں کرتے۔

آخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُ قُبَةَ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ آنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

[5164] -حضرت ابن عمر والثبنايان كرتے تھے، ان سے منع كيا كيا ہے، كه بسر اور رطب دونوں كو ملا كر، تمر اور زبیب دونوں کو ملا کر نبیذ تیار کیا جائے۔

[5165] ٢٩ـ( . . . )وحَـدَّتَنِي ٱبُـوبَـكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ٱخْبَرَنِي مُوسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِىَ ٱنْ يَنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

[5165] ۔حضرت ابن عمر چھٹھا ہیان کرتے ہیں، بسر اور تمر دونوں کے نبیذ سے، تمر اور زبیب دونوں کے نبیذ سے

٢.... بَاب: النَّهْي عَنِ الْانْبِيَاذِ فِي الْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ آنَّهُ مَنْسُوحٌ باب ٦: تاركول ملے برتن ،سبر منكے، تو نبہ (كھوكھلاكدو) اور كھودے تنے ميں نبيذ بنانے سے منع

کیا گیا، پھراس حکم کومنسوخ کر دیا گیا اور اب ان میں نبیذ بنانا حلال ہے، بشرطیکہ نشہ آور نہ ہو [5166] ٣٠ [7٩٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ مَا لِلهُّ بَآءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

[5163] تقدم

[5164] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٤٩٣)

[5165] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٤ ٩٣)

[5166] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ٨/ ٣٠٥\_ انظر (التحفة) برقم (١٥٢٤)





[5167] ٣١-(. . . )و حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظُلْمُمُ نَهٰى عَنِ الدُّبَآءِ وَالْمُزَقَّتِ اَنْ يُّنْبَذَ

تحفیۃ [5167] -حضرت انس بن مالک ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیز کم نے کھو کھلے کدواور لاکھی برتن میں نبیز مسلم مسلم

[5169]-حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو، نبی اکرم مُٹاٹٹوا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے لاکھ ملے برتن سز ملکے اور چھو، (اندر سے کھودی لکڑی) سے منع فرمایا، ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے بوچھا گیا، منتمکسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، سنر ملکے۔

مفردات المديث ﴿ مَزَفّت: جَتَاركول طلاكيا مو، الله يال و مقير بمي كتب بي، زفت اورقار الك بي جيز به الك بي جيز به لاكول، لك و حنتم: جمع حناتم: سبر منظر في نقير: اندر سے كوواكيا تا، چشور

[5167] طريق الزهري عن انس بن مالك تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٩٠) وطريق النهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: النهى عن نبيذ الدباء والمزفت برقم (٥٦٤٦)

[5168] طريق الزهرى عن انس بن مالك تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٩٠) وطريق الزهرى عن انس بن مالك تفرد به مسلم- انظر (المجتبى) في الاشربة باب: النهى عن نبيذ الدباء والمزفت برقم (٥٦٤٦) انظر (التحفة) برقم (١٥١٥) تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٧٦٤)

وبات كابيان

[5170] ٣٣ـ(. . . ) حَـدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ مَا لِيَّمْ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ((اَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتُمُ وَالْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ)

[5170] - حضرت ابو ہررہ والنظامے روایت ہے کہ نبی اکرم مالظ نے عبدالقیس کے وفد سے فرمایا، "میں تمہیں، تو نبہ ، سبز ہ ملکے ، چھواور لاکھی برتن ، منہ کٹے مشکیز ہ سے منع کرتا ہوں ، لیکن اپنے چیڑے کے مشکیز ہ میں پواوراس کا

مفردات المديث الحنتم: كايهال دوسرامعي منه كنامشكره بيان كيا كيا ي-

نبیز میں اگر سکر پیدا ہو جائے تو اس کا پیزنہیں چانا تھا،کیکن اگر مشکیزہ میں نبیذ بنایا جائے اور اس میں سکر پیدا ہو جائے، تو وہ جوش مار كرمشكيزه كو بھاڑ ديتا ہے اور جب تك سكر (نشه) پيدا نہ ہو، وہ پھٹانہيں ہے-

[5171] ٣٤-(١٩٩٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَثِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَ نَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سويد

عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُمْ أَنْ يُّنتَبَذَ فِي الدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ هٰذَا حَدِيثُ جَرِير وَفِيْ حَدِيثِ عَبْثُرِ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالَيْمٌ نَهْى عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ

[5171] - امام صاحب النيع مختلف اساتذه سے حضرت علی والنفظ کی حدیث بیان کرتے ہیں، رسول الله مظافیظ تونے اور لاتھی برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، بدجریر کے الفاظ میں، عبثر اور شعبہ کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم مُنافِیْن

نے تو ہے اور لا تھی برتن سے منع فر مایا۔

[5172] ٣٥\_(١٩٩٥)و حَـدَّثَـنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ منصور

[5170] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الاوعية برقم (٣٦٩٣) انظر (التحفة) برقم (۱٤٤٧٠)

[5171] احرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: ترخيص النبي ﷺ في الاوعية والطروف بعد النهي برقم (٥٩٤) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ٨/ ٣٠٥\_ أنظر (التحفة) برقم (١٠٠٣٢)

[5172] احرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: ترخيص النبي ﷺ في الاوعية والظروف بعد النهي برقم (٥٩٥٥) (التحفة) برقم (١٥٩٨٩)

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْاسْوَدِ هَلْ سَالْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ

نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ

نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَّنْتَبِذَ فِي الدَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَتْ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ أَوُّحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ

| [5172]-ابراہیم کہتے ہیں، میں نے اسود سے پوچھا، کیا آپ نے ام المؤمنین (عائشہ) سے سوال کیا تھا، کن

چیزوں میں نبیذ بنانا ناپسندیدہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے کہا، اے ام المؤمنین مجھے بتا کیں، رسول الله مَالَيْظ نے کن برتنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا، انہوں نے جواب دیا، آپ نے ہمیں اہل البیت کو تو نے اور لا کھی

برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، ابراہیم کہتے ہیں، میں نے اسود سے بوچھا، کیا انہوں نے (عائشہ نے) سبر مظلے اور عام ملکے کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے جواب دیا، میں تمہیں بس وہی سنا رہا ہوں جو میں نے سنا ہے، کا جو

میں نے نہیں سنا، وہ بھی سناؤں؟

مُثَنِيرًا لِمُهِمْ [5173] ٣٦ـ (٠٠٠)و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِي أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالِيًّا نَهْى عَنِ الدَّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ 

[5174] (. . . )و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالًا حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النبي الأثام بمثله

[5174]-امام صاحب يهي روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں\_

[5175] ٣٧-(٠٠٠) حَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ

عَنْ ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ فَحَدَّثَتْنِي اَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ تَاتَيْمُ فَسَالُوا النَّبِيَّ تَاتَيْمُ عَنِ النَّبِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَّنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّآءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتَمِ

[5173] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٩٥)

[5174] تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٥٩٣٦)

[5175] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم ٨/ ٣٠٧\_ انظر (التحفة) برقم (١٦٠٤٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5175] - ثمامہ بن حزن بڑالتے بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ وٹائٹا کو ملا اور ان سے نبیذ کے بارے میں دریافت کیا؟ تو انہوں نے بتایا، عبد القیس کا وفد نبی اکرم ٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے نبی اکرم ٹائٹی سے نبیذ کے بارے میں دریافت کیا؟ تو آپ نے ان کو تو نبے ملکے، چھولا تھی برتن اور سنر ملکے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

[5176] ٣٨-(...) و حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويْدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَالِيَّةٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

[5176] حضرت عائشه والمنابيان كرتى بين، رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ إسْحَقُ وَمِليا-

بْنُ سُوَيْدِ بِهِٰذَا الْاِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرَ

[5177] ۔ امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں ، مگر اس نے مُزفّت کی جگہ مقیر کہا ہے، ( دونوں کامعنی ایک ہے )

[5178] ٣٩ ـ (١٧) حَلَّنَا يَعْلِي بْنُ يَعْلِي أَنْ عَبِرْنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جمرة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي جَمْرَةَ قَالَ مَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ تَاتَّيُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ تَاتَّيُمُ فَقَالَ النَّبِيُ تَاتَّيُمُ فَقَالَ النَّبِيُ تَاتَّيُمُ فَقَالَ النَّبِيُ تَاتِيمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ تَاتَّيُمُ فَقَالَ النَّبِي تَاتُونَ الْهُ مَا اللهِ تَاتِيمُ فَقَالَ النَّبِي تَاتُونَ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ تَاتَّيمُ فَقَالَ النَّبِي تَاتُونَ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ فَقَالَ النَّبِي تَالَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

((اَنَّهَاكُمْ عَنِ الدُّبَآءِ وَالنَّقِيمِ وَالنَّقِيمِ وَالْمُقَيَّرِ)) وَفِيْ حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ الْمُزَفَّتِ ((اَنَّهَاكُمْ عَنِ الدُّنَا يَّا المُنَا اللَّمَ عَنِ الْمُرَفَّيِّرِ الْمُزَفِّيِّ عَنِ اللَّمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّمَ عَلِي عاضر بوا، [5178] - حضرت ابن عباس والتَّرَبيان كرتے بين، عبد القيس كا وفدرسول الله تَالِيَّةُ كي خدمت مين حاضر بوا،

[5178] - شکرت ابن عبا ل جی هنیان ترسے ہیں، مبدو میں کا دورور رس ملد مادوں است معاموں۔'' تو نبی اکرم منگیر کا نے فر مایا،'' میں تمہیں، تو نبے، سبز منکے، چٹھواور لاکھی برتن سے رو کتا ہوں۔''

مادی صدیث میں مقیر کی جگہ مزفت ہے۔ حماد کی صدیث میں مقیر کی جگہ مزفت ہے۔

[5179] ١٠٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

[5176] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم ٨/ ٣٠٧ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٩٦٨)

[5177] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٤٧)

[5178] تقدم تخريجه في الايمان باب: قول الله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون ﴾ برقم

(۱۱۵) وبرقم (۱۱۱) وبرقم (۱۱۷)

[5179] اخرجه النسائي في الاشربة باب: خليط البسر والتمر ٨/ ٢٩٠ و ٢٩١ ـ انظر (التحفة) برقم (٤٧٨) وبرقم (٤٧٩)

ين ين المالية







عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ سَلَيْمَ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ

[5180] الاحرار . . .) حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَالِيَّةُ عَنِ الدُّبَآءِ وَالنَّقِيرِ وَانْ يُخْلَطُ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ

[5180] - حضرت ابن عباس و الثناء بيان كرتے ہيں، رسول الله طَالْفِيْم نے تو بے، سبز منكے، لاكھى برتن اور كھو كھے تند سے منع فرمايا اور وُورى كوگدرى كھجور سے ملانے سے البلح ، سبزى مائل كچى كھجور \_

[5181] ٢٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيَّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى الْبَهْ رَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى عمر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَا يَعْمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ

[5181] حضرت ابن عباس الله المنظميان كرتے بي كدرسول الله مَالَيْمَ فَ نبه، چھواور لاكھى برتن منع فر مايا۔ [5182] ٤٣ ـ (١٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَعْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عن ابى نضرة

عَنْ آبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَامُ نَهٰى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُّنْبَذَ فِيهِ

[5183] ٤٤.(. . . ) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

[5180] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: خليط البلح والزهور برقم (٦٣٥٥) وبرقم (٦٤٥٥) انظر (التحفة) برقم (٥٤٨٧)

[5181] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٥٤٩)

[5182] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٥٢)

[5183] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٧٣)







روبات کا بی<u>ان</u>

عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّمُ نَهٰى عَنِ الدُّبَآءِ وَالْحَنْتَم

وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ [5183] - حضرت ابوسعيد خدري والنظ الله على الله ع

برتن ہے منع فرمایا۔

[5184] ( . . . )وحَــدَّنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي عَنْ قَتَادَةَ

بِهٰذَا الْإسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ثَالِيُّمْ نَهٰى أَنْ يُنْتَبَذَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [5184] \_ يهي روايت امام صاحب ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں -

[5185] ٥٥-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي يَعْنِي ابْنَ

سَعِيدٍ عَنْ أَبِي المتوكل

عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَاتَيْخُ عَنِ الشُّرْبِ فِيْ الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّآءِ وَالنَّقِيرِ [5185]۔ حضرت ابوسعید دلائٹؤ سے روایت ہے، رسول اللہ مٹاٹیج نے سنر ملکے، تو نے اور چھو میں نبیذ پینے سے مسلمہ میں نبید

عَرَمَايِهِ [5186] ٤٦ ـ (١٩٩٧) وحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِآبِي آفِيهُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِآبِي آبَكُ رِ قَالًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَا يَثُمَّ اللَّهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ عَلَى ابْنِ عُمَرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَا يَثُمَّ اللَّهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفِّتِ وَالنَّقِيرِ

[5186] - حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ولأنتها دونول نے گواہی دی که رسول الله مَالَيْمَ نے تو نب سبر مظے، لاکھی برتن اور چٹھو سے منع فر مایا۔

[5187] ٤٧ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حكيم

[5184] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٤٣٧٣)

[5185] احرجه النسائي في (المجتبي) في ذكر النهي عن نبيذ اللباء والحنتم والنقير ٨/ ٣٠٦ وابن

ماجه في (سننه) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الاوعية برقم (٣٤٠٣) انظر (التحفة) برقم (٢٥٣) [5186] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الاوعية برقم (٣٦٩٠) والنسائي في

(الـمـجتبي) في الاشربة باب: ذكر الدلالة على النهي للموصوف في الاوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما واعلى تاديب ٨/ ٣٠٨\_ انظر (التحفة) برقم (٥٦٢٣) [5187] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الاوعية برقم (٣٦٩١) انظر (التحفة) برقم (٥٦٤٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيًا نَبِيذَ الْجَرِّ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ آلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَىالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيَمُ نَبِيـذَ الْـجَـرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ كَالْيَمُ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ وَاَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ

ا [**5187**]۔سعید بن جبیر المطنف بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر والنجائے مکنے کے نبیذ کے بارے میں عباس ر النفيظ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور كہا، كيا آپ ابن عمر والنفها كى بات نہيں سن رہے؟ انہوں نے يو جھا، وہ كيا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں، رسول الله مالاً کی گئرے کے نبیذ کوحرام قرار دیا ہے، انہوں نے کہا، وہ سے کہتے ہیں، رسول الله مَالَيْمُ نے گھڑے کے نبيذ کوحرام تھہرايا ہے، ميں نے بوچھا، گھڑے کا نبيذ کيا چيز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جوشکی (برتن)مٹی سے بنایا جائے، وہ جَرّ ہے۔

و الله عَنْ عَن ابْن عُمَرَ الله عَلَى مَالِكِ عَنْ عَن ابْن عُمَرَ اللهِ عَنْ عَن ابْن عُمَرَ اللهِ عَن عَن ابْن عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ كُلِّيمُ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهْى أَنْ يُّنْتَبَذَ فِي الدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ

[5188] -حضرت ابن عمر والنفائيان كرت بين كدرسول الله طاليفي في مزوه مين لوكون كوخطاب فرمايا تومين آپ کی طرف متوجہ ہوا اس سے پہلے کہ میں آپ تک پہنچوں تو میں نے بوچھا آپ مُلاَثِمُ نے کیا فر مایا؟ لوگوں نے بتایا،''آپ کے تو نبہ اور لا تھی برتن میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔''

[5189] ٤٩-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِل قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْـمُثَنَّى وَابْنُ آبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْلِي بْنِ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ الْآيْلِيُّ

[5188] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٣٩٣)

[5189] طريق قتيبة اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الاوعية برقم (٣٤٠٢) انظر (التحفة) برقم (٨٢٩٩) والباقي تفرد بهم مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٤٨٣) وبرقم (۷۵۷۰) وبرقم (۷۷۱۱) وبرقم (۹۹۹۷) وبرقم (۲۵۸۸)













اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى أَسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْ بَعْضِ مَغَازِيهِ إِلَّا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ

[5189] - امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ کی سندوں سے نافع کے واسطہ سے ابن عمر وہا ہے کی ندکورہ بالا امام مالک والی حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن مالک اور اسامہ کے سواکسی نے بعض غزوات کا تذکرہ نہیں کیا ( کہ آپ نے کسی غزوہ میں فرمایا )

[5190] ٥٠ - (. . .) و حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ عَنْ ثَابِتِ قَالَ قُلْتُ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ أَنَهٰى لِابْنِ عُمَرَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ثَلْيَا عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ أَنَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ تَالِيَا عَلَى قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قَدْ رَعَمُوا ذَاكَ

[5190] - ثابت بڑائشے بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر بڑائٹیا سے پوچھا، رسول اللہ مَائٹیٹیا نے گھڑے کے نبیز سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا، لوگوں کا خیال یہی ہے، میں نے پوچھا، کیااس سے رسول اللہ مَائٹیٹا نے منع فر مایا ہے، انہوں نے کہا، لوگوں کا یہی خال ہے۔

منع فرمایا ہے، انہوں نے کہا، لوگوں کا یہی خیال ہے۔ [5191] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِا بْنِ عُمَرَ اَنَهٰى نَبِي اللهِ عَلَيْمٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ عَنْ طَاوُسٌ وَاللهِ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ طَاوُسٌ وَاللهِ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ

[5191] - طاوَس بِرُالِفَ بِیان کرتے ہیں، ایک آدی نے ابن عمر وہ کہا، کیا نبی اللہ طَالِیْ نے گھڑے کے نبیز ہے منع فر مایا ہے، انہوں نے کہا، ہاں، پھر طاوَس نے کہا، اللہ کی قتم ا میں نے ان سے خود سنا ہے۔
[5192] ٥٥-(٠٠٠) و حَدَّ ثَنِنی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ اَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَیْجِ اَخْبَرَ نِی ابْنُ طَاوُسِ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا جَا ءَهُ فَقَالَ اَنْهٰی النَّبِی عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا جَا ءَهُ فَقَالَ اَنَهٰی النَّبِی عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[5190] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٦٦٤)

[5191] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في نبيذ الجربرقم (١١٦٧) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الجر مفردا ٨/ ٣٠٣ و ٣٠٣ انظر (التحفة) برقم (٧٠٩٨)

[5192] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٦٢)

مسلم مسلم اجلا

273

[5193] ٥٢-(٠٠٠) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَالِيُّمْ نَهٰى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّآءِ

[5193] -حفرت ابن عمر والثناس روايت ہے، كه رسول الله مَاليَّمْ نے گھرے اور تو نے سے منع فر مايا

[5194] ٥٣ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن

مَيْسَرَةَ أَنَّـهُ عَـنْ طَـاوُسِ يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَآ ءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَنَهٰى

رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ

[5194] - طاؤس بطلف بیان کرتے ہیں،حضرت ابن عمر والشخباکے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے پاس ایک آ دمی آیا

اور پوچھا، کیارسول الله مَثَاثِیَا نے گھڑے، تو نبے اور لا تھی برتن کے نبیذ سے منع فر مایا ہے، انہوں نے کہا، ہاں۔

[5195] ٥٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ خَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ عَنِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْتِمْ

عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ

[5195] - حضرت ابن عمر والنهم بيان كرت بين، رسول الله طاليم في سبر كهر، توب، لا كلى برت سيمنع فرمایا، میں نے آپ سے کی بارسا۔

[5196] ( . . . ) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثُرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْمَ ۖ بِمِثْلِهِ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَالنَّقِير

[5196]۔امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے خیال میں نقیر (چھو) کا

بھی ذکر کرتے ہیں۔

. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ .)\_00[5197]

[5193] تقدم تخريجه برقم (١٥٦٢)

[5194] تقدم تخريجه برقم (١٥٦٢)

[5195] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الادباء والحنتم والمزفت

٨/ ٣٠٦\_ انظر (التحفة) برقم (٧٤١٠)

[5196] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٥٦٦)

[5197] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٣٤)

## www.KitaboSunnat.com

شروبات کا بی<u>ان</u>

كتاب الاشربة

حَدَّتَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثِ قَالَ عَنِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهِى رَسُولُ اللّهِ تَالَيْمُ عَنِ الْحَرِّ وَالدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ انْتَبِذُوا فِى الْاَسْقِيَةِ

[5197] - حضرت ابن عمر والنهم بیان کرتے ہیں، رسول الله مُؤلیّ ہے گھڑے، تو نبے، لاکھی، برتن کے نبیذ سے منع کیا اور فریایا،'' چڑے کے مشکیزوں میں (منہ بند کرکے) نبیذ بناؤ۔''

[5198] ٥٦ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ عَنِ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ثَالِّيُمُ عَنِ الْحَنْتَمَةِ فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ

[5199] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّنْنِي بِمَا نَهْى عَنْهُ النَّبِيُّ ثَالِيْمٌ مِنَ الْاَشْرِبَةِ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّنْنِي بِمَا نَهْى عَنْهُ النَّبِيُ ثَلَيْمٌ مِنَ الْاَشْرِبَةِ بِلُعُتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ عَنِ بِلُعَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنا فَقَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ عَنِ الْمُخَتِّدِ وَهِى الْقَرْعَةُ وَعَنْ الْمُزَقَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّخَدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

[5199] - زاذان رطن کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر رفائند سے کہا، اپنی لغت میں بتا ہے کہ رسول اللہ منالی فیا نے کن مشروبات منع فرمایا ہے اور ان کی وضاحت ہماری زبان میں سیجئے، کہ آپ کی زبان، ہماری زبان نے کن مشروبات ہے تو انہوں نے کہا، رسول الله منالی نے حست مینی گھڑے، دباء، یعنی قرعة ، تو نے، مرونت یعنی مصرف نا کہ ہے تو انہوں نے کہا، رسول الله منالی الله منالی کر اندر سے اچھی طرح کھودا جاتا ہے، سے منع فرمایا اور مصوف میں میں منع فرمایا اور میں میں میں میں میں کی میں کہا کہ میں منالی میں منالی میں میں کہور کا تنا، جے تھیل کر اندر سے اچھی طرح کھودا جاتا ہے، سے منع فرمایا اور

مہ فیہ تاربوں ملا برین، ہے ہیں ، بورہ عا، بھے پیل ترامدر سے اپنی ترب موروب ماہم ہے کا تربید مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا حکم دیا۔ مناب اللہ مددیث میں موجہ کو بروہ کو ماہ میں مصرف کا میں معرف کا میں معرف کا کہ انداز کا معرف کا کہ کا کہ انداز

مفردات الحديث المناسخ فسحا: المجمى طرح اور ب جميلا جاتا ب اور ف تُنقَر لَقُواً: الدر المحدود الماتا ب اور ف تُنقَر لَقُواً: الدر المحدود الماتا ب -

[5198] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الجر مفردا ٨/ ٣٠٣- انظر (التحفة) برقم (٦٦٧٠)

الحر (المدعة) برام (التحليم الترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير برقم (٨٦٨) والنسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: تفسير الاوعية ٨/٨٣ و ٣٠٨/١ انظر (التحفة) برقم (٦٧١٦)

نخفة المسلم المسلم

اطدا





[5200] (. . . )و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإسْنَادِ

[5200] - یہی روایت امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔

[5201] ٥٨-(٠٠٠) و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةً قَالَ سمعت

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ وَأَشَارَ الْي مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَيْمَ عَلْهُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنْ يَكُمْ فَسَالُوهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكُرَهُ

[5201] - سعید بن المسیب رطالت بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبد الله بن عمر را النا سے اس منبر کے المُعَلِينِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِمُ كَ مَنِيرَ كَيْ طرف اشاره كيا ..... سنا، عبد القيس كا وفد رسول الله عَلَيْمُ كي خدمت ميس المحمد في الله عليهُمُ على خدمت ميس حاضر ہوا اور آپ سے انہوں نے مشروبات کے بارے میں سوال کیا، آپ نے انہیں، تو نے، چھو، گھڑے کے نبیز ہے منع فرمایا، میں نے ان سے کہا، اے ابومحمد (سعید کی کنیت ہے ) اور لاکھی برتن؟ ہم نے سمجھا وہ اسے بھول گئے ہیں انہوں نے کہا، میں نے اس دن پیرحضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹیؤ سے نہیں سنا اور وہ اس کو ناپیند کرتے تھے۔ [5202] ٥٩-(١٩٩٨)وحَـدَّثَـنَا آحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ

عَنْ أَبِى الزبير عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَاتَيْمٌ نَهٰى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّآءِ [5202]۔حضرت جابراورابن عمر ڈاٹٹنا سے روایت ہے، رسول اللہ مُلاٹینا نے چھو، لاکھی برتن اور تو نے سے منع فرمایا ہے۔

[5200] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٨)

[5201] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير ٨/ ٣٠٦\_ انظر (التحفة) برقم (٧٠٨٢)

[5202] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: الاذن في الانتباذ التي خصتها بعض الروايات التي اتينا على ذكرها الاذن فيما كان في الاسقية منها ٨/ ٣٠٩ـ انظر (التحفة) برقم (۲۸۲٦) [5203] ٢٠-( . . . )و حَدَّثَ نِنِي مُنحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ يَنْهِي عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّآءِ وَالْمُزَفَّتِ [5203] -حضرت ابن عمر والشخابيان كرتے ہيں، ميں نے رسول الله طاليا كا كو كھڑے، تو بے اور لا كھى برتن سے منع فرماتے سنا۔

[5204] (...) قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّ عَنِ الْجَرِّ [لَيْسَلَم وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ .

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيمً إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْتًا يَّنْتَبَذَ لَهُ فِيْهِ ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ مَّن حِجَارَةٍ-

[5204] - ابوزبير كت بين، مين نے جابر بن عبدالله والله الله علي يدكت بوئ سنا، رسول الله مَاللهُ الله على الله ما لا تھی برتن اور چھو سے منع فرمایا۔ رسول الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله من الله من

پھر کے بڑے بیالے میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔

[5205] ٢١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا ٱبُوعَوَانَةً عَنْ آبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ طَالَيْمٌ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِّنْ حِجَارَةٍ

میں نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ مفردات المديث المعرود بنريا بتنابرا بياله جويقر بيتل وغيره سے بنايا جاتا تعار

[5206] ٦٢ ـ ( . . . )و حَـدَّثَـنَا آحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ح و حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي آخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزبير عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ۚ ثَلَيْمَ ۖ فِـى سِـقَـآءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَآءً نُبِذَ لَهُ فِى تَوْرِ مِّنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِلَّهِي الزَّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ

[5203] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٤٤٧)

[5204] تقدم

[5205] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: النهي عن نبيذ الجر مفردا ٨/ ٣٠٢-وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: صفة النبيذ وشربه برقم (٣٤٠٠) انظر (التحفة) برقم (٢٩٩٥) [5206] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الاوعية برقم (٣٧٠٢) انظر (التحفة) برقم (٢٧٢٢)





[5206] - حضرت جابر والنيو بيان كرت بين، رسول الله ملائيم كي ليمشكيزه مين نبيذ بنايا جاتاتها، اگر انبين مشکیزہ نہ ملتا تو پتھر کے بڑے پیالے میں آپ کے لیے نبیز بنایا جاتا،بعض لوگوں نے، ابوز بیر ہے پوچھا جبکہ میں من رہا تھا برام سے؟ انہوں نے کہا، برام سے۔

مفردات الحديث برام: بُرمة كى جمع بهركى منذيا كو كت بين، مرادتورى ب-

[5207] ٦٣ ـ (٩٧٧) حَدَّثَ نَا أَبُوبَ كُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ ٱبُوبَكْرِ عَنْ آبِي سِنَان و قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَـنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَآءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا))

رسول الله مُكَافِيمٌ نے فرمایا: ''میں نے تمہیں، مشکیزہ کے سوا نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اب سب برتنوں میں نبیذ بنا کرپواورنشهآ در نه پوپ'

[5208] ٦٤-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّكُمْ قَالَ ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظَّرُوفِ وَإِنَّ الظَّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُجِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))

[5208]-ابن بريده الشفراي باب سي بيان كرتے بي، رسول الله طَلَيْمُ نے فرمايا: "ميں نے تمہيں ( كيھي) برتنول سے منع کیا تھا اور ظروف یا ظرف (برتن) کس چیز کوحلال یا حرام نہیں کرتے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔'' تک پہنچ سکتا تھا اور شراب کی یاد تازہ کرسکتا تھا، نیز شراب کے عادی ہونے والوں کواس کے نشہ آور صد تک پہنچ کا احساس نہیں ہوتا تھا،اس کیے مد ذریعہ کے طور پران برتوں میں نبیذ بنانے سے روک دیا گیا،لیکن جب شراب کی حرمت کی بنا پرشراب پینے کی عادت چھوٹ گئی اور نشہ آور اشیاء کی حرمت دلوں میں بیٹھ گئی اور اس بات کا خطرہ نہ رہا کہ نبیذ

[5207] راجع: ٢٢٦٠ تقدم تخريجه في الجنائز باب: استئذان النبي ﷺ ربه عزوجل في زيارة قبر امه برقم (۲۲۵۷)

[5208] تقدم تخريجه في الجنائز باب: استئذان النبي ﷺ ربه عزوجل في زيارة قبر امه برقم (٢٢٥٧)











ك بهاند شراب بي لى جائے كى، (كيونكەنبيذ ميسكركا آغاز بوچكا بوگا اوروه مجھيں كےنشه پيدانہيں بوا) تو پھرممنوعه برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی عنی، کیونکہ ممانعت کا سبب زائل ہو گیا اور لوگوں کوان برتنوں کی ضرورت تھی۔ [5209] ٦٥ ـ ( . . . ) و حَـدَّثَـنَا أَبُـ وبَـكْـرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ عَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الْاشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْآدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَآءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)) [5209] - ابن بریدہ بڑائشہ اپنے باپ بریدہ ٹالٹھ سے بیان کرتے ہیں، رسول الله مظالیم نے فرمایا: ''میں نے

حمہیں چرے کے برتنوں میں مشروبات پینے ہے منع کیا تھا،اب ہر برتن میں پیوہلیکن نشہ آور چیز نہ ہیو۔''

فائل المساس روایت میں حرف استثناء چھوٹ گیا ہے، اس لیے مفہوم الث ہو گیا ہے، اصل عبارت میہ ہے، كَنْتُ نهيتُكم عن الاشوبة الأفي ظروف الادم ، يهى روايت سنن الي واودتمبر ٣٦٩٨ بين اس طرح

ے، نهیتُ کے عن الاشربة ان تشربوا الافی ظروف الادم۔" جواس بات کی صریح ولیل ہے کہ یہاں الارہ میا ہے، معنی ہے میں نے تہمیں چڑے کے ظروف کے سوامیں مشروب پینے سے روک دیا تھا۔

[5210] ٦٦-(٢٠٠٠)و حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِي عُمَرَ قَالَا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْآحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عياض

عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْرًا عَنِ النَّبِيذِ فِى الْآوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلَّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

[5210] - حضرت عبد الله بن عمر و والتنتابيان كرتے ہيں، جب رسول الله مَالَيْظِ نے كچھ بر تنوں ميں نبيذ بنانے ہے روک دیا،لوگوں نے کہا، ہرانسان کے پاس (چمڑے،مشکیزے) نہیں ہیں،تو آپ نے لاکھی برتن کے سوا،

عام برتنوں (گھڑوں) کی انہیں اجازت دے دی۔ 

بنانے کی اجازت وے دی، جبیبا کہ حضرت بریدہ کی حدیث میں گزر چکا ہے۔

[5209] تقدم تخريجه في الجنائز باب: استئذان النبي ﷺ ربه عزوجل في زيارة قبر أمه برقم (٢٢٥٧) [5210] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: ترخيص النبي ﷺ في الاوعية

والـظروف بعد النهي برقم (٥٥٩٣) وابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الاوعية برقم (٣٧٠١) ويرقم (٣٧٠٢) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: الاذن في الجر خاصة ٨/ ٣١٠ـ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## \_\_\_\_\_كاب:بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ باب ٧: ہرنشہ آور چیز خمر (شراب) ہے اور ہرشراب حرام نے

[5211] ٦٧-(٢٠٠١) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَالِيَّا عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ ((كُلُّ شَرَابِ اَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ)) [5211] - حضرت عائشہ والفنا بیان کرتی ہیں، رسول الله طافیا سے شہد سے بنی شراب کے بارے میں دریافت 

مفردات الحديث بنهد سيغ والى شراب اورنبيذ

ثابت ہوتا ہے، ہرنشہ آور چیز بلا مخصیص کم ہویا زیادہ حرام ہے۔

[5212] ٦٨ - ( . . . ) و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي التَّجِيبِيُّ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

م ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

آنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ تَاثِيمٌ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاثِيمُ ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ))

نے فرمایا: ' جومشروب نشه آور ہے، تو وہ حرام ہے۔''

[5213] ٦٩-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَعَـمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيَّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحْقُ

[5211] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر بسرقم (٢٤٢) وفي الاشربة باب: الخمر من العسل برقم (٥٥٨٥) وبرقم (٥٥٨٦) والترمذي في (جمامعه) في الاشربة باب: ما جماء في كل مسكر حرام برقم (١٨٦٣) والنسائي في (السمجتبي) في الاشربة باب: تحريم كل شراب اسكر ٨/ ٢٩٧ و ٢٩٨ وفي باب: كل مسكر حرام برقم (٣٣٨٦) انظر (التحفة) برقم (١٧٧٦٤)

[5212] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧٩٥)

[5213] تقدم تخريجه برقم (١٧٩٥)

بُنُ إِبْرَاهِيهَ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَا آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَكَيْسَ فِيْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِح سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ فِيْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِيْ الْإِسْنَادِ وَكَيْسَ فِيْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِيْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِيْ حَدِيثِ صَالِحِ اللهِ مَسْكِو حَرَامٌ)) حَدِيثِ صَالِحِ اللهِ مَسْكِو حَرَامٌ)) حَدِيثِ صَالِحِ اللهِ مَسْكِو حَرَامٌ)) [5213] - امام صاحب البخ مختلف اساتذه كى سندول سے زہرى كى فركوره بالاسند سے حديث بيان كرتے ہيں، سفيان اور صالح كى روايت ميں شہدكى شراب كے بارے ميں سوال كا ذكر نہيں ہے، اس كا ذكر معم كى روايت ميں شہدكى شراب كے بارے ميں سوال كا ذكر نہيں ہے، اس كا ذكر معم كى روايت ميں ہے، حضرت عائشہ را شہ الله منافيظ كو يوفر ماتے سنا، ہر نشه آور كى روايت ميں ہے، صالح كى حديث ہے، حضرت عائشہ را شہ الله منافيظ كو يوفر ماتے سنا، ہر نشه آور مشروب حرام ہے۔''

[5214] . ٧٠ (١٧٣٣)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ

عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُ طَلِيمٌ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ النَّهِ اِنَّ شَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِثْعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَشَرَابٌ مِنْ الشَّعِيْرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِثْعُ مِنَ

[5214] دھزت ابوموی ڈاٹھ بیان کرتے ہیں، نی اکرم ظالم ہے بھے اور معاذبن جبل کو یمن بھیجا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہماری سرزمین (یمن) میں جو سے ایک مشروب تیار کیا جاتا ہے، جے مِزُر کہا جاتا ہے۔ اور ایک مشروب ہے جے بتع کہتے ہیں، شہد سے تیار کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا: '' ہم نشہ آور چیز حرام ہے۔' مفردات الحدیث بھی مِزْد: بیشراب کمی یا جوگندم سے تیار کی جاتی ہے۔

[5215] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيِّ عُلَمَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَقِّرَا وَاللهُ عَنْ عَلْمَا وَلَا تُنَقِّرَا وَاللهُ مَا بَشِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَقِّرَا وَاللهُ عَنْ عَلْمَا وَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَقِّرَا وَاللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ مَا يَشِرَا وَعَلِمَا وَلا تُنَقِّرَا وَاللهُ مَنْ مَا وَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِرًا وَيَسِّرَا وَعَلِمَا وَلا تُنَقِّرَا

رَجَعَ اَبُو مُـوسٰـى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تُلْقِيْمُ ((كُلُّ مَا اَسْكُو عَنِ الصَّلُوةِ فَهُو حَرَامٌ)) [5215] - حضرت ابوموى النَّوْ سے روایت ہے کہ نی اکرم تَلَیْمُ نے اسے اور معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور

۔ دونوں کوفر مایا،''بشارت دینا، آسانی اور سہولت پیدا کرنا اور سکھانا اور نفرت نہ دلانا۔'' میرا خیال ہے، آپ نے سے

[5214] تقدم تخريجه في الجهاد والسير باب: في الامر بالتيسير وترك التنفير برقم (٢٥٠١) [5215] تقدم تخريجه في الجهاد والسير باب: في الامر بالتيسير وترك التنفير برقم (٢٥٠١)

ملد

281



بھی فرمایا: ''باہمی اتفاق رکھنا،'' تو جب آپ نے پشت بھیری، ابومویٰ ٹاٹٹؤ واپس آئے اور کہنے گئے، اے اللہ کے رسول! وہ ایک شراب شہد سے بناتے ہیں، اسے پکایا جاتا ہے، حتیٰ کہ پکانے میں گرہ بندھ جاتی ہے اور مزر ہے جسے جو سے بنایا جاتا ہے، تو رسول اللہ ٹاٹٹیئر نے فرمایا: ''جونماز سے نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔''

فائی دارد برنشہ است قرآن مجیدے شراب کی حرمت کی علت، ذکر اللی اور نمازے بندش یار کاوٹ بیان کی ہے اور ہرنشہ میں بید چیزموجود ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

المسلم قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدُ بْنِ اَبِي خَلَفِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِي بُوْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا اَبُو بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي النَّيسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي بُوْدَة حَدَّثَنَا اَبُو بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٍ وَمُعَاذًا إِلَى النَّيمَنِ فَقَالَ ادْعُوا النَّاسَ ((وَبَيشِّرَا وَلا تَنْفِيرًا وَلا تَعْسِرًا) قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الدُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الدُّهِ مَا اللهِ مَالِيمَ وَاللَّهُ مَالَيمَ اللهِ مَالِيمًا قَدْ الْعَلَمَ بَوَامِعَ الْكَلِم بِخَوَاتِمِهِ وَاللَّهُ مَالِيمًا لَهُ اللهُ عَلَيم بِخَوَامِعَ الْكَلِم بِخَوَاتِمِه وَاللَّهُ مَا اللهِ مَالِيمً اللهُ مَالِيمً اللهُ مَالِيمًا قَدْ الْعَلَم بِخَوَامِعَ الْكَلِم بِخَوَاتِهِم وَاللَّهُ مَالِيمً اللهُ مَالِيمًا قَدْ الْعَلَم بِخَوَامِعَ الْكَلِم بِخَوَامِعَ الْكَلِم بِخَوَاتِهِم وَاللَّهُ مَالِيمًا قَدْ الْعَالِ فَاللَّهُ مَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

فَقَالَ ((أَنْهِى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكُرَ عَنِ الصَّلُوةِ)) [5216] - حضرت ابو برده اليخ باپ (حضرت ابومویٰ) سے بيان كرتے بيں كدرسول الله عَلَيْمُ نے مجھے اور معاذكو يمن بھيجاتو فرمايا: "لوگوں كو دين كى دعوت دو اور بثارت سناؤ اور نفرت نه ولاؤ اور آسانى بيدا كرو، تنگى بيدا نه

کرو۔' تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہمیں ان دومشروبوں کے بارے میں بتا کیں، جو ہم یمن میں تیار کرتے تھے، بتع وہ شہد کا نبیذ ہے جو گاڑھا کرلیا جاتا ہے اور مـز ر ہے جو کمکی اور جو کا نبیذ ہے جو گاڑھا ہو

جاتا ہے، رسول الله مَلَائِظُ کو جامع مانع کلام سے نوازاگیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا: 'میں ہرنشہ آور چیز سے روکتا ہوں، جونماز سے مدہوش کر دے۔''

مفردات المديث اعطى جوامع الكلم بخاتمه: انتهال كم الفاظ جوببت سام مفهوم ومعنى برشمل بول، كل جيزاس عارج نه بور، يعنى جامع اور مانع كلمات بول، كل جيزاس عارج نه بور، يعنى جامع اور مانع كلمات بول، كل جيزاس عارج نه بور، يعنى جامع

[5217] ٧٢-(٢٠٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً عَنْ آبِي الزبير

[5216] تقدم تخريجه في الجهاد والسير باب: في الامر بالتيسير وترك التنفير برقم (٤٥٠١) [5217] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: ذكر ما اعد الله عزوجل لشارب المسكر من الذل والهوان واليم العذاب ٨/ ٣٢٧ـ انظر (التحفة) برقم (٢٨٩١)









شروبات کا بی<u>ان</u>

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَالَ النَّبِيَّ طَالَيْمُ عَنْ

شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ تَلَيُّمُ ((أَو مُسْكِرٌ هُوَ))

قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُمَ ((كُلُّ مُسْكِرِ حَرَاهُ إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَهَدًا لِمَنْ يَسْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَةُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ)) قَالُوا يَا رَّسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ ((عَرَقُ

اللَّه النَّارِ أَوْ عُصَارَةً اللَّه النَّارِ)) [5217]۔ حضرت جابر ٹالٹیکا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی یمن کے علاقہ جیشان سے آیا اور اس نے نبی

اکرم طالق ہے ایک مشروب کے بارے میں بوچھا، جے وہ اپنی سرزمین میں مکی سے بنا کر پیتے تھے، جے مزر کہا جاتا تھا، تو نبی اکرم اللَّيْمُ نے پوچھا،'' کيا وہ نشه آور ہے؟'' اس نے کہا، جی ہاں، رسول الله مَالَيْمُ نے فرمايا:''ہر

نشہ آور چیزحرام ہے،اللہ تعالیٰ نے بیہ ذمہ لیا ہے، کہ جونشہ آور مشروب پیے گا،اسے وہ دوز خیوں کی پیپ یا ان کا پینہ پلائے گا۔'انہوں نے بوچھا،اےاللہ کےرسول!طینة الحبال سے کیامراد ہے؟ آپ نے فرمایا:''دوز خیول کاپسینه یا دوز خیول کا مج لهواور پیپ "

[5218] ٧٣-(٢٠٠٣)حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُوبُ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ وَمَنْ

شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ)) [5218] - حضرت ابن عراض میان کرتے ہیں، رسول الله منافظ نے فرمایا: '' ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہرنشہ آور چیز

حرام ہے اور جود نیا میں شراب پتیار ہااوروہ اس پر پہنتگی کرتا مرا،اس سے توبہ ندی، وہ اس کوآخرت میں نہیں بی سکے گا۔'' فائدی اسساس مدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے، عرف شریعت میں ہرنشہ آور چیز خر ہے اور عرف شری کے مقابلہ میں لغوی معنی متروک ہوتا ہے، اس لیے جس طرح لغوی خمر (انگوری شراب) کی ہر مقدار ناجائز ہے، قلیل و

کثیر کا اعتبار نہیں ہے، اس طرح ہرنشہ آور کی ہر مقدار حرام ہے، قلیل وکثیر کا اعتبار نہیں ہے۔

[5219] ٧٤-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَٱبُوبَكْرِ بْنُ اِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ

[5218] تـقـدم تخريجه في الجهاد والسير باب: في الامر بالتيسير وترك التنفير برقم (٤٥٠١) اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: النهي عن المسكر برقم (٣٦٧٩) والترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في شارب الخمر برقم (١٨٦١) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب:

اثبات اسم الخمر لكل مسكر من الاشربة ٨/ ٢٩٦ و ٨/ ٢٩٧ ـ انظر (التحفة) برقم (٨٤٩٢) [5219] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٤٩٢)









كتاب الاشربة

رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَالَيْمُ قَالَ ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))

[5219] - حفرت ابن عمر بالشخاسے روایت ہے، رسول الله مالیّا کا نے فرمایا: '' ہرنشہ آورمشروب خر ہے اور ہرنشہ

آور چزحرام ہے۔"

نَحْهُ [5220] (...) و حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لِنُسْلَى بْنُ عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5220]-امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5221] ٧٠-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُــوَ الْـقَـطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ آخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ))

من المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال

نے فرمایا: "مرنشہ آورمشروب خمر ہاور ہرنشہ آور (خمر) حرام ہے۔"

٨ .... بَابِ: عُقُوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ
باب ٨: جوانسان شراب بيتا ہے اور اس سے تو بنہيں كرتا اس كى سزايہ ہے كہ وہ

قیامت میں اس ہے محروم ہوگا

[5222] ٧٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيُ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيُّ قَالَ ((مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا خُرِمَهَا فِي اللَّخِرَةِ))

[5222] - حفزت ابن عمر فالشاس روايت ہے كه رسول الله ظالم نے فرمایا: ''جس نے دنیا میں شراب پی، وہ

اس سے آخرت میں محروم رہے گا۔"

[5220] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٤٩٢)

[5221] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨١٩٣) [5222] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاشربة باب: قوله تعالى ﴿انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ برقم (٥٧٥) والنسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: توبة شارب الخمر ٨/ ٣١٨- انظر (التحفة) برقم (٨٣٥٩)











مشروبات كابيان

[5223] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

رین جن موجود کا میں ہے۔ [**5223**] ۔ حضرت ابن عمر دلا شخاسے روایت ہے، آپ نے فر مایا: '' جس نے دنیا میں شراب پی ، پھر اس سے تو ہہ

نہ کی، وہ آخرت میں اس نے محروم رہے گا، وہ اسے نہیں پلائی جائے گی۔'' امام مالک سے پوچھا گیا، اس نے، سر منافظ کا دورز میں تھیں نہیں ہوں ہے۔

اس آپ ٹاٹیڈ کا کر ف نسبت کی تھی ، انہوں نے کہا ، ہاں۔ اس آپ کی است شراب پر دوام اور اصرار کبیرہ گناہ ہے، کیکن اگر کوئی اس کو حلال سجھتا ہے اور شریعت کے قطعی تھم سے

ے خارج نہیں ہوتا، اس لیے وہ سزا بھگت کر (اگر کسی دوسری نیکی کے نتیجہ میں معافی ندلی) جنت میں چلا جائے گا،کیکن شراب کی خواہش فتم ہو چکی ہوگی، اس کا دل اس کی طرف ماکل نہیں ہوگا، اور وہ جنت کی اس نعت سے

ہ، ین سراب م مواد مل م ہو ہی ہو ہی، ان فا دن اس مرح مان دن ہو فاء اور وہ جسے ن اس مت سے ۔ محروم رہے گا۔

[5224] ٧٨-(. . . )و حَـدَّثَـنَـا اَبُـوبَـكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ ح و حَـدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلِيمٌ قَالَ

مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِیْ الدَّنْیَا لَمْ یَشْرَبْهَا فِیْ الْآخِرَةِ اِلَّا اَنْ یَّتُوبَ [5224] - حفزت ابن عمر اللَّهُ الله علی الله مَالِیْ الله مَالِیْ الله عَلَیْم نے فرمایا: ''جس نے ونیا میں شراب پی،وہ

اہے آخرت میں نہیں ہیے گا ، الا یہ کہ تو بہ کر لے۔''

[5225] (. . . )وَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ ابِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيًّا بِمِثْلِ

[5225]-امام صاحب ایک اور استاوے فدکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

522: المام صاحب الميت اور اسماو سے مدورہ بالا روايت بيان مرت يال

[5223] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٩٠٥)

[5224] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة برقم (٣٣٧٣) انظر (التحفة) برقم (٧٩٥١)

[5225] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٤٩٤)

الشار اطد اعم







## ٩.... بَابِ: اِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

**باب ۹**: جونبیذ (گاڑھا) تیز اورنشہ آور نہ ہو، اس کو پینا جائز ہے۔

[5226] ٧٩-(٢٠٠٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَـنْ يَحْيٰى بْنِ عُبَيْدٍ اَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ سَؤَيْرًا يُمنْتَبَـذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ

الْأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ

[5226] - حضرت ابن عباس والنب بيان كرتے ميں، رسول الله علاقيم كے ليے رات كے آغاز ميں ياني ميں تحجوریں ڈالی جاتیں، جب صبح ہوتی،آپ اس کو پی لیتے، دن بھر پیتے، بعد والی رات پیتے،اگلا دن پیتے،اگلی رات پیتے،اس سےاگلا دن عصرتک پیتے،اگر پچھن جاتا،اسے خادم کو پلا دیتے، یا اس کوانڈیل دینے کا حکم دے دیتے۔

نہیں ہوتا، اس لیے جب تک نشہ کا خطرہ نہ ہوتا آپ اے پیتے رہتے، جب نشہ کا احمال پیدا ہو جاتا تو ابتدا میں آپ اے خادم کو بلا دیتے ، لیکن اگر نشہ کا کوئی اثر معلوم ہوتا تو گرانے کا تھم وے دیتے۔

[5227] ٨٠ (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ

حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيٰى الْبَهْرَانِيّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَالَّيْمِ يُمنْتَبَذُكُ لَهُ فِيْ سِلْهَاءَ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَآءِ الَي الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ

[5227] ۔ یکی بہرانی بٹلٹ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹا کے یاس نبیذ کا ذکر چھٹرا، تو انہوں نے کہا، رسول الله طَالِيْمُ کے ليے مشكيزہ ميں نبيز بنايا جاتا تھا، شعبہ رشلف كہتے ہيں، سوموار كى رات، تو آپ اے سوموار کی صبح ہے منگل کی عصر تک پیتے ،اگر اس سے کچھ نچ جاتا، خادم کو پلا دیتے ، یا انڈیل دیتے۔

[5226] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في صفة النبيذ برقم (٣٧١٣) والنسائي في (المجتبي) في الاشربة باب: ذكر ما يجوز شربه من الانبذة وما لا يجوز ٨/ ٣٣٣ـ وابسن صاجمه فيي (سننه) في الاشربة باب: صفة النبيذ وشربه برقم (٩٩ ٣٣) انظر (التحفة) برقم (٦٥٤٨)

[5227] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٩٣٥)











مشروبات كابيان كتاب الاشربة

[5228] ٨١-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ وَإِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِلَابِي بَكْرٍ وَاَبِي كُرَيْبٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ اَبِي عُمَرَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالَتُهِ مَا اللهِ عَلَيْهُم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَامُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ

[5228]۔حضرت ابن عباس وٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ طالیّا کے لیے منقد پانی میں ڈالا جاتا، تو آپ اسے دن بھر پیتے ،اگلادن پیتے اور تیسرے دن کی شام تک پیتے پھراس کو پلانے یا بہانے کا حکم دیتے۔

[5229] ٨٢. (. . . )و حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَخْيى بْنِ أَبِي عمر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمْ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَآءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ

وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَاِذَا كَانَ مَسَآءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ اَهَرَاقَهُ [5229]-حضرت ابن عباس وللنُوْ بيان كرتے ہيں، رسول الله مُلَاثِيَّا كے ليے مشكيز و ميں معقد كا نبيذ بھگو يا جاتا، تو

آپ دن بھر پیتے، اگلا دن پیتے، تیسرے دن پیتے اور جب شام ہو جاتی،خود پیتے، پلاتے، اگر پچھ نچ جاتا تو ﷺ

اہے بہادیتے۔ [5230] ٨٣-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيخَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

اللهِ عَنْ زيد عَنْ يَحْيٰى آبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَالَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا

وَالتِّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلا شِرَآؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ فَسَالُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ خَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمْ فِي سَفَر ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرِ وَدُبَّآءٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ثُمَّ آمَرَ بِسِقّاءٍ

فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَآءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَٱصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأَهْرِيقَ

[5230] - ابوعمر نخعی الشاشئه بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس بڑا کھیا ہے شراب کی خرید و فروخت اوراس کی تجارت کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے یو چھا، کیاتم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا، واقعہ سے سے کہ

> [5228] تقدم تخريجه برقم (١٩٣٥) [5229] تقدم تخريجه برقم (١٩٣) ٥)

> [5230] تقدم تخريجه برقم (١٩٣٥)

محکم دلائل سے مزی<u>ن متنوع و منف</u>

اس کو بیچنا، اس کوخریدنا اور اس کی تجارت کچھ بھی جائز نہیں ہے، تو انہوں نے ان سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ تو ابن عباس ڈائٹٹر نے جواب دیا، رسول اللہ مُلٹٹر اسفر پر نکلے، پھر واپس آئے اور آپ کے بچھ ساتھی سنر گھڑوں، تو نے اور چھو میں نبیذ بنا چکے تھے تو آپ نے اسے بہانے کا حکم دیا، پھرمشکیزہ لانے کا حکم دیا، اس میں مقد اور پانی ڈالا گیا، رات بھراسی طرح رہا، صبح ہوئی، تو آپ نے اس سے وہ دن پیا اور اگلی رات پیا، اگلا دن شام تک پیا اور پلایا، جب صبح ہوئی، تو جواس میں بچ گیا تھا، اس کو بہانے کا حکم دیا۔

آكو الله عَنْ الْمُ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فِي سِقَآءِ يُوكَى اعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ نَنْبِذُهُ عُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَآءً وَنَنْبِذُهُ عِشَآءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عِشَآءً وَنَنْبِذُهُ عِشَآءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشَرَبُهُ عَشَآءً وَنَنْبِذُهُ عِشَآءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشَرَبُهُ عَشَآءً وَنَنْبِذُهُ عِشَآءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً

[5232] - حفرت عائشہ ولا بیان کرتی ہیں، ہم رسول الله طالع کے لیے نبیذ ایک مشکیزہ میں بناتے، جس کے اور اور دسے کا منہ باندھ دیا جاتا، اس کے نیچ سوراخ تھا، ہم اس میں ضبح نبیذ بناتے، تو آپ شام تک پیتے اور رات کونبیذ بناتے تو صبح تک پیتے۔

فائل کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اگر مجوروں اور معقد ای طرح فل کر پانی میں ڈالا جائے، تو جلد نبیذ تیار ہو جاتا ہے اور اس میں جلد نشہ کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اگر مجوروں اور معقد ای طرح ڈال دیا جائے، تو پھر جلد سکر پیدائہیں ہوتا، گری اور سردی کے موسم کا بھی فرق ہوتا ہے، گرمیوں میں تیزی اور شدت جلد پیدا ہوتی ہے اور سردیوں میں تاخیر ہے، اس لیے ابن عباس ٹائٹنا کی روایت کا تعلق سردی سے ہوگا اور حضرت عائشہ کی جدیث موسم کر ماکے بارے میں ہوگ۔

[5231] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٠٤٧)

[5232] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في صفة النبيذ برقم (٣٧١١) والترمذي←

مشروبات کا بی<u>ان</u>

[5233] ٨٦ (٢٠٠٦) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ دَعَا اَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ طَالِّيْمُ فِي عُرْسِه فَكَانَتْ امْرَاتُهُ يَوْمَ يِذِ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيْم ٱنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ

[5233] - حضرت مہل بن سعد ہلائٹۂ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابواسید ساعدی ہلائٹۂ نے اپنی شادی کے موقعہ پر رسول الله عَلَيْظِ كو بلايا، (آپ كے بچھ ساتھى بھى ساتھ تھے) اس دن ان كى خدمت، ابواسيد راتھ كى بيوى نے

ہی کی جو دلہن تھی، حصرت مهل وہاتھ کہتے ہیں، تم جانتے ہو، اس نے رسول الله طَالِيَّا کو کيا بلايا؟ اس نے رات کو ایک پھر کے بڑے پیالے میں کچھ تھجوریں پانی میں ڈال دیں، جب آپ نے کھانا کھالیا تو آپ کو یہ نبیذ پلا دیا۔

کرنا اور اس سلسلہ کے دوسرے کام کاج کرنا معیوب نہیں ہے، وہ شادی کے مہمانوں کی خود اس قتم کی خدمت کر عتی ہے، جو بردہ میں خلل انداز نہ ہو۔

[5234] (...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَنْ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْظٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ طَلَيْظٍ

بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ

[5234] حضرت مهل رفي في بيان كرتے جي، حضرت ابواسيد ساعدي والفي الله منافيظ كي خدمت ميں حاضر ہوئے اورآپ کو دعوت دی، آگے ندکورہ بالا روایت ہے، کیکن اس میں پنہیں ہے، جب آپ نے کھانا کھالیا، تو آپ کونبیذ پلایا۔

[5235] ٨٧-( . . . )وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا

 ◄ في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في الانتباذ في السقاء برقم (١٨٧١) انظر (التحفة) برقم (١٧٨٣٦) [5233] احرجه البخاري في (صحيحه) في الايمان والنذور باب: اذا حلف لا يشرب نبيذا فشرب طلاء او سكرا او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليس هذه بانبذة عنده برقم (٦٦٨٥) وفي الـنكاح باب: حق اجابة الوليمة والدعوة برقم (١٧٦) وابن ماجه في (سننه)

في النكاح باب: الوليمة برقم (١٩١٢) انظر (التحفة) برقم (٤٧٠٩) [5234] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس

برقم (٥١٨٣) وفي الاشربة باب: الانتباذ في الاوعية والتور برقم (٥٩١) انظر (التحفة) برقم (٤٧٧٩) [5235] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: قيام المراة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس برقم (١٨٢٥) انظر (التحفة) برقم (٤٧٥٢)













مُحَدَّمَدٌ يَعْنِى اَبَاغَسَّانَ حَدَّثَنِى اَبُو حَازِمِعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيْ
تَوْدِ مِّنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْتُمْ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِك
تَوْدِ مِّنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْتُمْ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِك
[5235] - الم صاحب ايك اور استاد سے بهل بن سعد رُلِيْنَ كَى مَدُورِه بالا روايت بيان كرتے ہيں، اس مِن
تَود كى بعد من حجارة ہواور جب آپ طَلِيْنَ كھانے سے فارغ ہوئے، اس نے مجوروں كو ملايا اور آپ كو خصوص طور پر بلايا۔

المال المسال مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مہمانوں میں کوئی متاز شخصیت ہوجس کے علم، تقویٰ، نیکی اور شرف ومنزلت کے سب معترف ہول اوراس کواپنے او پرتر جیج دیتے ہوں،اس کی خصوصی آؤ بھکت ہے انہیں شکوہ وشکایت پیدانہ ہو، وہ اس کو برامحسوں نہ کریں ، تو بھراس کوخصوصی کھانے یامشروب پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ [5236] ٨٨-(٢٠٠٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَٱبُوبَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ٱبُوبَكْرِ ٱخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ اَبُو غَسَّانَ اَخْبَرَنِي اَبُو حازم عَنْ سَهْ لِي بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْتُهَامْرَاَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَامَرَ اَبَا أُسَيْدٍ اَنْ يُّرْسِلَ اِلَيْهَا فَأَرْسَلَ اِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِيْ أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْيَرًا حَتَّى جَآ ءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَاَةٌ مُنكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هٰذَا فَقَالَتْ لا فَـقَالُوا هٰذَا رَسُولُ اللهِ تَالِيُمُ جَآءَكِ لِيَـخْـطُبَكِ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِيْ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمُّ قَالَ ((اسْقِنَا لِسَهْل)) قَالَ فَاخْرَجْتُ لَهُمْ هٰذَا الْقَدَحَ فَاسْقَيْتُهُمْ فِيهِ قَالَ اَبُو حَازِم فَاخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ اِسْحْقَ قَالَ ((ٱسْقِنَا يَاسَهُلُ))

[5236] - حضرت مهل بن سعد رہ النظر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ طالبی ہے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا، (کہ آپ اس سے شادی کرلیں) تو آپ نے ابواسید کو تھم دیا اس کو پیغام بھیجیں تو انہوں نے اسے پیغام بھیجا، وہ آگئی اور بنوساعدہ کی گڑھی میں تھہری، رسول اللہ طالبی نظر کراس کے پاس پہنچ گئے تو وہ ایک عورت تھی جو سر جھکائے

[5236] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: الشرب من قدح النبي على وآنيته برقم (٥٦٣٧) انظر (التحفة) برقم (٤٧٥١)



مشروبات كابيان

كتاب الاشربة

ہوئے بیٹھی تھی، جب رسول اللہ مُلِیَّمِ نے اس سے گفتگو کا آغاز فرمایا، وہ کہنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ نے فرمایا، 'میں نے مخصے اپنے سے پناہ دی۔' لوگوں نے پوچھا، مجھے معلوم ہے میکون ہیں؟ اس نے

کہا نہیں اوگوں نے بتایا، بیاللہ کے رسول ہیں، مجھے متکنی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس نے کہا، میں بیہ مقام حاصل

كرنے ميں انتہائى بدبخت رہى۔ حضرت مہل كہتے ہيں، اس دن رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا كرائيے ساتھوں كے ساتھ بنو ساعدہ کے سقیفہ (چھپر) میں بیٹھ گئے، پھرآپ مُلَیْمُ نے مہل سے فرمایا: ''جمیں پانی پلاؤ'' حضرت مہل دانٹو کہتے ہیں

تو میں نے ان کے لیے یہ پیالا نکالا اور انہیں اس میں یانی پلایا، ابوحازم بطالت بیان کرتے ہیں، حضرت مہل جانتو وہ پیالا ہارے پاس لائے اور ہم نے اس میں پانی پیا، پھراس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان سے کہا، یہ بیالہ مجھے ہبہ

كر دوتو انهوں نے اسے انہيں ہبہ كر ديا۔ ابو بكر بن اسحاق كى روايت ميں ہے، آپ نے فرمايا: ''جميں پلاسے ، اے مہل!'' فائده الله المائة الميمة بنت نعمان بن شراحيل تفي، جوانتها كي خوبروتني اوراين چيازاد خاوند كي موت ديكيريكي

تھی،اس کے باپ نعمان بن شراحیل نے خوو پیش کش کی تھی کہ آپ میری بیٹی سے جو "اجمل ایم فی العرب" عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت ہوہ ہے، شادی کرلیں، کیونکہ وہ خود بھی اس کی خواہشمند ہے، آپ نے اس کی

پیش کش قبول کرلی اوراس کہنے پر حضرت ابواسید ٹاٹٹٹا کواس کے لانے کا انتظام کرنے کا حکم ویا، وہ خود ہی اس کے لیے تیار ہو گئے اور اسے لے آئے، چونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھی، اس لیے ناز ونخرے کی بنا پراس کا دماغ بہت اونچا

تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب آپ نے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا تو اس نے اپنی برد ماغی سے کہا، کیا بھی رانی بھی عام آ وی کے پاس آئی ہوتو آپ نے اعلی ظرفی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس کوسلی وقعفی دیے کے لیے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھنا جا ہاتو اس نے بیکلمات کہدڑا لے اور اس حدیث میں جو بیالفاظ ہیں، وہ آپ کومنگنی

کا پیغام دینے آئے تھے تو اس کا مقصد رہے کہ اس کا باپ آپ سے شادی کر چکا تھا، وہی اسے بتانا جا ہے تھے، کیونکہ دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے، آپ اس کے باپ کے کہنے پراس سے شادی کر چکے تھے، اس لیے آپ نے اس

ے خلوت کی اور اس برشفقت کا ہاتھ رکھنا چاہا، کین جب اس نے آپ سے اللہ کی پناہ جاہی تو آپ نے اسے طلاق دے دی اور حضرت اسید ثانوں کوفر مایا، اسے راز تی کپڑوں کوجوڑا دے کراس کے گھر والوں کے باس پہنچا دو۔

اس حدیث سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم مُلاہیم کی استعمال شدہ اشیاء سے تبرک حاصل کیا جاسکتا ہے، جس چیز کوآپ نے چھوا ہو،جس کیڑے کوآپ نے پہنا ہو،جس برتن ہے آپ نے پانی بیا ہو،اس پراجماع ہے،لیکن اس بر دوسرے حقیقی یا فرضی اولیاء اور صلحاء کو قیاس کرنا ورست نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کم از کم شیخین کی متر وک

اشیاء سے تیرک حاصل کرتے یا تابعین صحابہ کرام کے آثار سے تیرک حاصل کرتے ، اس قیاس نے شرک و بدعت کا

دروازہ کھولا ہے اورلوگ اولیاء کے مزارات پرطرح طرح کے شرکیداور بدی کام کرتے نظر آتے ہیں۔

[5237] ٨٩-(٢٠٠٨)و حَـدَّثَنَا اَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّانُ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا

عَنْ أَنْسِ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِقَدَحِى هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَآءَ وَاللَّبَنَ [5237] - حفرت انس النَّئَظُ بيان كرتے ہيں، ميں نے رسول الله تَالِيُّمُ كو اپنے اس بيالہ سے ہمتم كے مشروبات، شهد، نبيذ، پانى اور دودھ پلائے ہيں۔

[5238] ٩٠ ـ (٢٠٠٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَنْ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ الْبَرَآءِ قَالَ قَالَ آبُوبَكُرِ الصِّدِيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْمً مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَ مَرَ (نَا بِرَاعِ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهَا مَرَوْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَيَ اللهِ عَلَيْمً قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَيَ اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمً قَالَ فَحَلَمْ اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمً اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[5238] - حفرت ابو برصدیق ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں، جب ہم نی اکرم ٹاٹٹو کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے نظے، ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ ٹاٹٹو کو بیاس لگ چکی تھی تو میں نے آپ کے لیے تھوڑ اسا دودھ دوہا اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کردیا، آپ نے اس سے اتنا پیا کہ میں مطمئن ہوگیا۔
مفردات الحدیث کے کنبہ: تھوڑی کی چزکو کتے ہیں۔

فائی دی است عربول کا بید ستور تھا کہ اگر کسی مسافر کو دودھ کی ضرورت ہوتی تو چرواہا اس کو دے سکتا تھا اور اس صدیث سے حضرت ابو بکر ٹاٹٹو کی آپ سے محبت وعقیدت کا بھر پورا ظہار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پیاس سے بے قرار اور پریشان تھے، جب انہول نے آپ کو دودھ پیش کیا اور آپ نے پی کر اپنی پیاس بجھائی تو ان کی بے قرار اور پریشان تھے، جب انہول نے آپ کو دودھ پیش کیا اور آپ نے پی کر اپنی پیاس بجھائی تو ان کی بے قرار کی وقرار آگیا اور وہ راضی خوش ہو گئے۔

[5237] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٣٠)

[5238] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المناقب باب: علامات النبوة في الاسلام برقم (٣٦١٥) وفيمناقب (٣٦١٥) وفيمناقب المهاجرين وفضلهم برقم (٣٦٥٢) وفيمناقب الانصار باب: هجرة النبي على برقم (٣٩١٥) وبرقم (٣٩١٧) وفي اللقطة باب: من عرف النفطة ولم يدفعها الى السلطان برقم (٣٤٢) وفي الاشربة باب: الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الاشربة برقم (٥٦٠٧) ومسلم في (صحيحه) في الزهد والرقاق باب: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل برقم (٧٤٣٨) انظر (التحفة) برقم (٦٥٨٧)









[5239] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَ عَنِ الْبَرَآءَ يَقُولَ لَمَّا ٱقْبَلَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاتْبَعَهُ سُراقَةُ بْنُ مَا إِلْكِ بْنِ جُعْشُمِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ فَسَاخَتُ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ الله لِي وَلا أَضُرُّكُ فَي اللهِ عَلَيْمُ فَسَا اللهِ عَلَيْمُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ وَلَا أَصُرُوا بِرَاعِي غَنَمِ قَالَ وَهُ لِرَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ إِلَى اللهِ تَلْيَمُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ فَطَتْ وَعَلِمْ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ وَضِيتُ اللهِ عَلَيْمُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ وَاللهِ عَلَيْمُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ

[5239] - حضرت براء ولا تنظئ بیان کرتے ہیں، جب رسول الله منا لیا کہ سے مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن بعثم نے آپ کا تعاقب کیا، آپ نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کی گھوڑی زمین میں وصنس گی، اس نے درخواست کی، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو آپ نے اس کے حق میں الله سے دعا فرمائی اور رسول الله علی تی ان کا گزر بکریوں کے چروا ہے ہوا، ابو بکر وَ صد بین ولا نے بنایا، میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں رسول الله علی تی الے تھوڑا سا دودھ دوم اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے پیا کہ میں آپ کے پینے ہے مطمئن ہوگیا۔

مفردات المديث المساحت فرسه: اس كي مورثي كي تأكيس خت زين من من وشركي س

[5240] ٩٢ - (١٦٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالا حَدَّنَنَا مُرَبِي وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالا حَدَّنَنَا مُرَبِي وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالا حَدَّنَنَا الْمُسَيَّبِ وَمُفْوَانَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ

[5239] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٠٦)

[5240] اخرجه البخارى في (صحيحه) في التفسير باب: ﴿اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام﴾ برقم (٢٠٠٥) وفي الاشربة باب: شرب اللبن برقم (٢٠٠٥) والنسائي في (المجتبى) في الاشربة باب: منزلة الخمر ٨/ ٣١٢\_ انظر (التحفة) برقم (١٣٣٢٣)

عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ إِنَّ النَّبِیِّ طَلَیْمُ أُتِی لَیْلَةَ أُسْرِی بِه بِایلِیَآءَ بِقَدَحَیْنِ مِنْ خَمْرِ وَلَبَنِ فَنَظَرَ اِلَیْهِ مَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلامِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ [راجع: ٤٢٤]

[5240] - حفرت ابو ہریرہ دلائٹیان کرتے ہیں کہ اسراء کی رات ایلیاء (بیت المقدس) میں آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کیے گئے، آپ نے ان پرنظر دوڑ ائی اور دودھ کا پیالہ پکڑ لیا تو آپ سے حضرت جریل طابقانے کہا، شکر کا سزاوار اللہ ہے، جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف کی، اگر آپ شراب پکڑتے تو آپ کی امت بھٹک جاتی۔

[5241] (. . .) وحَدَّثِني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اللهُ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَتِي رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَآء

تر المراز تربین است المراز تربین الم مناحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں ایلیاء کا ذکر نہیں ہے۔ منت کے میں المیں الم

فائل کا ہے۔۔۔۔۔ دودھ ادر شراب بطور امتحان آپ کو پیش کیے گئے اور آپ اللہ کی توفیق ہے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آپ اللہ کا تا خار کرتا ہے اور اگر آپ امتحان میں ہوئے اور آپ نے شراب پر دودھ کو ترجع دی، جس پر انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اگر آپ امتحان میں ناکام ہوتے تو شراب جو انسان کو ذکر اللی ہے رد کتی ہے، نماز سے غافل کرتی ہے اور انسانوں میں باہمی عداوت و بخض کو جنم دیتی ہے، پی لیتے تو آپ کی امت بھی اس کی رسیا ہوتی اور راہ راست سے بھل جاتی ہے۔''

السس بَاب: فِي شُرُبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

باب ١١: نبيذ بينا اور برتن كودُ هانينا

[5242] ٩٣ - (٢٠١٠) حَدَّثَ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ آبِى عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى كُلُّهُمْ عَنْ آبِى عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى اَبُو النَّاعِدِيُّ قَالَ آتَيْتُ اَبُو النَّبِي مَنْ النَّاعِدِيُّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِي مَنْ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ ((آلَّا خَمَّرُتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ النَّبِي مَنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ ((آلَّا خَمَّرُتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ النَّبِي مَنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ ((آلَّا خَمَّرُتُهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ وَبِالْابُوابِ الللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْع

مشروبات کابی<u>ان</u>

كتاب الاشربة [5242] حضرت ابوحمید ساعدی والنظ بیان کرتے ہیں، میں نقیع نامی جگہ سے نبی اکرم تلاقیم کے بیاس دودھ لایا،

جے ڈھانیا نہیں گیا تو آپ نے فرمایا،''تو نے اسے ڈھانیا کیوں نہیں ہے؟ خواہ اس پرلکڑی ہی رکھ دیتے۔'' ابو

حمید واللط کہتے ہیں، رات ہی کومشکیزوں کے منہ باندھنے کا حکم دیا گیا اور دروازوں کو رات کو بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ مفردات الحديث منحمر: وهانيا ميا، شراب كواس ليخركة بي كدوه عقل كووهان لتى ماور

عورت کے دویشہ کو خمار کہتے ہیں کہ وہ اس کے سرکوڈ ھانپ لیتا ہے۔

فالدی اللہ اسسان مدیث سے ثابت ہوتا ہے، اگر گھرسے باہر کوئی کھانے پینے کی چیز لے جانی ہوتو اسے کسی چیز سے ڈھانپ لینا جاہیے، اگر اس کو ممل طور ڈھانیا نہ جا سکے تو اس پر کوئی لکڑی وغیرہ ہی رکھ لینی جا ہیے، جو

ورحقیقت اس بات کی یاد د ہانی کرائے گی کہ ڈھانپتے وقت بھم اللہ پڑھاوتا کہ بیشیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ [5243] ( . . . )وحَـدَّثَـنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول

أَخْبَرَنِي اَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ سَلِّيْلِ بِعَدَح لَبَنِ بِمِثْلِهِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرُ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي خُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ

[5243] - حضرت ابوحمید ساعدی جھانئو بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم مُکاٹیٹی کے پاس دودھ کا پیالہ لائے ، آگے نہ کورہ بالا روایت ہے لیکن زکر یا کی حدیث میں رات کے بارے میں حضرت ابوحمید کا قول بیان نہیں کیا گیا۔

[5244] ٩٤ ـ(٢٠١١)حَـدَّثَـنَـا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِلَابِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا

أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ صَالَحِعَنْ آبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيمُ فَاسْتَسْقَى فَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ آلا نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ ((بَلْي)) قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى

فَجَآءَ بِقَدَح فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَاتَيْمُ ((آلًا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ فَشَرِبَ)) [5244]-حفرت جابر بن عبدالله الشجابيان كرتے ہيں، ہم رسول الله مَنْ اللَّهُمَا كے ساتھ تھے تو آپ نے پانی مانگا،

ایک آ دی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کونبیذ نه پلائمیں؟ آپ نے فرمایا: ' کیوں نہیں۔' وہ آ دی دوڑتا ہوا گیا اور ایک نبیز کا پیالہ لے آیا تو آپ نے فرمایا:''تو نے اسے ڈھانیا کیوں نہیں؟ خواہ اس پر

لکڑی ہی رکھ دیتے۔'' پھر آپ نے پی لیا۔

[5243] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٨٩٠)

[5244] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: شرب اللبن برقم (٦٠٦) وابو€







فافده النصاب مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر برتن میں کی چیز کے گرنے کا احمال نہ ہوتو اس کو اگر و حانیا نہ گیا ہو تو اس سے کھانے یا چینے کی چیز استعال کی جاستی ہے، لیکن یہ آ داب اسلامی کے منافی ہے کہ اس کو و حانیا نہ جائے۔ [5245] ۹۰ ۔ (. . . ) و حَدَّ ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّ ثَنَا جَرِیرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِی شَیْبَةً وَدَّ ثَنَا جَرِیرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِی شَیْبَةً وَالِی صَالَح

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوحُمَيْدِ بِقَدَحٍ مِنْ لَّبَنِ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عُودًا)) اللهِ عَلَيْمُ ((آلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عُودًا))

١٠٠٠٠٠ بَاب: اسْتِحْبَابِ تَخْبِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغُطِيَتُةُ وَإِبكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغُلَاقِ الْأَبُوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

باب ۱۲: برتن کو ڈھانینے ، مشکیزہ کا منہ باندھنے ، دروازوں کو بند کرنے اوران پراللہ کا نام لینے کا حکم اور رات کو چراغ اور آگ بجھانے کا حکم اور مغرب کے بعد بچوں اور مویشیوں کورو کئے کا حکم اور رات کو چراغ اور آگ بجھانے کا حکم اور مغرب کے بعد بچوں اور مویشیوں کورو کئے کا حکم [5246] ۹۶ - (۲۰۱۲) حَدَّنَا فُنَیْبَةُ بْنُ سَعِیدِ حَدَّنَا لَیْثٌ ح و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّیْثُ عَنْ اَبِی الزبیر

عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ أَنَّهُ قَالَ ((غَطُّوا الْإِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَغْلِقُوا الْبَابَ وَاَطْفِدُ السِّقَاءَ وَاغْلِقُوا الْبَابَ وَاَطْفِدُ السِّقَاءَ وَاَعْفِدُ اللّهِ عَلَى السَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدُ اَحَدُكُمْ اللّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُويَسِقَةَ تُضُرِمُ عَلَى اللّهِ اللّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُويَسِقَةَ تُضُرِمُ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُويَسِقَةَ تُضُرِمُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ ال

← داود في (سننه) في الاشربة باب: في ابكاء الآنية برقم (٣٧٣٤) انظر (التحفة) برقم (٢٢٣٣) [5245] انظر [5245] انظر [5245] انظر (٥٦٠٥) انظر (التحفة) برقم (٢٢٣٤)

[5246] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: تخمير الاناء برقم (٣٤١٠)









مشروبات کا بی<u>ان</u>

كتأب الاشربة [5246] - حضرت جابر ولا الله على الله الله على ال

باند ه دوادر درواز ه بند کر دو، چراغ بجها دو، کیونکه شیطان بندهامشکیزه نهبین کھول سکتا، بند دروازه کھول نہیں سکتا اور و ان ایر از از از از اللہ اللہ میں ہے کسی کولکڑی رکھنے سے سوابرتن کے لیے کوئی چیز نہ ملے اور اللہ کا نام لے

تو ایبا کر لے، کیونکہ چو ہیا گھر والوں کے لیے ان پر ان کا گھر جلا دیتی ہے۔'' قتیبہ نے اپنی حدیث میں درواز ہ

بندکرنے کا ذکرنہیں کیا۔ [5247] ( . . . )و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي الزبير

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ بِهِٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ ((وَٱكْفِئُوا الْإِنْآءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنْآءَ) وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ

[5247] - امام صاحب يهى روايت امام ما لك ك واسط سے بيان كرتے ہيں، اس ميں ہے، اكفؤ والاناء او خمروا الاناء، "برتن الث دويا و هانپ دو،" اوراس ميں برتن پرلكڑى ركھنے كا ذكر نہيں ہے-

نوت: ..... تعریض کی جگه عرض کا لفظ درست ہے۔ [5248] (. . . )وحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزبير

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ أَغْلِقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَقَالَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمُ))

[5248]-حضرت جابر والثينابيان كرتے ہيں، رسول الله مَاليَّيْ نے فرمايا: ''دروازه بند كرو-'اليث كى كبلى حديث

كى طرح روايت بيان كى ، صرف اتنا فرق ب كمآب نے فرمايا: "خمّر وا الآنية" اور فرمايا: "تُصفُرُم على اهل البیت ثیابهم" گھروالوں کے لیے کپرے جلادیے جاتے ہیں-

[5249] ( . . . )وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزبير

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ ((وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى ٱلْهِلهِ)) [5249] - امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا:

"الفُوَيسقِهُ تُضْرِمُ البيتَ على اهله" "چوبها كروالون يركر جلادي بي -"

[5247] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في ايكاء الآنية برقم (٢٧٣٢) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في تخمير الاناء واطفاء السراج والنار عند المنام برقم (١٨١٢) انظر (التحفة) برقم (٢٩٣٤)

[5248] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٣٠)

[5249] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٥٦)





فائده اس مدیث میں آپ نے مختلف اشیاء کے بارے میں الی ہدایات دی ہیں کہ اگر انسان ان کی پابندی کرے تو بہت سے دینی اور دنیوی مفاسد سے محفوظ رہتا ہے، لیکن بخاری شریف میں ہرفعل کے ساتھ بسم الله پر من كا ذكر ہے كه چراغ بسم الله پر هكر بجهاد ، درواز ، بسم الله پر هكر بند كرد ، برتن بسم الله پر هكر و هاند، مشكيرے كابىم الله پر ھكرمنہ باندھو۔" كويا ديني ادر دينوى مفاسداورخرابيوں سے بيخ كے ليے الله كے نام كى پناہ کی گئی ہے، جوانسان ان کی پابندی نہیں کرتا، وہ دنیوی طور پر بھی نقصان اٹھا تا ہے، مثلاً کھلے دروازے سے کوئی ناپندیدہ آدی یا جانور داخل ہو کرنقسان پہنچا سکتا ہے، کطے برتن برکوئی گندگی یا نجاست گرسکتی ہے، کوئی نقصان دہ کیڑا، سانپ، پچھو، چھپکل وغیرہ گرسکتی ہے، جاتا چراغ گر کر گھر کو جلا سکتا ہے، جیسا کہ بعض دفعہ سوئی گیس کھلا چپوڑا گیا، رات کو وہ کس وقت آنا بند ہوا، پھر دوہارہ آگیا تو کمرے میں سونے والے، اس کی بدیو پھیلنے ہے مر مے،اس طرح رات بھر بحل کا بلاوجہ جلنا اسراف و تبذیر کا باعث بنآ ہے۔

[5250] ٩٧ ـ (...) وَحَدَّثَنِنَيْ إِسْ حُقُ بِنُ مَنْصُورٌ ٱخْبَرَنَا رُوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجَ

رِ مُعَنِّدُ الْمُرِيِّةِ أَخْبَرُنِي عَطَآءٌ مُنْدُدُ الْمِيْلِةِ الْخُبَرُنِي عَطَآءٌ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((إذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ ٱمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَاَغُلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابٌ مُغْلَقًا وَاوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَنَحَيِّرُوا انِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَ أَطِفُواءُ مَصَابِيْحَكُمُ))

[5250] - حضرت جابر بن عبدالله والشيان كرتے ہيں، رسول الله مثاليَّا في فرمايا: '' جب رات كي تاريكي كا آغاز ہولیعنی سورج ڈو بنے لگے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لو، ہاہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس دنت شیطان پھیلتے ہیں تو جب رات کا پچھ وقت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، دروازے بھم اللہ پڑھ کر بند کرلو، کیونکہ شیطان بند دروازه نہیں کھولتا اور بسم الله پڑھ کراپے مشکیزه کا منه با ندھ لوادر بسم الله پڑھ کراپنے برتن ڈھانپ لو، خواه ان پر کوئی چیز ہی رکھ دواور اپنے جراغوں کو بھجا دو۔''جُنح اللیل، رات کا آغاز۔

[5250] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: صفة ابليس وجنوده برقم (٣٢٨٠) وفي بـاب: خيـر مـال الـمسلم غنم يتبع بها شغف الجبال برقم (٣٣٠٤) وفي باب: تغطية الاناء برقم (٥٦٢٣) وابو داود في (سننه) في الاشربة باب: ايكاء الآنية برقم (٣٧٢١)

انظر (التحفة) برقم (٢٤٤٦) وبرقم (٢٥٥٦)

ف کی کا است جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور سورج پرست اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان بھی چھیٹے ہیں، اس لیے اس وقت مویشیوں کو جیسا کہ اگلی صدیث میں آ رہا ہے اور بچوں کو آزاد نہیں چھوڑ نا چاہے کیونکہ شیطان ان پراپنے نقصان وہ اثرات ڈالتے ہیں اور سالانہ وباء بھی ان پراتر تی ہے، اگر ان ہدایات بڑمل کیا جائے تو یہ اشیاء شیطانی اثرات اور سالانہ وباء کے انزال سے محفوظ رہتے ہیں۔

[5251] ( . . . )وحَـدَّثَـنِـــى اِسْــلحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ اَنَّهُ

عَـنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُوْلُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَآءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ ((اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ))

[5252] (. . . )وحَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَآءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ كَرِوَايَةِ رَوْح

[5252]۔امام دواور اساتذہ ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5253] ٩٨ ـ (٢٠١٣)و حَـدَّثَـنَـا آحْـمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا يَونُسَ عَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا يَعْلِي بْنُ يَعْلِي أَنْ الْجُورِ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ ((لَا تُرْسِلُوا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَآءِ)) حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَآءِ))

ہے، شیطان بھلتے ہیں، یہاں تک کہ شام کے بعد کی تاریکی ختم ہو جائے۔''

مفردات الحديث المواشيكم: مَاشية ك جمع به تعليه والحيوانات و فحمة العشاء:

مغرب اورعشاء کی نماز کے درمیان تھیلنے والی تاریکی۔

[5251] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢١٧)

[5252] تقدم تخريجه برقم (٧١٧٥)

[5253] اخرجه ابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في كراهية السير في اول الليل برقم

(٢٦٠٤) انظر (التحفة) برقم (٢٧٢٣)

المشام المشام





[5254] (. . . )وحَـدَّنَـنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ كَالِيُّمْ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ

[5254]-امام صاحب ایک اور استاد سے زہیر کی طرح روایت بیان کرتے ہیں۔

[5255] ٩٩ - (٢١٠٤) و حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُسلم الْحَكم عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكْيم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُيُّمْ يَقُولُ ((غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّفَآءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَّآءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ)) لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَآءٌ أَوْ سِقَآءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَآءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَآءِ

ا ا ا تعلیم اللہ علامی اللہ عبد اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مسلم دریتا ہیں میں میں اللہ عبد اللہ علی اللہ ع ر '' ''برتن ڈھانپ دو،مشکیزے کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ہے، اس میں عام بیاری اترتی ہے، وہ جس ایسے برتن سے گزرتی ہے، جس پر ڈھکنانہیں ہوتا، یا ایسے مشکیزے سے جس کا منہ بندھانہیں ہوتا تو اس وبا الم سے کھ حصدان میں اتر تاہے۔

[5256] ( . . . ) و حَدَّثَ نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهْ ذَا الْإسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَآءٌ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْاعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذٰلِكَ فِي كَانُونَ الْاوَّلِ

[5256]-امام صاحب ایک اور استاد سے لیٹ بن سعد ہی کی سند سے بیر حدیث بیان کرتے ہیں، مگر اتنا فرق ہے،آپ نے فرمایا: "سال میں ایک دن ہے جس میں وباء اترتی ہے اور حدیث کے آخر میں بیاضافہ ہے، لیٹ نے کہا، تجمی لوگ اس کا اندیشہ کا نون الاوّل دیمبر میں رکھتے ہیں۔''

[5254] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٥٤)

[5255] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٥٧٣)

[5256] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٢٥٧٣)

فانده السام المين ايك دن اور رات ہے، جس ميں وباء عام يماري كا نزول ہوتا ہے، كين اس كى تعيين كى كوئى ولیل نہیں ہے، مجمی لوگ اپنے طور پر بیمحسوں کرتے تھے کہ بیون، رات دممبر میں ہے۔











مشروبات كابيان

[5257] ١٠٠-(٢٠١٥) حَـدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سالم

عَن سالم عن ابيه عَنْ النَّبِيِّ تَاتُّكُمْ قَالَ ((لَا تَتُرْكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ))

[5257] - حضرت سالم این باپ (عبد الله ولائن) سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم تالی نے فرمایا: "جب

سوتے ہوتواپنے گھروں میں آ گ کوجلتی نہ چھوڑو۔''

[5258] ١٠١-(٢٠١٦) حَـدَّتَـنَـا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْقُ وَٱبُوبِكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَٱبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِلَّهِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بردة

عَنْ آبِي مُوسٰى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى آهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ بِشَانِهِمْ قَالَ ((إنَّ هٰذِهِ النَّارَ إنَّمَا هي عَدُوٌّ لَّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ))

[5258] وحفرت ابومویٰ دہانیٰ بیان کرتے ہیں، مدینہ میں ایک گھر اپنے اہل سمیت جل گیا، جب رسول الله مُلاَثِمُ ا کوان کے حال ہے آگاہ کیا گیا، آپ نے فرمایا: ''میآگ تو تمہاری دشمن ہے تو جب تم سونے ملکے، اس کو بجھا دو۔''

> ٣ ا.... بَاب: آدَابِ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ وَٱخْكَامِهِمَا باب ١٣: كهانے اور پينے كة داب اور احكام

[5259] ١٠٢\_(٢٠١٧) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَش عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ آبِي حذيفه

عن حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ثَلَيْمٌ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَا

[5257] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: لا تترك النار في البيت عند النوم برقم (٦٢٩٣) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في اطفاء النار بالليل برقم (٥٢٤٦) والترمذي فيجامعه في الاطعمة باب:ماجاء في تخمير الاناء واطفاء السراج والنارعندذلك المنام برقم (١٨١٣) وابن ماجه في (سننه) في الادب باب: اطفاء النار عند الميت برقم

(٣٧٦٩) انظر (التحفة) برقم (٦٨١٤)

[5258] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: لا تترك النار في البيت عند النوم برقم (٦٢٩٤) وابن ماجه في (سننه) في الادب باب: اطفاء النار عند الميت برقم (٣٧٧٠)

انظر (التحفة) برقم (٩٠٤٨)

[5259] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: التسمية عند الطعام برقم (٣٧٦٦) انظر (التحفة) برقم (٣٣٣٣)









رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَّةُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الله

[5259] - حفرت مذیفہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں، ہم جب نبی اکرم ٹاٹٹو کے ساتھ کی کھانے میں شریک ہوتے تو جب تک رسول اللہ ٹاٹٹو آ غاز فرماتے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے اور ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ کھانے کے لیے عاضر ہے تو ایک بڑی آئی ہے گویا اسے دھکیلا جارہا ہے ہم اپنے ہاتھ نہ بڑھاتے، تو وہ اپناہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو رسول اللہ ٹاٹٹو آ نے اس کا ہاتھ پکڑلیا، پھر ایک بدوی آیا، گویا کہ اس کا بچھا کیا جارہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور فرمایا: ''شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے میں اور وہ اس بی کو لایا تاکہ اس کے ذریعہ کھانا حلال بنائے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا، پھر اس اعرابی کو لایا تاکہ اس کے ذریعہ حلال بنائے تو میں نے اس کا ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ میں ہے۔''

[5260] (. . . )وحَـدَّنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسٰى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلَّيْظِ إِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيةَ وَقَالَ ((كَاتَّمَا يُطُرَدُ)) وَفِى الْجَارِيةِ ((كَاتَّمَا تُطُرَدُ)) وَقَدَّمَ مَجِيَءَ الْاَعْرَابِيِّ فِي مُعَاوِية وَقَالَ ((كَاتَّمَا يُطُرَدُ)) وَفِى الْجَارِيةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ الْاعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيَءِ الْجَارِيةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ الْاعْرَابِي فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيَءِ الْجَارِيةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ الْاعْرَابِي فِي حَدِيثِ ثُمَّ اللهِ وَأَكَلَ مَعْرَابِي فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِي الْمَعْرَاتُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهِ وَأَكَلَ مَعْرَاتِ عَلَيْهِ مَعْنَى اللهِ اللهِ وَالْكُولُ اللهِ وَالْكُولِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهِ وَالْكُولِ اللهِ وَالْكُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ وَالْكُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْكُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

[5260] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٢٧)

شروبات كابيان

فالله المساس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ دعوت میں شریک ہوں تو اپنے میں سے بری فخصیت

ے آغاز کرنے کا انظار کریں، پھراللہ کا نام لے کربسم اللہ پڑھ کرشروع کریں، بیاس بات کا اقرار اور اعتراف

ہے کہ بیکھانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل وکرم سے عنایت فرمایا ہے، اگر اس کافضل شامل حال نہ ہوتا تو ہمارے لیے اس کا حصول ممکن نہ تھا اور بسم اللہ ہر کھانے اور پینے والی چیز پر ہر فرد بڑھے گا،جنبی اور حائف مجی بڑھیں

مے، اگر حاضرین میں سے برا آغاز کرتے وقت بسم اللہ اونچی پڑھے تا کہ دوسرے بھی اس کی افتد اکریں تو بہتر

ب، أكركس وجد سي آغاز من بم الله ره جائ اور بعد من ياد آجائ توبسم الله اوَّله وآخره ، پرهك، جيها كسنن كى روايت من اس كى تصريح موجود باور بقول علامه نووى اگر بسم الله الرحمن الرحيم پره

لے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے کا ذکر ہے، بسم اللہ کی تعیین نہیں ہے۔ [5261] (...)وحَدَّثَنِيهِ أَبُوبِكُرِ بْنُ نَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإَسْنَادِ

وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيّ

[5261] - امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں بجی کی آمد کو اعرابی کی صفحت ا

آمدے پہلے بیان کیا ہے۔

[5262] ١٠٣ - (٢٠١٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي آبَا عَاصِم عَنِ

ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزبير عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ تَاتُكُم يَقُولُ ((إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكُرَ اللَّهَ عِنْدَ

دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَآءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذَكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ))

[5262] - حضرت جابر بن عبد الله دفائق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله مناتی کو بیفر ماتے سنا: ''جب آ دی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کو یاو کرتا ہے، شیطان کہتا ہے،تمہارے لیے رات

گز ارنے کی جگہنیں ہےاور نہ شام کا کھانا اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کو یادنہیں کرتا ، شیطان ( ساتھیوں کو ) کہتا ہے، تہمیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور جب کھاتے وقت اللہ کو یا دنہیں کرتا، شیطان کہتا ہے، قیام گاہ اور

کھانا دونوں شہیں مل گئے۔''

[5261] تقدم تخريجه برقم (٢٢٧٥)

[5262] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: التسمية على الطعام برقم (٣٧٦٥) انظر (التحفة) برقم (٢٧٩٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ف کی است اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جب انسان کھاتے پینے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور وہ حقیقتا کھاتا گھاتا ہے، جمہور علاء سلف ہوں یا خلف، متکلم ہوں یا فقیہ و محدث، سب کا نظریہ بھی ہے کہ شیطان کھانا کھاتا ہے، اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کھانے کی برکت ختم ہونا مراد ہے، اس طرح جب انسان کھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یا دنہیں کرتا، گھر میں داخل ہونے کی دعانہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوجاتا ہے اور بچوں اور بڑوں کوڈراتا ہے۔

[5263] (...) وحَدَّ لَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ آخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي

ا اَبُوالزُّبَيْرِ اَنَّهُ سم

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ تَالِيَّا يَقُولُ بِمِثْل حَدِيثِ آبِيعَاصِمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ((وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ السَّمَ اللهِ عِنْدَ دُحُولِهِ))

[5263] یکی روایت مصنف ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، گر اس میں بیدالفاظ ہیں،''اگر وہ اپنے مختلف میں بیدالفاظ ہیں،''اگر وہ اپنے مختلف میں منافظ ہیں،''اگر وہ اپنے مختلف میں منافظ ہیں کرتا اور گھر وہ داخل ہوتے وقت اللہ کو یا زنہیں کرتا۔''

رِ [5264] ١٠٤-(٢٠١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزبير

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ سَلَيْمَ قَالَ ((لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)) [5264] - حضرت جابر اللّفَئ سے روایت ہے، رسول الله طَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ فِي مِلَا: "بَا كِينَ بِاتْھ سے نہ كھاؤ، كيونكه شيطان باكيں باتھ سے كھاتا ہے۔

وَ 5265] ١٠٥-(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّهُ بْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ جِده

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَمُ قَالَ ((إذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ))

[5263] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٣٠)

[5264] اخرجه ابن ماجه في الاطعمة باب: الأكل باليمين برقم (٣٢٦٨) انظر (التحفة) برقم (٢٩١٨) [5265] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: الاكل باليمين برقم (٣٧٧٦) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في النهى عن الاكل والشرب بالشمال برقم (١٧٩٩) انظر (التحفة) برقم (٨٥٧٩)



اجلد







[5265] - حضرت ابن عمر والثن سے روایت ہے کہ رسول اللد منافیظ نے فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھا تا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا تا اور اپنے بائیں سے بیتا ہے۔''

فائل کے اسساس حدیث سے بیٹا ابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے بیٹا الزم ہے اور سال اللہ علی اللہ علی ہیں معاملہ میں الزم ہے اور سول اللہ علی ہی معاملہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا بینا شیطانی کام ہے، اس لیے جائز نہیں ہے اور رسول اللہ علی ہی معاملہ میں دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے تھے، ہرکام میں تیامن کو پند فرماتے، جو یمین اور برکت پر دلالت کرتا ہے اور اس سے بھی معلوم ہوتا، فاس اور فاجر لوگوں کی عادات و خصائل سے بچنا ضروری ہے۔

[5266] (...) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كِلَاهُمَا عَنْ عُبِيْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَان عُبِيْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَان

[5266] - الم صَاحب آَ نِيْن اسا تذه كى سندول سے زہرى ہى كى سند سے يدوايت بيان كرتے ہيں۔
[5267] - ١٠٦ - (. . . ) و حَدَّدَنِى اَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ اَبُوالطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا و قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ عَنْ اَلِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ طَالَةِ مَا اللهِ طَالَةِ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((لا يَا كُلُنَّ اَحَدُّ)) مِّنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَ بِهَا فَانَّ الشَّيْطَانَ ((يَا كُلُ يَشْرَبُ بِهَا)) قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا ((وَلا يَا تُحُدُّ بِهَا وَلا يَعْفِى بِهَا)) وَفِيْ رِوَايَةِ آبِى الطَّاهِرِ ((لا يَا كُلُنَّ اَحَدُّكُمْ))

[5267] - حضرت سالم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالْیَا نے فرمایا: "تم میں سے کوئی ہر گز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہر گز اس سے ہے ، کیونکہ شیطان اپنے بائیں سے کھاتا اور اس سے بیتا ہے۔ "
اور نافع اس میں یہ اضافہ کرتے تھے"نہ بائیں سے پکڑے اور نہ اس سے دے۔ "ابو طاہر کی روایت میں، لا
یاکلن احد منکم کی جگہ لا یاکلن احد کم ہے۔

فالله المساس مديث عن ابت موتا م كركوكي چيز ليته وية وقت بهي بايال ماته نبيل استعال كرنا چا بيه اور

شیطان کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے آپ نے اس کو پکر لیا تھا۔

[5266] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٣٣) [5267] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٦٧٩٢)

مَّفَةُ مُّ السُّلِي السُّلِي

اجلدا





[5268] ١٠٧هـ(٢٠٢١)حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ

ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّ رَجُلَا آكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ظَيْمٌ بِشِمَالِهِ فَقَالَ ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ ((لَا اسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

[5268] حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول الله مُلَاثِيمًا کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا: ''اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔'' اس نے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے،آپ نے فرمایا: ''تیرے بس میں نہ رہے۔'' حضرت سلمہ رہا ﷺ کہتے ہیں، یہ اس نے محض تکبر کی بنا پر کہا تھا،اس لیے بعد میں اس کواپنے منہ تک نہا تھا سکا۔

کھاؤ،لیکن چونکہ آپ نے قرائن ہے محسوس کرلیا کہ اس کا بیا کہنا بیرمیرے بس میں نہیں بیرمض بہانہ سازی ہے، اس لیے دعا فرمائی کرتو اس ہاتھ سے کام نہ لے سکے، اس سے معلوم ہوا آگر کوئی خلاف شریعت بات سے ٹو کے اورشریعت کے مطابق کام کرنے کی تلقین کرے تو اس کو تکبر سے نظر انداز نہیں کرنا جا ہیے، یا اس ہدایت کو حقیر نہیں سجھنا جا ہیے، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ فورا مواخذہ کر لے اور اپنی کسی نعمت سے محروم کر دے۔

[5269] ١٠٨ [٢٠٢٢) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوبَكُرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بِنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِيْ حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَيْمٌ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِيْ

الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي ((يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهُ وَكُلُّ بِيَمِينِكَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ))

[5269] - حضرت عمر بن الى سلمه التنتئابيان كرتے بين كه ميں رسول الله ظافياً كے زير كفالت تھا اور ميرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا، (میں ہرطرف سے کھارہا تھا) تو آپ نے مجھے فرمایا: "اے بچے، اللہ کا نام لواور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سے کھاؤ۔''

[5268] تفرد به مسلم\_ انظر (التحفة) برقم (٤٥٢٥)

[5269] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: التسمية على الطعام والاكل بـاليمين برقم (٥٣٧٦) وفي باب: الاكل مما يليه برقم (٥٣٧٧) وبرقم (٥٣٧٨) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: الاكل باليمين برقم (٣٢٦٧) انظر (التحقة) برقم (١٠٦٨٨)









كتأب الاشربة

مشروبات كابيان [5270] ١٠٩ ـ (. . . ) و حَدَّثَ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ اِسْحَقَ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ آنَّهُ قَالَ آكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيُّمْ فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمِ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّهُم كُلْ مِمَّا يَلِيكَ

اور میں گوشت پلیٹ کے ہرطرف سے لینے لگا تو رسول الله مناتیم نے فرمایا: "اپنے قریب سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ،"

فالله الله المسال حديث سے ثابت ہوتا ہے كہ كھانا اپنے سامنے سے كھانا جاہي، كيونكد دوسروں كے سامنے سے كھانا

حص ولا یک کی علامت ہے اور دوسرول کاحق مارنا ہے، ہاں آگر آیک جگہ مختلف کھانے ہوں یا مختلف کھل ہول تو مجر دوسری جگہ سے کھانا جائز ہے، کیونکہ کسی کوکوئی کھانا پیند ہے اور کسی کوکوئی اور یا برقتم سے ہرانسان متن ہونا چا ہتا ہے۔

[5271] ١١٠ [(٢٠٢٣)وحَـدَّثَـنَـا عَـمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهِي النَّبِيِّ تَاتَيْمُ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

[5271] - حفرت ابوسعید والنو بیان کرتے ہیں که رسول الله ظافیا نے مشکیزوں کے منه موڑنے سے منع فر مایا۔

مفردات الحديث الحينان: مندمورتاياس كاسرامورتا-[5272] ١١١ ـ (٠٠٠) وحَدَّثَ نِنِي حَرْمَ لَهُ بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة

عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ آنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ عَنْ اخْتِنَاثِ الْآسْقِيَةِ آنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

[5272] -حضرت ابوسعید بڑاتھ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم مُلاکھ کا مندموڑ کریانی پینے سے مندفر مایا۔'' [5273] (...)وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا

[5270] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٣٧٥)

[5271] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاشربة باب: اختناث الاسقية برقم (٥٦٢٥) وابو داود فيي (سننه) في الاشربة باب: في اختناث الاسقية برقم (٣٧٢٠) والترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في النهي عن اختناث الاسقية برقم (١٨٩٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٨)

[5272] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٣٩)

[5273] تقدم تجريحه برقم (٥٢٣٩)



الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ

[5273] - امام صاحب ایک اوراستاد سے بیروایت بیان کرتے ہیں، مگراس میں بیرہ، اختسناث کامعنی بیر

ہے کہ مشک کا منہ موڑ کریا سرا موڑ کر اس سے پیا جائے۔

ف قدد الم المستعمل كے مند سے مندلكاكر بانى چينے سے آپ نے منع فرمايا ہے، كونكداس كے اندركوئى موزى چيز ہو یک ہے، جو پیٹ میں جا کرخرابی کا باعث بن سکتی ہے اور دوسرے دیکھنے والے کے لیے جس نے بعد میں پینا ہ، یہ چیز کراہت اور نفرت کا باعث بن سکتی ہے اور اس طرح اس میں جلد بو پیدا ہونے کا بھی احمال ہے۔

١٨٠٠٠٠٠ بَاب: كَرَاهِيَةِ الشُّرُب قَآئِمًا

باب ١٤: كفر ع موكرياني بينا ناينديده ب

[5274] ٢٠٢٤\_(٢٠٢٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قتاده

عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ كُاتُتُمْ زَجَرَ عَنِ الشُّوْبِ قَائِمًا

[5275] ١١٣ [ . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قتاده

عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْمً أَنَّهُ نَهْمِي أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَآئِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْآكُلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَث

[5275] - حفزت انس ٹاٹٹا، نی اکرم ناٹٹا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ انسان کھڑا ہوکر پانی ہیے، قادہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا تو کھانا، انہوں نے کہا، وہ زیادہ برایا ضبیث ہے۔

[5276] (. . . )وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قتاده

عَنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِيِّ ظُالِيُّمْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ

[5276]-امام صاحب يبي روايت اين دواوراسا تذه ہے كرتے ہيں،كين اس ميں قاده كا قول بيان نہيں كيا\_ [5277] ١١٤. (٢٠٢٥) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي عِيسى الاسواري

[5274] تفرديه مسلم انظ(التحفه)برقم(٤٣٠)

[5275] اخرجه الله مذي في جامعه في الاشربةباب:ماجاء في النهى عنالشرب قائمابرقم (١٨٧٩) وابن ماجه في سننه في الاشربةباب:الشرب قائمابرقم (٣٤٢٤) انظر (التحفه) برقم (٦١٨٠) [5276] احرجه ابيو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الشرب قائما برقم (٣٧١٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٧)

[5277] تفرّد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٤٣٥)

www.KitaboSunnat.com









مشروبات کابی<u>ان</u>

كتاب الاشربة

كتاب الاشربة عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيِّ سَلَيْقِمُ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

[5277] - حفرت ابوسعيد ضدرى والتَّوْبيان كرت بين كه بى اكرم مَنْ يَثِمُّ نَ كَمُرْ بِهِ مِهِ كَرَ بِيغَ سِهِ وَانْنا ـ . . . ) وحَدَّ لَنَا أُهَنَّ وَابْنُ بَشَّادٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْدٍ

وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي عِيسْي الاسواري

عَنْ آبِی سَعِیدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالَيْمُ نَهٰی عَنِ الشُّرْبِ قَآنِمًا [5278] حضرت ابوسعید خدری وایت ہے کہ نی اکرم مَالیُّا نے کھڑے ہوکر پینے سے منع فر مایا۔

[5279] ١١٦ ـ (٢٠٢٦) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ

بْنُ حَمْزَةَ اَخْبَرَنِي اَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّىَّ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمُ (لَا يَشُرَبَنَّ اَحَدٌ مِّنكُمُ قَائِمًا فَمَنُ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيُّ))

[5279] - حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول الله ظائیم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر ہرگز نہ ہے اور جو بھول کر ایسا کرلے، وہ نے کردے۔''

اختلاف ہے، کسی نے جوازی احادیث کومنسوخ قرار دیا اور کسی نے ممانعت کی روایات کومنسوخ کہا ہے، کسی نے جوازی احادیث کومنسوخ کہا ہے، کسی نے جوازی احادیث کورجے دی ہے اور کسی نے کہا، کھڑا ہونے سے مراد چلتے پھرتے ہے، لیکن اکثر فقہا و کے نزدیک اس کا تعلق ادب اور سلیقہ سے بیعنی ادب کا تقاضا اور سلیقہ شعاری کسی ہے کہ انسان پیٹھ کر ہے، یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پینے کومعمول اور عادت بتانا درست نہیں ہے، یا بیٹنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہواور کھڑا ہونے کی مجوری نہ ہوتو پھر کھڑے ہوکر پینا درست نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا: ''جس نے کھڑے ہوکر پیا دوہ قے

بیورن پر ہود ہر سرے ہو تربی در سے بیان ہے ، ان ہے ، پ سے ربی سن کر دے، تا کہ آئندہ وہ اس حرکت سے باز رہے۔ گئی میں میں میں ہے ہو

١٥ ..... بَاب: فِي الشَّرُبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

باب ١٥: زم زم كفرے موكر بينا

[5280] ١١٧ ـ (٢٠٢٧)و حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِم عَنِ الشعبي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْرًا مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَاتِمٌ

[5278] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٤٣٥)

[5279] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٤٥)

[5280] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الحج باب: ما جاء في زمزم برقم (١٦٣٧) وفي

مساد اجلا اعم





[5280] - حضرت ابن عباس بالنوابيان كرتے ہيں، ميں نے رسول الله مظافيم كوزم زم بلايا تو آپ نے كھڑے ہوکر ہی لیا۔

[5281] ١١٨-(٠٠.) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشعبي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ تَالَيْمُ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوِ مِنْهَا وَهُوَ قَآئِمٌ

[5281]-حفرت ابن عباس الثانؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثالِیمًا نے زم زم کے کنویں کے ڈول سے پیا اور سُن آپ کھڑے تھے۔

[5282] ١١٩ ـ (٠٠٠) وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ ح و حَـدَّنَـنِـى يَـعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمْعِيلُ بْنُ سَالِمِ قَالَ إِسْمْعِيلُ أَخْبَرَنَا و قَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشعبي سمع

ابْنَ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِم

تنطیع المنظمانی المنظم المن المنظم المنظم الله منظم الل [5283] ١٢٠ ـ (٠٠٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم سَمِعَ الشُّعْبِيُّ سَمِعَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيًّا مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَآئِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ

[5283] - حفرت ابن عباس والفريان كرتے بين، مين في رسول الله عليم زم سے بلايا تو آپ نے کھڑے ہوکر پیااور آپ نے بیت اللہ کے پاس پانی طلب فر مایا تھا۔

[5284] (. . . )وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا فَاتَيْتُهُ بِدَلْوِ

← الاشربة باب: ما جاء في الرخصة في الشرب قائما برقم (١٨٨٢) والنسائي في (المجتبي) في الحج باب: الشرب من زمزم برقم (٢٩٦٤) وفي باب: الشرب من ماء زمزم قائما ٥/ ٢٣٧\_ وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: الشرب قائما برقم (٣٤٢٢) انظر (التحفة) برقم (٥٧٦٧) [5281] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٤٨)

[5282] تقدم تخريجه برقم (٢٤٨)

[5283] تقدم تخريجه برقم (٥٢٤٨)

[5284] تقدم تخريجه برقم (٥٢٤٨)









شروبات كابيان

[5284]-امام صاحب این دواساتذہ سے شعبہ ہی کی سندسے بیان کرتے ہیں اور اس روایت میں یہ ہے،

میں آپ کے پاس ڈول لے کر آیا۔

ف شرع الموريا جاسكا عديث معلوم موا، زم زم كفر الموكر پيا جاسكا ب-

١٧..... بَابِ: كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ

باب ١٦: برتن كاندرسانس لينانا پنديده جاور برتن سے باہر تين سانس لينا پنديده ج

[5285] ١٢١ ـ (٢٦٧) حَـ دَّثَ نَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ آيُّوبَ عَنْ يَحْلَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ

عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ سُلِّيًّا نَهِي أَنْ يُّتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ [راجع:٦١٣]

[5285] عبدالله بن الى قاده رطالله اپنا باپ سے بيان كرتے ہيں كه نبى اكرم طالين في مين سانس لينے

[5286] ١٢٢ ـ (٢٠٢٨) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ أَنَسِ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيُّمُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاثًا

[5286] وحضرت انس رہائی ہے روایت ہے کہ رسول الله طاقیم برتن میں (اس سے پانی چیتے وقت، باہر)

تین سائس کیتے تھے۔ [5287] ١٢٣ ـ (٠٠٠) حَدَّقَنَا يَعْلَى بْنُ يَعْلِى أَغْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عصام

[5285] تقدم تخريجه في الطهارة باب: النهى عن الاستنجاء باليمين برقم (٦١٤) [5286] اخرجه البخباري في (صحيحه) في الاشربة باب: الشرب بنفسين او ثلاثة برقم

(٥٦٣١) والترمـذي في (جـامـعـه) في الاشـربة بـاب: ما جاء في التنفس في الاناء برقم (١٨٨٤) وابـن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: الشرب بثلاثة انفاس برقم (٣٤١٦) انظر (التحفة) برقم (٩٨)

[5287] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الساقي من يشرب برقم (٣٧٢٧) والترمـذي فـي (جـامـعـه) في الاشربة باب: ما جاء في التنفس في الاناء برقم (١٨٨٤) انظر (التحفة) برقم (١٧٣٢)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ طَائِمٌ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ اَرْوَى وَاَبْرَأُ وَاَمْرَاُ قَالَ اَنَسٌ فَاَنَا اَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاثًا

[5287] - حضرت انس والنُوئيان كرتے ہيں، رسول الله طاليم پيتے وقت تين سانس ليتے تھے اور آپ فر ماتے تھے، اس سے خوب سيرالي ہوتی اور مير پياس سے محفوظ سے رہنے كا باعث اور بہت زود ہضم ہے۔

حضرت انس ر النواميان كرتے ميں كه بانى پينے ميں تين سانس ليتے ہوں۔

[5288] (. . . )وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

هِشَامِ الدُّسْتَوَآتِي عَنْ آبِي عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيُّمْ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ

[5288]-اہام صاحب بھی روایت اپنے دو اور اساتذہ ہے کرتے ہیں اور اس میں فسی الشر اب کی بجائے فی الاناء، (برتن میں) ہے۔

اسس باب: اِسْتِحْبَابِ اِدَارَةِ الْمَآءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَّمِينِ الْمُبْتَدِى باب ١٧: دوده، پانی یا اور کوئی مشروب تقیم کرتے ہوئے ابتدا کرنے والے کی دائیں طرف سے شروع کرنامتحب ہے

[5289] ١٢٤ [7٠٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شهاب

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَظُ أُتِى بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَآءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ آعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ آبُوبَكْرِ فَشُرِبَ ثُمَّ آعْطَى الْآعْرَابِيَّ وَقَالَ ((الْآيْمَنَ فَالْآيْمَنَ))

[5289] - حضرت انس بن ما لك رفي في بيان كرت مي كدر سول الله من في كم اليا دوده بيش كما كما جس مين بإني

کی آمیزش تھی اور آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی تھا اور بائیں طرف ابو بکر تھے تو آپ مُلَاثِمُ نے پیا پھر اعرابی کو دیا اور فرمایا دایاں پھر دایاں یعنی دائیں کو پہلے دیا جائے گا۔

[5290] ١٢٥ ـ (. . . ) حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

[5288] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٥٥)

[5289] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاشربة باب: الايمن فالايمن في الشرب برقم (٥٦١٩) والترمذي في (٥٦١٩) والترمذي في (٥٦١٩) والترمذي في (حامعه) في الاشربة باب: ما جاء في ان الايمن احق بالشراب برقم (١٨٩٣) وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: اذا شرب اعطى الايمن فالايمن برقم (٣٤٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤) وي قي (١٥٧٤) وي الشربة باب: اذا شرب اعطى الايمن فالايمن برقم (٣٤٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤)













عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزهرى عَـنْ اَنَسِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ مَا لِيُّمُ الْمَدِينَةَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرِ وَمَاتَ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمُّهَاتِي يَحْثُثُنِّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِنْرِ فِيْ الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ تَلْيَمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَٱبُوبِكُرِ عَنْ شِمَالِهِ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرِ فَآعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَّمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ ((الْأَيْمَنَ فَالْآيْمَنَ)) [5290] - حضرت انس مٹائٹۂ بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ناٹیٹم مدینہ تشریف لائے جبکہ میں دس سال کا تھا اور

آپ فوت ہوئے جبکہ میں میں بیں سال کا تھا اور میری مائیں مجھے آپ کی خدمت پر ابھارتی تھیں آپ ہارے ہاں ہارے گھرییں داخل ہوئے تو ہم نے آپ کے لیے گھریلو بکر دوہی اور اس میں گھر کے کنویں سے پانی ملایا گیا تو رسول الله ظافیا نے پیا پھر حضرت عمر ڈالٹی نے آپ سے کہا جبکہ ابو بکر ڈاٹٹی آپ کی بائیں طرف تھے اے اللہ کے رسول ابو بکر کو دیجیے، تو آپ نے وہ اعرابی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا اور رسول الله مُلَاقِيْظ

نے فرمایا دائیں کو پہلے'' دائیں کو پہلے۔''

فان الله المسارمهمان كودوده ميں پاني ملاكر پلايا جائے تو اس ميں كوئي حرج نہيں ہے، كيكن خريداركو پاني ملاكر ديتا وحوکا اور فریب ہے، اس لیے جائز نہیں ہے اور ادب و احترام کے اعتبار سے عزیز و اقارب سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو بھی ماں کہا جا سکتا ہے۔

[5291] ١٢٦-(٠٠٠)حَـدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ آيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ

عَنْ آنَسَ بْنَ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَآءِ بِعُرِي هَذِهِ قَىالَ فَاعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمْ وَٱبُوبَكُرِ عَنْ يَسَارِه وَعُمَرُ وِجَاهَـهُ وَأَعْـرَابِـيٌّ عَنْ يَّمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّمُ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هٰذَا

[5291] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: من استسقى برقم (٢٥٧١) انظر (التحفة) برقم (٩٧٢)

أَبُوبَكْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ الْأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَابَكُرِ



وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ آلَا يُـمَنُونَ الْآيْمَنُونَ الْآيْمَنُونَ قَالَ آنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ وَيَّةُ فَهِيَ سُنَّةً

[5291] - حضرت انس بن ما لك والتي بيان كرت بي كدرسول الله التيم مارك مرتشريف لائ تو ياني طلب كياتوجم نے آپ كے ليے بكرى دوهى پھر ميں نے اس ميں اپنے اس كنوال سے اس ميں پانى كى آميزش كى، پھر میں نے رسول الله مُن الله علی تو رسول الله مالله من الله علی ایا، ابو بکر آپ کے باکیں تھے اور عمر سامنے اور اعرابی آپ کے دائیں حضرت عمرنے کہااے اللہ کے رسول میدابو بکر ہے، اس پر آپ کی نظر دوڑاتے تھے تو رسول اللہ ٹالٹیل نے دودھ اعرابی کو دیا اور ابو بکر اور عمر والنجنا کو چھوڑ دیا اور رسول الله منافظ نے داکیں، داکیں، داکیں (مقدم ہوں گے) حضرت انس راہنئ نے فرمایا: تو بیسنت ہے بیسنت ہے۔

[5292] ١٢٧-(٢٠٣٠)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَالِيًا أَتِى بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُكَامِ أَتَاْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِي هَوُكَاءِ فَقَالَ الْغُكُمُ لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ آحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ تَاثَيُّمُ فِي يَدِم

[5292] - حضرت مهل بن سعد ساعدی والنظیمیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلاَیْمُ کو مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے پی لیا، آپ کے دائیں جانب ایک نوعمرلز کا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر کے افراد تھے، آپ نے نوعمرلڑ کے سے پوچھا،'' کیاتم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان کو دے دوں؟'' لڑکے نے کہانہیں، اللہ کی قتم! آپ سے ملنے والے اپنے حصہ پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا تو آپ نے اسے حتی سے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ 

عزیز تنے اور بائیں طرف، بیٹنے والے بھی حضرت ابن عباس اللائے عزیز تنے، اس لیے آپ نے ابن عباس اللا سے ان کو دینے کی اجازت طلب کی کہ وہ اپنا حق اپنے بروں کو دے دیں اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے حضرت ابن عباس اللط کے خالہ زاد حضرت خالد بن ولید کو دیتا چاہا، لیکن انہوں نے حضور کا جھوٹا ہونے کی برکت کی بنا پراس کو گوارانہیں کیا تو آپ نے ابن عباس خان کو بی دے دیا۔

[5292] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو برقم (٢٤٥١) وفي الهبة باب: هبة الواحد للجماعة برقم (٢٦٠٢) وفي باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة برقم (٢٦٠٥) وفي الاشربة باب: هل يستاذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الاكبر برقم (٥٦٢٠) انظر (التحفة) برقم (٤٧٤٤) روبات كابيان

[5293] ١٢٨ ـ ( . . . ) حَـ دَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي حَازِمٍ ح و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ

بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْقَارِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ تَالَّيْمُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولًا فَتَلَّهُ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ

[5293] - امام صاحب اینے دواور اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، انہوں نے فتَلَه منہیں کہا، کیکن

ایک راوی نے فاعطاء ایّاہ تو وہ اسے ہی دے دیا، کہا ہے۔

مفردات الحديث لله في يده: اساس كم اته من وعوا، زوروشدت سركه ديا-١٨ .... بَاب: إِسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْاصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكُلِ اللُّقُمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا

يُصِيبُهَا مِنْ أَذَّى، وَ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلِ لَعْقِهَا لِإحْتِمَالِ كُونِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذٰلِكَ الْبَاقِي، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكُلُ بِثَلَاثِ اصَابِعَ باب ١٨: انگلياں اور كھانے كابرتن حاشنے اور فيچ كرجانے والے لقے كوجونا يسنديده چيزگى

ہے،اے صاف کر کے کھا لینے کامتحب اور اس کو چاشنے سے پہلے کہ برکت اسی میں ہوسکتی ہے ہاتھ بونچھنا مکروہ ہے اور سنت تین انگلیوں سے کھانا ہے [5294] ١٢٩ ـ (٢٠٣١) حَدَّثَ نَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْلُحَقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَقُ آخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّ إِلاَّا أَكُلَّ آحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا))

[5294] وحضرت ابن عباس جل تُنْ بيان كرتے ہيں، رسول الله مَاليَّةُ انے فرمایا: "جوتم میں ہے كوئى ایك كھانا كھائے [5293] طريق يمحيى بن يحيى اخرجه البخاري في (صحيحه) في المساقاة باب: من راي ان

صاحب الحوض والقربة احق بمائه برقم (٢٣٦٦) انظر (التحفة) برقم (٤٧١٩) وطريق قتيبة بن سعيد عن يعقوب تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٧٩٠) [5294] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: لعق الاصابع ومصها قبل ان تمسح بالمنديل برقم (٥٤٥٦) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: لعق الاصابع برقم (٣٢٦٩) انظر (التحفة) برقم (٥٩٤٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتم<u>ل مفت آن لائن مکتبہ</u>

تو دہ اپنا ہاتھ (الگلیاں) چائے یا چٹائے بغیر اپنا ہاتھ صاف نہ کرے۔''

نائدہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا کچھ صدائسان کے ہاتھوں، انگلیوں اور برتن کے ساتھ لگ جاتا ہے اور انسان اس سے بے خبر ہے کہ کھانے کے کس حصد میں برکت ہے، اس لیے آپ نے ہاتھ اور برتن کو چائے اور انسان اس سے بخبر ہے کہ کھانے کے بعد ان کو دھونے اور صاف کرنے کی ترغیب دی اور انسان کے منہ کے لعاب سے جس ایجھے طریقہ سے انگلیاں صاف ہوتی ہیں، ٹٹو پیپر سے اس طرح صفائی حاصل نہیں ہوتی، نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانے کے کسی معمولی سے جز کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج ہم غیروں کی تقلید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانے کے کسی معمولی سے جز کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج ہی غیروں کی تقلید میں اسلام کے اس منہری اصول پر عمل کرنے ہیں اور انگیوں اور بین اسلام کے اس منہری اصول پر عمل کرنے ہیں اور اپنی انگی آ ہے کسی عزیز بیوی بچوں کو بھی چٹا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ناپسند تیس کریں گے اور انہیں اس اصول کا بھی پیتہ چل جائے گا اور بقول بعض یہاں او تنویع کے لیے لیعنی بیرکو یا نہ کرون نہیں ہے بلکہ شک کے لیے ہے کہ آپ نے بیافظ کہا یا بیافظ بولا، اس صورت ہیں معنی ہوگا، اینے منہ کو چٹوائے، وونوں لفظوں کا مقصد ایک ہی جوگا کہ وہ خود جائے۔

[5295] ١٣٠ ـ (. . . ) حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنِى آبُو عَاصِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْج و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً يَقُولُ

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّةِ ((إذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا))

[5295] - امام صاحب مختلف سندول سے بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس دلیٹو نے بتایا، رسول الله طالقیل فی الله طالقیل نے فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، جب تک اے چائ نہ لے، یا چوا نہ لے۔''

[5296] ١٣١ -(٢٠٣٢) حَدَّثَ نَسَا ٱبُسُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ مهدى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ

[5295] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في المنديل برقم (٣٨٤٧) انظر (التحفة) برقم (٩١٦)

[5296] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في المنديل برقم (٣٨٤٨) انظر (التحفة) برقم (١١١٤٦)











عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيِّ تُلْقِيمُ يَلْعَقُ آصَابِعَهُ الثَّلاثَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ حَاتِمَ الثَّلاثَ وَقَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةً فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ عَنْ آبِيهِ

[5296] - حضرت کعب بن ما لک و الله علی میں نے رسول الله مالاً یُم کو کھانا کھانے کی بنا پر انہیں اپنی تین انگلیاں چائے ہوئے دیکھا۔'' ابن حاتم نے تین کا لفظ استعمال نہیں کیا اور ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں ابن کعب کی جگہ عبد الرحمٰن بن کعب کہا۔

[5297] (...) حَدَّثَ نَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْن عَن ابْن كَعْب بْن مَالِكِ

عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالَيْمَ مَا كُلُ بِثَلاثِ آصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ آنْ يَمْسَحَهَا عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالَيْمَ يَا كُلُ بِثَلاثِ آصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ آنْ يَمْسَحَهَا [5297] مام صاحب اپنے ایک اور استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ ابن کعب اپنے بالسے کوصاف کرنے ہے مالک واللہ واللہ مُلَيْمَ اپنی تین الگیول ہے کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ کوصاف کرنے سے کہا جائے واللہ اللہ علیہ واللہ مُلَيْمَ اپنی تین الگیول ہے کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ کوصاف کرنے سے کہا جائے واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ مُلَيْمَ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ

[5298] - حضرت عبد الرحمٰن بن كعب يا عبد الله بن كعب الني باپ سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُلَاقِيمُ

اپنی تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے۔

[5299] (...)وحَدَّثَنَاه آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ سَعْدِ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ حَدَّثَاهُ أَوْ اَحَدُهُمَا

عَنْ كَعْبُ بْنِ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْيَرْمِ بِمِثْلِهِ

[5299] \_ یہی روایت امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن کعب اور عبداللہ

بن کعب دونوں نے یاان میں سے ایک نے روایت سائی۔

[5297] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٦٤). [5298] تقدم تخريجه برقم (٢٦٤٥)

[5299] تقدم تخريجه برقم (٥٢٦٤)

المسلا

اجلا معم رسم





فائل 8 الله الله عدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانے کا ادب یہ ہے کہ انسان اس کے لیے تین الگلیاں، (انگوٹھا اور اس کی ساتھی والی) استعال کرے، اس لیے بلا ضرورت تین سے زائد الگلیوں سے کھانا خلاف ادب ہے، ضرورت کی صورت میں یا نچوں الگلیاں استعال ہوسکتی ہیں۔

آ [5300] ۱۳۳ - (۲۰۳۳) و حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ آبِي الزبير عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ مَثَلِيَّةً اَمَرَ بِلَعْقِ الْإَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آبِيهِ الْبَرَكَةُ عَنْ اَبِيهِ الْبَرَكَةُ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آبِيهِ الْبَرَكَةُ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آبِيهِ الْبَرَكَةُ وَالْمَرَ بِلَعْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهِ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهِ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهُ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهِ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهُ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهُ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهُ عَلَيْهِ الْبَرَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَرْوَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

[5301] ١٣٤] ١٣٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزبير عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِيمُ ((إذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ ٱحَدِكُمْ فَلْيَاخُدُهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلَيْأَكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ بِهَا مِنْ أَذًى وَلَيْأَكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

" [5301] - حفرت جابر ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ طُلٹیم نے فرمایا: "جبتم میں سے کس کا لقمہ گرجائے تو وہ اس کو اٹھائے اور اس کو لگنے والی تکلیف دہ چیز (مٹی، ریت اور شکے وغیرہ) دور کر کے اس کو کھالے اور جب تک اپنی چاٹ نہ لے، اپنا ہاتھ رمال سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے، اس کے کھانے کے کس حصہ میں خیر و برکت ہے۔''

فائل ہے۔ جب انسان کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا اکثر حصد اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کچے برتن کولگ جاتا ہے، اب انسان کو جاتا ہے، اب انسان کو جاتا ہے، اب انسان کو معلوم نہیں ہے، کچے الگلیوں کولگ جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ برتن میں رہ جاتا ہے اور کوئی لقمہ گر جاتا ہے، اب انسان کو معلوم نہیں ہے، کھانے کے ان سب اجزاء میں سے کون ساحصہ یا جز اس کے لیے خیر و برکت اور سیری کا باعث ہے اور اس کے لیے قوت و طاقت کا سب ہے، اس لیے اسے ان تمام اجزاء کو استعال کرنا چاہیے، کوئی حصہ چھوڑ نا نہیں چاہیے، حق کہ گرنے والا لقمہ بھی اسی طرح گرے پڑنے نہیں رہنا دینا چاہیے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے برتن میں اتنابی کھانا والنا چاہیے جتنا کھانا ہو۔

[5302] (. . . )وحَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا ٱبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حِ وَحَدَّثَنِيهِ

[5300] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٦٦)

[5301] اخرجه ابـنٰ مـاجـه فـي (سننه) في الاطعمة باب: لعق الاصابع برقم (٣٢٧٠) انظر (التحفة) برقم (٢٧٤٥)

[5302] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٦٩)

المسلح المسلح









مشروبات كابيان

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلا

يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَمَا بَعْدَهُ

[5302] - یمی روایت اینے دواور اساتذہ ہے بھی بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث میں بھی ہے،''وہ اپنا ہاتھ تولیے سے صاف نہ کر ہے تھ کہ اسے چاٹ لے یا چٹوائے '' اور اس کے بعد والا حصہ۔

[5303] ١٣٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سفيان

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ طَالَّيْمُ يَقُولُ ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ٱحَدَّكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ

شَانِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقُمَةُ فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بهَا مِنْ اَذَّى ثُمَّ لِيَاكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ

تَكُونُ الْبَرَكَةُ)) 

معاملہ کے وقت آ جاتا ہے، حتی کہ وہ تمہارے کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی سے کوئی لقمہ گر جائے تو وہ اس سے اذیت کا باعث چیز زائل کر کے اس کو کھا لیے ، اس کو شیطان کے لیے نہ پڑارہے دے

اور جب فارغ ہوجائے توانی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے ملم نہیں ہے،اس کے س کھانے میں برکت ہے۔" فالله و السال مدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان ہر وقت اور ہر آن انسان کی تاک میں رہتا ہے، وہ جب

بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے، میرا بھی اس کام میں پچھ حصہ پڑجائے، اس لیے وہ اکسا کر اس سے کوئی نہ کوئی کام دیمی ہدایات و تعلیمات کا منافی کروالیتا ہے، جس طرح گرنے والالقمہ کواشھانا وہ اسے اپنی

شان کے منافی باور کرواتا ہے اور اس کوخست و کمینگی بتاتا ہے، اس طرح انسان اس کے چکے میں آ کرلقمداس کے لیے جھوڑ دیتا ہے اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کا داؤ چل گیا ہے، ہاں اگر لقمہ نایاک جگہ میں گر

معمولی چیز کا ضیاع بھی گوارانہیں کرتی۔

جائے یا اس کوصاف کرنامکن نہ ہوتو پھراسے بلی، کتے کو ڈال دے، اس کوضائع نہ کرے، کیونکہ شریعت کسی

[5304] ( . . . )وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ [5303] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: اللقمة اذا سقطت برقم (٣٢٧٩) انظر

> (التحفة) برقم (٢٣٠٥) [5304] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٢١٥)











بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ((إذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ اَحَدِكُمُ)) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَ الْحَدِيثِ ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمُ))

[5304] - الم صاحب النيخ دواساتذه سے يكى روايت بيان كرتے بيں، ليكن اس مين افرا سقطت لقمة احدكم سے آخرتك ہے، ابتدائى حصر "ان الشيطان يحضر احدكم سو آنا حصر نبين ہے۔

[5305] (...) وحَدَّنَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي

المسلم صَالِحِ وَاَبِى سفيان

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ طَالِمُ فِى ذِكْرِ اللَّعْقِ وَعَنْ آبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ طَالِمُ وَ وَكَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ طَالِمُ وَ وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا

طِلر غَعِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثابت

عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلِيْمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ قَالَ وَقَالَ ((إذَا سَقَطَتُ لُقَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلَيُمِطْ عَنْهَا الْآذَى وَلَيْا كُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)) وَآمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ ((فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِى آيِ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ))

[5306] - حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹے جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے اور آپ نے فرمایا: '' جبتم میں ہے کسی کا لقمہ گرجائے تو وہ اس سے اذیت دہ چیز زائل کر دے اور اس کو کھا لیے اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے '' اور آپ ہمیں پیالہ صاف کرنے کا تھم دیا، فرمایا: ''کیونکہ متمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کس کھانے میں برکت اور فیض بخشی ہے۔''

[5307] ١٣٧ ـ (٢٠٣٥)و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ ابيه

[5305] تقدم تخريجه برقم (٧٧١٥)

[5306] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في اللقمة تسقط برقم (٣٨٤٥) والترمذي في اللقمة تسقط برقم (٣٨٤٥) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في اللقمة تسقط برقم (١٨٠٣) انظر (التحفة) برقم (٣١٠) [5307] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٧٦٣)







مشروبات كابيان

عَنْ اَبِي هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِّيْمُ قَالَ ((إذَا اكَلَ اَحَدُّكُمْ فَلْيَلْعَقُ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي

ٱيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ)) [5307] - حضرت ابو ہریرہ جھٹٹا سے روایت ہے، نبی اکرم ملکٹی نے فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی ایک کھائے تو ا پی انگلیاں جائے لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے، کس حصہ میں برکت ہے۔''

[5308] ( . . . )وحَـدَّ ثَنِيهِ أَبُوبَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيِّ عَنْ حَمَّادٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((وَلْيَسْلُتُ آحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ)) وَقَالَ ((فِي آيِّ طَعَامِكُمُ الْبُرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ))

[5308]۔ امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اتنا فرق ہے کہ اس میں ہے، آپ نے فرمایا: "تم میں ہے ایک اپنی پلیٹ تھالی صاف کر لے۔" اور فرمایا" تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔" ١٩.... بَابِ: مَا يَفُعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَةٌ غَيْرُ مَنْ دَعَاةٌ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِ إِذُنِ

صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ باب ١٩: مهمان اس وقت كياكرے جب اس كے ساتھ (جسے ميز بان مهمان نواز نے وعوت نہيں

دی ہے) بھی چل پڑے اور بہتریہ ہے کہ کھانے کا مالک (میزبان) ساتھ آنے والے کو اجازت دے [5309] ١٣٨ ـ (٢٠٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ ٱبِى واثل

عَنْ اَبِي مَسْعُودِ الْآنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَامٌ فَرَاى رَسُولَ اللهِ تَآتِيمٌ فَعَرَفَ فِيْ وَجْهِمِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلامِم وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَانِّي أُرِيدُ أَنْ آدْعُوَ النَّبِيُّ تَالُّمْ خَامِسَ خَمْسَةٍ قَالَ

فَصَنَعَ ثُمَّ اَتَى النَّبِيُّ عَالِيًّا فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النِّبِيُّ اللَّهِ ﴿ (انَّ هٰذَا اتَّبُعَنَا فَإِنْ شِئْتَ اَنْ تَأَذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)) قَالَ لَا بَلْ آذَنُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ

[5308] تقدم تخريجه برقم (٢٧٤)

[5309] احرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: ما قيل في اللحام والجزار برقم (٢٠٨١) وفي الـمظالم باب: اذا اذن انسان لآخر شيئا جَاز برقم (٦٥٥) وفي الاطعمة باب: الرجل يتكلف الطعام لا حوانه برقم (٥٤٣٤) وفي باب: الرجل يدعى الى طعام فيقول: وهذا ٦

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن <u>لائن م</u>

[5309] - حفرت ابومسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ابوشعیب نامی انصاری کا گوشت فروخت غلام تھا، انصاری نے رسول اللہ منافیا کو دکھے کر آپ کے چہرے پر بھوک کے اثر ات محسوس کر لیے تو اپنے غلام ہے کہا، تم پر افسوس! ہمارے لیے پانچ آ دمیوں کا کھانا تیار کر، کیونکہ میں پانچوں میں پانچواں نبی اکرم تائیل کو دعوت دیتا چاہتا ہوں، اس نے کھانا تیار کیا، پھر وہ نبی اکرم تائیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور پانچوں میں پانچواں آپ کو بلایا اور ایک آ دی نے ان کا پیچھا کیا تو جب دروازے پر پہنچ گئے تو نبی اکرم تائیل نے فریایا: ' یہی ہمارے ساتھ بلایا اور ایک آ دی جو ہوتو اسے اجازت دے دوادر چاہوتو یہ واپس چلا جائے،' انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول! واپس نہ جائے، کیونکہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔''

فائل کا اسساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر کسی مہمان کے ساتھ بن بلایا مہمان چل پڑے اور مہمان اس کو ضرورت مند بخصتا ہو، یا یہ خیال کرتا ہو کہ میز بان اس کو اجازت دے دے گا تو وہ اس کو ساتھ لے جا سکتا ہے اور میز بان کو اگر کوئی روکاوٹ نہ ہوتو اس کو اجازت دے دینی چاہیے، اگر گنجائش نہ ہویا کوئی اور وجہ ہوتو اس کو واپس میز بان کو اگر کوئی سکتا ہے اور مہمان کو میز بان سے اصل حقیقت بیان کر دینی چاہیے اور بڑا اپنے چھوٹوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے اور مجمان کو میز بان سے اصل حقیقت بیان کر دینی چاہیے اور بڑا اپنے چھوٹوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے اور بظاہر ہر حقیر پیشوں والے، اگر ان میں کوئی خرابی نہ ہوتو ان کی دعوت قبول کی جاسکتی ہے۔

[5310] (...) وحَدَّثَ نَاه آبُوبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَة وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جُمِيعًا عَنْ آبِي مُعَاوِية ح و حَدَّثَ نَاه نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيّ وَٱبُوسَعِيدِ الْاَشَجُ قَالاَ حَدَّثَ اَبُو اللهِ مُعَادِح دَدَّثَ اللهِ اللهِ عُنَا أَبِي حَدَّثَ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشُ حَدَّثَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشُ حَدَّثَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْشُ حَدَّثَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْشُ عَلَيْ اللهُ عَمْشُ حَدَّثَ اللهُ عَمْشُ حَدَّثَ اللهُ عَمْشُ حَدَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْشُ حَدَّانَا اللهُ عَمْشُ اللهُ ا

[5310] - الم صاحب يمى مديث البين مختف اساتذه كى سندول سے اعمش مى كى سند سے بيان كرتے ہيں ۔ [5311] ( . . . ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِ و بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّا دٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ

◄ معى برقم (٥٤٦١) والترمذي في (جامعه) في النكاح بأب: ما جاء فيمن يجي الى الوليمة من غير دعوة برقم (١٠٩٩) من غير دعوة برقم (١٠٩٩) انظر (التحفة) برقم (٩٩٩) [5310] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٧٧٥)

[5311] طريق سلمة بن شبيب تقدم تخريجه برقم (٥٢٧٧) وطريق محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٢٣٢٥) شروبات کا بی<u>ان</u>

كتأب الاشربة

حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقَ عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ طُلْمَا وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهِذَا الْحَدِيثِ

[5311] - امام صاحب يهى حديث مختلف سندول سے حفرت ابومسعود اور حفرت جابر والتفهاسے بيان كرتے ہيں -[5312] ١٣٩ - (٢٠٣٧) وحَدَّ ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابت

١٣٩] ١٣٩ ـ (٢٠٣٧) وحَدَّثَنِي زَهْيَرُ بَنُ حَرْبِ حَدَثْنَا يَزِيدَ بن هَارُونَ اخْبَرُنَا حَمَادَ بن سَلَمَةُ عَن تَابَتَ عَــنْ اَنَسِ اَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْتُمْ فَـارِسِيَّـا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَنْشِيْمٌ ثُــمَّ جَآءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ ((وَهَذِهِ)) لِـعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْمُ لَا فَعَادَ

َ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ أَجَآءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ ((وَهَذِهِ)) لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثَيْمٌ لَا فَعَادَ يَـدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيمٌ ((وَهذِه)) قَـالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيمٌ ((لَا)) ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاثِيمٌ ((وَهذِه)) قَالَ نَعَمْ فِيْ الثَّالِثَةِ فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى آتَيَا مَنْزِلَهُ

[5312] - حضرت انس خلفظ سے روایت ہے کہ رسول الله طلقظ کا ایک فارسی پڑوسی، شور بہ بہت اچھا تیار کرتا تھا تو اس نے رسول الله طلقظ کا ایک فارسی پڑوسی، شور بہ بہت اچھا تیار کرتا تھا تو اس نے رسول الله طلقظ کے لیے شور بہ تیار کیا، پھر وہ آپ کو بلا نے آیا، تو آپ نے فرمایا:''اور بیج'' یعنی مظائش طلق اس نے کہا، نہیں تو رسول الله طلقظ نے فرمایا:''اس نے کہا، نہیں، رسول الله طلقظ نے فرمایا:''نہیں۔''اس نے آکر آپ کو سے بارہ دعوت دی تو رسول الله طلقظ نے فرمایا:''فہیں۔''اس نے آکر آپ کو سہ بارہ دعوت دی تو رسول الله طلقظ نے فرمایا:''اور بیج'' اس نے تیسری دفعہ کہا، جی ہاں تو آپ دونوں ایک

دوسرے کے بیٹھیے تیزی سے چل پڑے حتی کہ اس کے گھر پہنچ گئے ۔'' ایس کے جانے ہے جاتے ہے، بلکہ مردول اللہ ٹالٹائی وعوت میں حضرت عائشہ چاہٹا کو ساتھ نہیں لیے جاتے ہے، بلکہ مردول

گھر میں کھانا نہ ہو، اس لیے آپ نے اکیلے کھانا مناسب خیال نہ کیا اور فاری ہے جھتنا ہو کہ کھانا ایک کے لیے ہے، اگر ساتھ حضرت عائشہ ڈاٹھا کو بھی بلالیا تو آپ سیر نہ ہو سکیں اور وہ چاہتا تھا کہ آپ سیر ہو کر کھالیں، جب آپ نے اصرار کیا اور پڑوی کے ساتھ ایس بے تکلفی ہو سکتی ہے تو وہ مان گیا، کیونکہ وہ سجھ گیا، آپ کسی وجہ سے عاکشہ ڈاٹھا کوچھوڑنا گوارانہیں کررہے تو چلو دونوں کا گذاراہ ہوجائے گا، حافظ ابن مجر والنظائے نے اس سے استدلال کیا

[5312] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الطلاق باب: الطلاق بالاشارة المفهومة ٦/ ١٥٨ - انظر (التحفة) برقم (٣٣٥)

323

ہے کہ دعوت یں جس محف کو بلایا جارہا ہے، اس کے خصوص احباب کو بھی بلانا جا ہے، جسیا کہ انصاری نے کیا تھا، لیکن فاری نے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے آپ نے دعوت قبول کرنے سے انکار فرمایا اور اسلیے بیدعمرہ شوربه كمانا يسندنه فرمايا\_

٢٠ .... بَاب: جَوَازِ اسْتِتُبَاعِهِ غَيْرَةُ إِلَى دَارِ مَنْ يَّفِقُ بِرِضَاةً بِذَٰلِكَ وَبِتَحَقَّقِهِ تَحَقَّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

باب ۲۰: اگرمیزبان کی رضامندی کا پوری طرح مکمل یقین ہو کیونکہ وہ معتمد ساتھی ہے تو دوسروں ساتھیوں کوساتھ لے کراس کے گھر بن بلائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مل کر کھانا پیندیدہ عمل ہے

[5313] ١٤٠ [7٠٣٨) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ من ابی حازم عن ابی حازم

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلْتُمْ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِآبِي بَكْرِ وَعُمَرَ فَقَالَ ((مَا أَخُرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ)) قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَآخُرَ جَنِي الَّذِي أَخْرَ جَكُمَا قُومُوا)) فَقَامُوا مَعَهُ فَاتَٰي رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَتُ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْانْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلْيَرُ إِ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِّنِّي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَآتَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هٰذِهِ وَاَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيْكِ لِكَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيمُ

[5313] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٥٧)

كتاب الاشربة

مشروبات كابيان [5313] - حضرت ابو ہررہ و النظامیان کرتے ہیں، ایک دن یا رات کورسول الله مناتیم فکے تو آپ کو ابو بکر وعمر جاتھ

ملے تو آپ نے یو چھا، 'اس وقت کس بنا پر گھرول سے نکلے ہو؟'' دونوں نے جواب دیا، بھوک کے سبب،اے

الله کے رسول! آپ نے فرمایا: ''میں بھی ، اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے بھی اس چیز

نے گھرے نکالا ہے، جس نے تنہیں نکالا ہے، اٹھو،' ' تو وہ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ ایک انصاری

آ دی کے گھر آئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا، جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا،اس نے خوش آ مدید کہا،رسول الله مَا يُعْمُ في اس سے دريافت فرمايا: "فلال كهال ہے؟" اس نے كها، وہ هارے ليے ميسما ياني لينے كيا ہے،

انے میں انصاری بھی آ گیا، اس نے رسول الله مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا الله كا شكر ہے، آج مجھ سے زیادہ کسی کے مہمان معزز نہیں ہیں، وہ گیا اور تھجوروں کا ایک تچھا لے آیا، جس میں، پکی کی

تھجوریں، خٹک تھجوریں اور تازہ تھجوریں تھیں اور عرض کی ،اس سے کھالئے اور چھری پکڑ لی تو رسول الله مَالَّيْزُم نے اسے فر مایا: '' دو دھیاری ہے احتر از کرنا۔'' اس نے بکری ذبح کی اور ان حضرات نے بکری کا گوشت اور یہ کچھا کھایا اور یانی پیا تو جب سیر اورسیراب ہو گئے تو رسول الله مُلاَثِيَّا نے ابو بکر اور عمر رٹائٹا سے فرمایا:''اس ذات کی مَشْجِع

قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا،تم اپنے گھر میں سے بھوک کے سبب نکلے پھر گھروں کو اس وقت تک نہیں لوٹے، جب تک تہہیں پرنعتیں نہیں ملیں۔''

[5314] (٠٠٠)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو هِشَامٍ يَعْنِي المُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا ٱبُو حَازِمِ قَالَ

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ يَـقُـوْلُ بَيْنَا آبُوبِكُر قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذْ آتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ كَالْيُمُ فَقَالَ ((مَا أَفْعَدَكُمَا هَاهُنَا)) قَـالا أَخْـرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ

نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ [5314] - حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں ، اس ووران کہ ابو بکر عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان ك ياس رسول الله عَلَيْهِم تشريف لے آئے اور فرمايا: ووقهيس كس چيز نے يہاں بھايا ہے؟ ' وونوں نے كہا،

ہمیں ہمارے گھروں سے بھوک نے نکالا ہے، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے، پھر مذکورہ بالاردایت کے ہم<sup>معنی</sup> روایت بیان کی۔

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، ایخ جگری ساتھیوں کے ساتھ اپنی احتیاج وضرورت یا

مجوک کا اظہار اگر کھکوہ وشکایت کے طور پر نہ ہوتو زید وتو کل کے منافی نہیں ہے اور بعض وفعہ آپ براور آپ کے

[5314] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٤٥٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھیوں پراے مالات گزرتے تھے کہ بھوک ہے تگ آ کر گھروں ہے باہر لکل آتے تھے، تا کہ بھوک منانے کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ﴿ کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان اپنے کسی ایسے ساتھی کے گھر دو تین ساتھیوں سمیت جا سکتا ہے، جس کے بارے بیس یہ یقین اور اطمینان ہو کہ اس کو ہمارے آنے سے تکلیف اور سمین کی بجائے سرت اور شاد مانی حاصل ہوگی اور وہ شوق سے خوش ہو کر کھانے کی دعوت دے گا اور اس کی بیوی بھی ایسے قابل احر ام اور قابل اعتاد ساتھیوں کو فاوند کی غیر موجودگی بیس خوش آ مدید کہ سکتی ہے اور انہیں گھر میں بھا سکتی ہے اور انہیں گھر سن بھا سکتی ہے اور انہیں گھر سن بھا سکتی ہے اور انہیں گھر ساتھیوں کو مافوند کی غیر موجودگی بیس خوش آ مدید کہ سکتی ہے اور انہیں گھر ساتھیوں کو ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کی تاقی کی فیمت قرار دے کر ساتھیوں کو فوراً مجودوں کا خوشہ پیش کیا اور کمری ذری کی اور آپ نے ان چیز وں کو اللہ تعالیٰ کی فیمت قرار دے کر ساتھیوں کو جو کھائش اور وسعت و فراخی رکھتا ہو اور اس کو بھی ساتھیوں کی آ مدکو بار نہیں سجھنا چا ہے بلکہ سرت و شاد مانی کا اظہار کرتے ہوئے، انہیں اچھا کھانا چیش کرنا چا ہے اور مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرنا چا ہے کہ اس نے ہمیں اظہار کرتے ہوئے، انہیں اچھا کھانا چیش کرنا چا ہے اور مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرنا چا ہے کہ اس نے ہمیں بیست بخش ہے کہ میزیان نے ہمیں عمرہ کھانا اور بہترین مشروب چیش کیا ہے اور ان نعتوں کے بارے بیس سیست کے دن باز رہن بھی ہوگی کہ ان بر کہا شکر اواکیا۔

[5315] ١٤١ [7٠٣٩) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَاهُ عَلَيَّ قَالَ اَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَآءَ قَالَ

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَمَصًا فَانْكَ فَاتُ إِلَى امْرَاتِى فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّى رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْكَ فَاتُ إِلَى امْرَاتِى فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّى رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمً فَاتُ مَعَمُ السَّدِيدَ اللهِ عَلَيْتُ إِلَى جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَحَمَّا شَدِيدًا فَاخْرَجَتْ إِلَى فَرَاغِى فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ فَذَبَحْنَا إِلَى وَرَاغِى فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْمُ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ لِللهِ عَلَيْمٌ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ لِللهِ عَلَيْمٌ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا اللهِ عَلَيْمٌ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ وَقَالَ ((يَا اَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَع لَى اللهِ عَلَيْمٌ وَقَالَ ((يَا اَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَع وَسُلُ اللهِ عَلَيْمٌ وَقَالَ ((يَا اَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَع وَنُكُ فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ وَقَالَ ((يَا اَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَع

[5315] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير بأب: من تكلم بالفارسية والرطانة برقم (٣٠٧٠) وفي المغازي باب: غزوة الخندق برقم (٢٢٦٣) انظر (التحفة) برقم (٢٢٦٣)













لَكُمْ مُسُورًا فَحَى هَلَا بِكُمْ) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْمُ ((لَا تُنُولُنَّ بُرُمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى آجِيءَ)) فَجِ عُتُ وَجَآءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ يَقْدَمُ النَّاسَ حَتَّى جِعْتُ امْرَاتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي فَاخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ((ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعَكِ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ((ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا)) وَهُمْ الْفُ فَأَقْسِمُ بِاللهِ لَاكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِي وَإِنَّ عَجِينَتَنَا آوْ كَمَا قَالَ الضَّحَاكُ لَتُخْبَرُ كَمَا هُو وَإِنَّ بُرُمَتِنَا لَتَغِطُ كَمَا هِي وَإِنَّ عَجِينَتَنَا آوْ كَمَا قَالَ الضَّحَاكُ لَتُخْبَرُ كَمَا هُو

الله طَنْ کَیْمُ کی طرف چل دیا، اس نے کہا، رسول الله طَنْ کِیمَا کو ساتھیوں سمیت لا کر مجھے رسوا نہ کرنا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سرگوشی کی، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا پالتو چھتر اذبح کیا ہے اور بیوی نے ہمارے پاس ایک صاع جو تھے، پیس لیے ہیں تو آپ چندساتھیوں کے ہمراہ تشریف لے آئیں تو رسول اللہ طَاقِیمُ نے بلند آواز سے فرمایا: ''اے خندق والو! جابر ڈائٹو نے تمہاری دعوت کی

ہے تو جلدی کرو،''اوررسول الله مَنْ لِیُمْ نے فرمایا:''اپنی ہانڈی ہرگز ندا تارنا اور آئے کی روٹیاں نہ پکانا، حتی کہ میں آ جاؤں۔'' میں چل پڑا اور رسول الله مَنْ لِیْمُ لوگوں کے آگے چل پڑے، حتی کہ میں بیوی کے پاس پہنچ گیا، (اس

عمل کیا تھا، اس نے آپ کے سامنے گندھا ہوا آٹا پیش کیا، آپ نے اس میں لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا:"ایک دعا فرمائی، پھر فرمایا:"ایک

روٹی پکانے والی بلالو، وہ تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے اور اپنی ہانڈی سے چمچہ سے سالن نکالنا اور اس کو چو لہے سے ندا تارنا۔'' آپ کے ساتھی ایک ہزار تھے، میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں،سب نے کھایا، حتی کداس کو باقی حجھوڑ کر چلے

شہ ہارہا۔ '' پ سے سمانی ایک ہرار تھے ، یں اللہ کی ''مطا نا ہوں ہسب سے تطایا ، بی کہ ان وہاں پور کر پ گئے اور ہماری ہانڈی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور ہمارا آٹا اس طرح پکایا جارہا تھا، جولفظ ضحاک نے کہا۔ فاندو : ..... اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھیوں کا لحاظ رکھنا جا ہے، وہ ان کو بھوکا محسوس کرے اور اس کے پاس مخبائش ہوتو اس کو ان کی مجبوک مٹانے کا انتظام کرنا جاہیے اور اتنے ہی ساتھیوں کو دعوت دیتا جا ہے، جن کا آسانی کے ساتھ انظام کر سکے، تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو، اس لیے حضرت جابر والله کی سلقہ شعار ہوی نے اپنے فاوند کو تلقین کی کرزیادہ ساتھیوں کو دعوت دے کر مجھے ذلیل ورسوا نہ کرتا، حفزت جابر نے اس کی بات برعمل کیا اور رسول الله مالیا کا کھانے کی مقدار ہے آگاہ کر کے دو تین ساتھیوں کے ساتھ آنے ک دعوت دی الیکن اللہ کو پھھاور ہی منظور تھا، اس لیے آپ نے تمام موجود ساتھیوں کو دعوت کے لیے چلنے کے لیے کہا اور حفرت جابر ٹائٹ کو کہا، میرے آنے تک روٹیاں نہ تیار کرنا اور نہ ہانڈی اتارنا، حضرت جابر ٹائٹو بشری تقاضوں ك مطابق ايك بزارساتميول كود كيدكر يريشان مو كي، بيوى كو جاكرصورت حال سے آگاه كيا، اس نے كہا يرسب م الله على الله المراج، اب سزا محكو، ذليل وخوار مو، انهول في كما، من في تو تيري بات برعمل كرت موك، آب کو کھانے کی مقدار بتا دی تھی اور دو تین ساتھیوں کے ساتھ آنے کے لیے کہا، تھا تو اس نے کہا تو پھر ہمیں کوئی پروائبیں ہے، اس طرح اس نے میری پریشانی دور کر دی اور آپ کے لعاب دہن کی برکت اور دعا کے نتیجہ میں چندافراد کا کھانا ایک ہزار کے لیے کافی موگیا اور پھر بھی ختم نہ ہوا بلکہ سارا ہی نج رہا اور اس سے ایک طرف کھانے میں اضافہ کے معجز سے کا اظہار ہوا تو دوسری طرف حضرت جابر ٹٹاٹنے کی بیوی کی عقل مندی اور اللہ کے رسول پر یقین و اعتاد کا بھی اظہار ہوا اور رسول الله ظافیر کی اپنے ساتھیوں سے محبت کا بھی پتہ چلا کہ آپ نے ان کو بھوے چیوڑ کرخود کھالین گوارا نہ فرمایا، اللہ تعالی سے دعا فرما کرسب کو کھلایا۔

[5316] ١٤٢-(٢٠٤٠)و حَـدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ قَالَ آبُو طَلْحَةً لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ طَيْمُ ضَعِيفًا آعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاخْرَجَتْ آقْرَاصًا مِنْ شَيءِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاخْرَجَتْ آقْرَاصًا مِنْ شَيءِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاخْرَجَتْ آقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ آخَدَتْ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي شَعِيرٍ ثُمَّ آخَدَتُ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي شَعِيرٍ ثُمَّ آرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ طَيْمُ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ طَيْمُ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ طَيْمُ

[5316] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطلاق باب: ما دعا الطعام في المسجد ومن اجاب منه برقم (٤٢٢) والمناقب باب: من علامات النبوة برقم (٣٥٧٨) وفي الاطعمة باب: من اكل حتى شبع برقم (٥٣٨١) والايمان والنذور باب: اذا حلف ان لا ياتدم فاكل يخبز وما يكون منه الادم برقم (٦٦٨٨) والايمان في (جامعه) في المناقب باب: (٦) برقم (٣٦٣) انظر (التحفة) برقم (٢٠٠١)













مشروبات كابيان

جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((أرسَلَكَ أبُو

طَلْحَةً)) قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ((الطِعَامِ)) فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ لِمَنْ مَعَهُ ((قُومُوا)) قَالَ فَانْ طَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ آيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ آبَا طَلْحَةَ فَآخْبَرْتُهُ فَقَالَ

ٱبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمِ قَدْ جَآءَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْهُ إِللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَـقَالَتْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْتُمْ فَأَقْبَلَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ ((هَلُمِّى مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ)) فَاتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا يُنْمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَّهَا فَادَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ تَلْقُرُمُ مَا شَآءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ((اثُّذُنْ لِعَشَرَةٍ فَآذِنَ))

لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ((الْمَذَنُ لِعَشَرَةٍ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ((الْمَلَنْ لِعَشَرَةٍ)) حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ تَمَانُونَ

[5316] - حضرت انس بن ما لك والثين بيان كرت مين، حضرت الوطلحه والثين في حضرت المسليم والثينا سے كہا، مين نے رسول الله طالقیا کی مزور آ وازسی ہے، جس سے میں نے جھوک محسوس کی ہے تو کیا تیرے یاس کچھ ہے؟ اس

نے کہا، جی ہاں تو اس نے جو کی کچھ روٹیاں پیش کیس، پھر اپنی اوڑھنی لی اور اس کے پچھ حصہ میں روٹیاں لپیٹ دیں، پھراہے میرے کپڑے کے نیچے چھیا دیا اور اوڑھنی کا باقی حصہ مجھ پر ڈال دیا، پھر مجھے رسول الله مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

طرف بھیج دیا، میں اس کو لے کر چلا گیا تو میں نے رسول الله مالی کا کومجد میں بیٹھے پایا اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، میں جا کران کے پاس کھبر گیا، ( کہاب کیسے پیش کروں ) تو رسول اللہ مُثَاثِیمَ نے بوچھا،'' کیا مجھے ابو

طلح والنفذ نے بھیجا ہے؟" میں نے کہا، جی ہاں، آپ نے بوچھا،" کیا کھانے کے لیے؟" اس نے کہا، جی تو رسول 

طلحہ ڈاٹنڈے پاس بہنچ گیا اور انہیں صورت حال ہے آگاہ کیا، ابوطلحہ ڈاٹنڈ کہنے لگے، اے امسلیم! رسول الله منافیظ تو ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کو کھلانے کا انتظام نہیں ہے، امسلیم نے کہا، اللہ اور اس کا ر سول خوب جانتے ہیں، حضرت ابوطلحہ والنَّوُ چل پڑے حتی کہ رسول اللّٰه مَالِيُّوا کو جالے اور رسول الله مَاليُّوا اس

ك ساته آك بره هے، حتى كه دونوں گھر ميں داخل ہو گئے تو رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ نِهِ مَايا: ''اے امسليم، جو پچھ تیرے پاس ہے لاؤ۔' تو اس نے وہ روٹیاں پیش کیس تو رسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ نے انہیں مکڑے مکڑے کرنے کا حکم دیا،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اییا کیا گیا، حضرت امسلیم نے ان نکڑوں پر ٹمپہ (چمڑے کا گول برتن) نچوڑا اور ان کو سالن والی بنا دیا، پھر ان پر رسول اللہ مُلِیْتُمْ نے وہ دعا پڑھی جواللہ کومنظورتھی، پھر فرمایا: ''دس کو اجازت دو۔'' تو حضرت ابوطلحہ ڈاٹئیئنے ان کو اجازت دی، وہ کھا کر سیر ہو گئے، پھر گئے، پھر آپ نے فرمایا: ''دس کو اجازت دو۔'' انہوں نے انہیں اجازت دی، انہوں نے کھایا، حتی کہ سیر ہو کرنگل گئے، پھر آپ نے فرمایا: ''دس کو اجازت دو۔'' حتی کہ تمام لوگوں نے کھایا اور سیر ہو گئے، لوگوں کی تعداد ستر (۷۰) یا اسی (۸۰) تھی۔

النال المجان الله المحال المح

[5317] ١٤٣] ١٤٣-(٠٠٠) كُلَّنَا اَبُوبكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ لَا لَهْ بُنُ نُمَيْرٍ عَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اللَّهْ فُلُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَدثني

آنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ بَعَثَنِى آبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ لِادْعُوهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَاقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَى فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ آجِبْ آبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِللهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا طَلْحَةَ فَقَالَ لِللهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا طَلْحَةَ فَقَالَ لِللهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ((اَدْحِلْ نَفَوًا مِنْ اَصْحَابِي عَشَرَةً)) وَقَالَ ((اَدْحِلْ عَشَرَةً)) وَاَخْرَجَ لَهُ مُ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَاكَلُوا حَتَى شَبِعُوا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُحْرِجُ فَعَرَجُوا فَقَالَ ((اَدْخِلُ عَشَرَةً)) فَاكَلُوا حَتَى شَبِعُوا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُحْرِجُ

[5317] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٤٥)

عَشَرَةً حَتَّى لَـمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّاهَا فَإِذَا هِي مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا

[5317] - حفرت انس بالنظ بیان کرتے ہیں، مجھے حضرت ابوطلحہ بالنظ اللہ علی کی طرف، آپ کواس کھانے کے لیے بلانے کے لیے بھیجا، جوانہوں نے تیار کیا تھا، میں آیا تو رسول اللہ علی کی طرف، آپ کواس آپ نے بھے دیکھا تو میں شرما گیا اور میں نے کہا، آپ کو ابوطلحہ برالنظ دعوت کے لیے بلاتے ہیں، آپ نے لوگوں سے فرمایا: ''اٹھو،'' ابوطلحہ برالنظ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میں نے تو بس آپ کے لیے بچھ تیار کیا تھا تو رسول اللہ طابعہ فرائی نے اس کو چھوا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا: ''میرے ساتھیوں میں سے دس افراد کو داخل کر دو،'' اور آپ نے انہیں فرمایا، ''کھاؤ۔'' اور ان کے لیے اپنی انگیوں میں سے کوئی چیز نکالی، انہوں نے کھایا، جی کھایا، جی کہونی نہرہ کر کھایا، آپ انہوں نے سیر ہوکر کھایا، آپ انہیں دس دس داخل اور خارج کرتے رہے، حتی کہ کوئی نہ رہ گیا جو داخل کرو۔'' انہوں نے سیر ہوکر کھایا، پھر آپ نے کھانا ایک جگہ کیا تو وہ اتنابی تھا، جینا انہوں نے کھانا شروع کیا تھا۔

[5318] (...) وحَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْلَى الْاُمَوِى حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ سمعت اَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ بَعَثَنِي آبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَاللهِ تَاللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ا

[5318] - امام صاحب ایک اور استاد سے حضرت انس وائٹ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ابوطلحہ وائٹونے نے مجھے رسول اللہ سائٹ کی طرف بھیجا اور ابن نمیر کی فہ کورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی ، مال آخر میں کہا ، پھر باقی کو آپ نے جمع کروایا ، پھر اس میں برکت کی دعا فرمائی تو وہ پہلی حالت پرلوٹ آیا اور آپ نے فرمایا: "اس کو لے لو۔" [5319] ( . . . ) وحَدَّ فَنَ غَمْدُ و النَّاقِدُ حَدَّ فَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِقَ حَدَّ فَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِقُ حَدَّ فَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ عَمْدِ و عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَدْ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ آبِی لیلی

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمِ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِي ثَالَيْمُ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَآصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنِي اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ تَالَيْمُ يَدَهُ وَسَمَّى

331

<sup>[5318]</sup> تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٤٥)

<sup>[5319]</sup> تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٨٥)

مشروبات كابيان

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ((ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ)) فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ ((كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ فَاكُلُو)) حَتَّى فَعَلَ ذَٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا ثُمَّ اَكُلَ النَّبِيُّ ثَلَيْمُ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَاَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا [5319] - حضرت انس بن ما لك رفائيز سے روايت ہے، حضرت ابوطلحه رفائيز نے امسليم رفائيز كوخصوصى طورير نبي ا کرم ناٹیٹا کے لیے کھانا تیار کرنے کا تھم دیا، پھر مجھے آپ کی طرف بھیجا اور مذکورہ حدیث بیان کیا اور اس میں پیر بھی بتایا، نبی اکرم نگافیظ نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر بسم اللہ پڑھی، پھر فر مایا: ''دس کو اجازت دو'' ابوطلحہ کی بسن اجازت سے وہ داخل ہو گئے،آپ نے فرمایا: "الله کا نام لے کر کھاؤ۔" انہوں نے کھایا، حتی کہ آپ نے بیمل اسی افراد کے ساتھ کیا، پھراس کے بعدرسول الله مَالِيْظُ اور گھر کے افراد نے کھایا اور کھانا باقی حپھوڑا۔''

فالله اللهم اعظم :..... بعض روايات معلوم بوتا ب، آپ تقيم كوقت يه راعة رب، "بسم الله اللهم اعظم

[5320] (...) وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

المُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى عَنْ ابيه

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِيْ طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيْمٌ وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةً عَلَى الْبَابِ حَتَّى آتَى رَسُولُ اللهِ ثَالِيًّا فَقَالَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ شَىْءٌ يَسِيرٌ قَالَ ((هَلُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبُرَكَةَ))

[5320] - امام صاحب ایک اور استاد سے حضرت انس بن مالک ڈھاٹھ سے، ابوطلحہ کے کھانے کا بہی واقعہ بیان كرتے ہيں، اس ميں يہ ہے، حضرت ابوطلحہ رہ النظا دروازہ پر كھڑے ہو گئے، حتى كه رسول الله ظَالَيْنَ تشريف لے آئے توان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! وہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا: ''اسے لاؤ، اللہ تعالی ابھی اس میں برکت ڈال دے گا۔''

[5321] (...)وحَـدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسٰي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طلحة

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي مَا لِيَّا بِهِ ذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ مُلْيَامُ وَأَكُلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جيرَانَهُمْ

[5320] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٦٩)

[5321] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٦٦)









[5321] ۔ امام صاحب ایک اور استاد ہے یہی حدیث بیان کرتے ہیں اور اس میں بیرہ، پھر رسول اللہ مُکاثِیْمُ اور گھر والوں نے کھایا اورا تناباقی جھوڑا جو پڑوسیوں تک پہنچایا گیا۔

[5322] ( . . . )وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طلحة

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَالَى آبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا المُسْجِدِ يَتَ قَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ فَأَتْى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمُ مُضْطَجِعًا فِي

الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَاَظُنَّهُ جَآثِعًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ اَكَلَ رَسُولُ

اللهِ سَائِيْمَ وَابُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَآنَسُ بْنُ مَالِكِ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَاهْدَيْنَاهُ لِجِيرَ انِنَا [5322] - حصرت انس بن ما لك والتُونا بيان كرت بين، ابوطلحه ولالتُناف رسول الله من الله عليم كمسجد مين ليفي موس

اں حال میں دیکھا کہ آپ لوٹ پوٹ ہورہے ہیں تو وہ ام سلیم رہا گھا کے پاس آئے اور کہا، میں نے رسول اللہ مثالیق مختط ا کومجد میں اس حال میں لیٹے دیکھا ہے کہ آپ پشت اور پیٹ کو بار باراوپر پیچے کررہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں

آ پ بھو کے ہیں اور مذکورہ بالا حدیث بیان کی اور اس میں بیبھی ہے، پھر رسول اللہ مُگاثِیم ، ابوطلحہ، امسلیم،

انس بن ما لک ( ﴿ إِنْ اللِّهِ ﴾ نے کھایا اور پچھ کھانا نچ گیا تو وہ ہم نے بطور تحفہ پڑوسیوں کو دیا۔ [5323] ( . . . )وحَــدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي التَّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ

يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سمع

أنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيمَ إِن مَا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِه يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أُسَامَةُ وَآنَا آشُكُّ عَلَى حَجَرِ فَقُلْتُ لِبَعْضِ ٱصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ كَاتَٰتِمْ بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَلَهَبْتُ اِلَى آبِي طَلْحَةَ وَهُ وَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا آبَتَاهُ قَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَالْتُ بَعْضَ اَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَدَخَلَ اَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ

هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مِّنْ خُبْزِ وَتَمَرَاتٌ فَإِنْ جَآئَنَا رَسُولُ اللهِ كَالْيُمْ

[5322] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١١٣)

[5323] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٧٠٥)





وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَآءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ سَآئِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِه

[5323]- حضرت انس بن ما لک رانشیُّ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں رسول الله مَالَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے پایا اور آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، حدیث کے راوی اسامہ کہتے ہیں، مجھے شک ہے کہ پٹی پھر پر باندھی ہوئی تھی تو میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے بوچھا، رسول الله مُلَائِم نے اپنا پیٹ کیوں باندھا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، بھوک کی وجہ سے تو میں ابوطلحہ دلائٹۂ ، جو ام سلیم بنت ملحان (میری والدہ) کے خاوند تھے، کے پاس حاضر ہوا اور عرض كى، اے ابا جان! ميں نے رمول الله مَلَيْظِم كود يكھا ہے، آپ نے ايك پٹی سے اپنا پيك باندھا ہوا ہے تو میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا، بھوک کی بنا پر باندھا ہے تو ابوطلحہ والمثنا میری والدہ

کے پاس گئے اور پوچھا، کیا کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں،میرے پاس پچھروئی کے مکڑے اور تھجوریں ہیں،اگر

ا الله مثالثاتی ، ہمارے ہاں اسکیے تشریف لائے تو ہم آپ کوسیر کرسکیں گے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور آگیا استمالان تو کھانا ان کے لیے کم پڑ جائے گا، پھر روایت واقعہ سمیت سنائی۔

[5324] ( . . . )وحَـدَّ ثَنِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُون

عَنِ النَّضْرِ بْنِ انس

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيُّهُم فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ [5324] - امام صاحب این ایک اور استاد سے، حضرت انس بن مالک دلاللہ کی ابوطلحہ دلاللہ کے کھانے کے

بارے میں روایت، دوسروں کی طرح بیان کرتے ہیں۔

فائل ہ :.....حضرت انس ٹاٹٹو کی میہ حدیث مختلف راویوں نے کم وہیش اسلوب میں بیان کی ہے، تمام روایات کو جمع كرنے سے اس واقعه كى بورى تفصيلات سامنے آتى ہيں،كسى ايك آدى نے كمل واقعه، بورى جزئيات ك ساتھ بیان نہیں کیا، اس لیے بعض روایات میں خلایا تفناد محسوس ہوتا ہے، لیکن تمام روایت کو جمع کرنے سے تمام کڑیاں مل جاتی ہیں۔اورسب کامشتر کمضمون یمی ہے کہ آپ کے ہاتھ لگانے، برکت کی دعا کرنے اور خودتقتیم کرنے سے بہت کم کھانا بہت سے افراد کے لیے کافی ہوگیا، حتی کہ گھر دالوں بے خود کھا کر پڑدسیوں کو بھی بھیجا، سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا،جس سے معلوم ہوا بھی بھی خوب شیر شکم ہو کر کھایا جا سکتا ہے۔

[5324] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٢٣)

٢١ .... بَاب: جَوَازِ ٱكُلِ الْمَرَقِ وَالسِّتِحْبَابِ ٱكُلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَاب : جَوَاذِ ٱكْمُ يَكُرَهُ ذَٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

باب ٢١: شوربه كااستعال جائز ہے، كدوكھانا پينديدہ ہے اور ايك دسترخوان پر كھانے والے مهمان ايك دوسرے كے ليے ايثار كرسكتے ہيں، بشرطيكہ صاحب طعام (ميزبان) اس كونا پيند نہ كرے [5325] ١٤٤ - (٢٠٤١) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُوءَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

اَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُل

[5325] ۔ حضرت انس بن مالک واٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ کے لیے تیار کردہ کھانے کے لیے آپ کو بلایا، حضرت انس واٹھ کہتے ہیں تو میں بھی اس کھانے کے لیے رسول اللہ طاٹھ کے ساتھ گیا تو اس نے رسول اللہ طاٹھ کے کہ دو اور خشک گوشت تھا، حضرت انس واٹھ بیان نے رسول اللہ طاٹھ کو جو کی روٹی اور شور با پیش کیا، جس میں کدو اور خشک گوشت تھا، حضرت انس واٹھ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ طاٹھ کو دیکھا کہ آپ بلیث کے اطراف سے کدو تلاش کررہے ہیں، اس لیے میں اس دن سے کدو بند کرنے لگا ہوں۔

فان کا اسکارہ اور گوشت ملا کر پکانا ایک بہترین اور مفید کھانا ہے، آپ نے ساتھیوں کے ساتھ ایٹار کرتے ہوئے کدو کو کھانا پند کیا، تا کہ دوسرے ساتھی گوشت کھاسکیں، ظاہر ہے الی صورت میں ووسروں کے سامنے سے کم تر چیز اٹھانا اور بہترین چیز چھوڑ نا ایک پندیدہ عمل ہے، لیکن دوسروں کے سامنے بہترین اٹھانا اور کم تر ان کے لیے

[5325] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: الخياط برقم (٢٠٩٢) وفي الاطعمة باب: من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهية برقم (٥٣٧٩) وفي باب: الممرق برقم (٤٣٦) وفي باب: من ناول او قدم الى صاحبه الممرق برقم (٤٣٦) وفي باب: من ناول او قدم الى صاحبه على المائدة شيئا برقم (٤٣٩) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في اكل الدباء برقم (٣٧٨٠) انظر (٣٧٨٢) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في اكل الدباء برقم (١٨٥٠) انظر (التحفة) برقم (١٩٨)

مسلم اجلا اعم

335

چھوڑنا یہ پندیدہ نہیں ہے، اس لیے متنوع کھانوں یا پھلوں کی صورت ہیں، تنوع کے لیے یا دوسروں کے لیے بہتر چھوڑنے کی خاطران کے آگے سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دوسروں کے آگے سے پندیدہ اور بہتر چیز اٹھانا کو پندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا ، اس سے حضرت انس ٹھاٹھ نے یہ سمجھا کہ آپ کو کدو بہت پند ہے، اس لیے وہ کدو کو پند کر از نہیں دیا جا سکتا ، اس سے حضرت انس ٹھاٹھ نے یہ مجت وعقیدت کی خاطر پند کرنا پندیدہ عمل ہے، وگرنہ بند کر بایندیدہ عمل ہے، وگرنہ عقیدت کی خاطر پند کرنا پندیدہ عمل ہے، وگرنہ عقید طبائع کی بنا پرانی اپنی پند میں اختلاف ہوسکتا ہے اور نقتی و قانونی طور پر انسان اس کا پابند نہیں ہے کہ اس کی پند ہو، یہ حض آپ سے مجت اور عقیدت کی خاطر کر لینا پندیدہ عمل بن جائے گا۔

[5326] ٥٤ ١ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثابت

عَنْ آنَسِ قَالَ دَعَا رَسُولَ اللهِ الله

[5326] - حضرت انس والنفؤ بیان کرتے ہیں، رسول الله طافیظ کی ایک آ دمی نے وعوت کی، میں بھی آپ کے ساتھ گیا تو شور بالایا گیا، جس میں کدوتھا، رسول الله طافیظ وہ کدوکھانے گے اور اسے پسند کرنے گے، جب میں نے بیصورت حال دیکھی، میں اسے آپ کو پیش کرنے لگا اور خود نہ کھا تا تھا، حضرت انس ڈٹائٹ کہتے ہیں، اس کے بعد سے میں ہمیشہ کدو پہند کرنے لگا۔

[5327] (...)وحَدَّقَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِم

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ تَلَيُّمُ وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ اَنَسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ اَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ

[5327] - حضرت انس بن ما لک بھاٹھ سے روایت ہے کہ ایک درزی آ دمی نے رسول اللہ ساٹھ کی دعوت کی، حضرت انس بھاٹھ کے شاگرد فابت اس واقعہ میں بیداضافہ کرتے ہیں، حضرت انس بھاٹھ نے بتایا، اس کے بعد، جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور میرے لیے اس میں کدو ڈلوانا ممکن تھا تو اس میں کدو ڈالا گیا۔

[5326] تفربه مسلم انظر (التحفه) برقم (٤١٨) [5327] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٤٧٠)







۲۲ .... باب: اِسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوٰى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لَأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ دُعَاءٍ مَّنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَ إِجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ دُعَاءٍ مِّنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَ إِجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ بِابِ ٢٢: كَمِورول سَّ صَّلُول كوالگ كردينا بهتر ہاورمهمان كوميز بان كے ليے دعا كرنى چاہيے اورمهمان اس كى درخواست قبول كرك اورميز بان كونيك مهمان سے دعاكى درخواست كرنى چاہيے اورمهمان اس كى درخواست قبول كرك

[5328] ١٤٦-(٢٠٤٢) حَـدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْن خمير

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ كَالْتِمْ عَلَى آبِى قَالَ فَقَرَّ بْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتِى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَا كُلُهُ وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ إِصْبَعَيْهُ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسُطَى قَالَ شُعْبَةُ هُ وَظَيِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَآءَ الله ولَقَاءُ النَّوَى بَيْنَ السَّبَابَةَ وَالْوُسُطَى قَالَ شُعْبَةُ هُ وَظَيِّى وَهُو فِيهِ إِنْ شَآءَ الله ولَقَاءُ النَّوى بَيْنَ السَّبَابَةَ وَالْوسُطَى قَالَ فَقَالَ أَبِى وَاخَذَ الْإَصْبَعَيْنِ ثُمَّ أَلِي وَأَخَذَ الله مَا وَنَعْمَلُهُ وَاغْفِرُ لَهُمْ وَاخْمَهُمُ )) الإصبَعيْنِ ثُمَّ الله لَنَا فَقَالَ ((اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمُ))

[5328] حضرت عبداللہ بن بسر والنظ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ظاہرے باپ کے ہاں تظہرے اور ہم نے آپ کو کھانا اور برنی کھبور، پنیراور کھی کا حلوہ پنیں کیا، آپ نے اس سے کھایا، پھر آپ کو خشک کھبوریں پنیش کی گئیں، آپ انہیں کھا رہے تھے اور گھٹی انگلیوں میں ڈالتے، شہادت کی انگی اور درمیان انگلی کے درمیان رکھ کر بھینئے تھے، شعبہ کہتے ہیں، میرے خیال میں انشاء اللہ دو انگلیوں سے کھٹی پھینکنا اس حدیث میں موجود ہے، پھر آپ کے پاس مشروب لایا گیا، آپ نے اس سے پی کر بعد میں داکیں والے کو دے دیا تو میرے باپ نے آپ کو سواری کی لگام پکڑ کر درخواست کی، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے، آپ نے دعا فرمائی، 'اے اللہ ان کو جو بھر دیا ہے، اس میں برکت فرما، انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔''

[5329] ( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيِّ ح و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ

[5328] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في النفخ في الشراب والتنفس فيه برقم (٣٥٧٦) انظر (٣٥٧٦) والترمذي في (جامعه) في الدعوات باب: في دعاء الضيف برقم (٣٥٧٦) انظر (التحفة) برقم (٥٢٠٥)

[5329] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٩٦٥)

مسلم مسلم



الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ حَمَّادِ عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكًّا فِي الْقَآءِ النَّوٰى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْن [5329]۔امام صاحب اپنے دواور اساتذہ ہے،شعبہ کی اس سند سے روایت کرتے ہیں اور دوانگیوں میں رکھ کر مختصل چینکنے کے بارے میں شک کا اظہار نہیں کرتے۔

مفردات الحديث وطبة: برني مجور، باريك پيراور كى سے تيار كرده آميزه-

نوت: ..... اس حدیث سے اخذ کردہ تعلیم کوتر جمہ الباب میں بیان کر دیا گیا ہے۔

٢٣ .... بَاب: أَكُلِ الْقِثْآءِ بِالرُّطَب

**باب ۲۳**: کھیرے کو تازہ کھجور کے ساتھ کھانا

[5330] ١٤٧ - (٢٠٤٣) حَـدَّتَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ قَالَ يَحْلِي أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ عَوْن حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابيه

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثِيْمٌ يَأْكُلُ الْقِثْآءَ بِالرُّطَبِ

عنی المنظور الله علی الله الله بن جعفر والتنظ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مُلاثیم کو کھیرے کے ساتھ تازہ ا تحفجورس کھاتے ویکھا۔

فاف دی : .....کیرا یا ککڑی مصندی ہوتی ہے اور مجور گرم ہے، دونوں کے احتزاج سے اعتدال اور تو ازن ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک دوسرے میں اعتدال وتوازن پیدا کرنے والی خوراک کھانا بہتر ہے، اس لیے حضرت عائشہ تا علی ماتی ہیں، شادی کے بعد مجھے کھیرا اور مجور ملا کر کھلائی کئیں تو میں اس سے موٹی ہوگئ اور اس سے سیمی معلوم ہوتا ہے، مختلف انواع کے کھانے کھائے جاسکتے ہیں اور کھانوں میں وسعت وفروانی جائز ہے، بشرطیکہ حد اعتدال سے نہ بڑھے اور انسان پیٹو نہ ہے۔

٢٣ .... بَاب: إِسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ

باب ٢٤: كمانے والے كا تواضع اختيار كرنا پنديدہ ہاوراس كے ليے بيٹنے كاطريقه وكيفيت [5331] ١٤٨ ـ (٢٠٤٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوسَعِيدِ الْاَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ قَالَ

[5330] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في الجمع بين لونين في الاكل برقم (٣٨٣٥) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في اكل القثاء بالرطب برقم (١٨٤٤) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: القثاء والرطب يجمعان برقم (٣٣٢٥) انظر (التحفة) برقم (٢١٩٥) [5331] اخرجه ابـو داود في (سننه) في الاطعمة باب: ما جاء في الاكل متكتا برقم (٣٧٧١) انظر (التحفة) برقم (١٥٩١)













اَبُوبَكُو حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حدثنا

اَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيِّ تَالَيْمُ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمْرًا

کان است حضور اکرم منافق کمانا تواضع اور اکساری کے ساتھ کھاتے تھے، متکبرین اور ان لوگوں کی طرح نہیں کھاتے تھے، متکبرین اور ان لوگوں کی طرح نہیں کھاتے تھے جو کھانا بینا ہی مقصد زندگی سمجھتے ہیں اور ایسے طریقہ سے بیٹھتے ہیں، جس سے خوب کھایا جا سکے، اس لیے

کھاتے تھے جو کھانا پینا ہی مفصد زندی بھتے ہیں اور ایسے طریقہ سے بھتے ہیں، سی سے توب تھایا جا سے، اس سے
آپ پوری طرح چوکڑی مار کر بخوب کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جلدی جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرتے تھے۔
آپ پوری طرح چوکڑی مار کر بخوب کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جلدی جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرتے تھے۔

[5332] ١٤٩ ـ (. . . )وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ آبِيعُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ آبِي عُمَرَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ اَنَسِ قَالَ اُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ ثَالِّيْمَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ مَثَالِثَمْ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ

مِنْهُ اَكْلًا ذَرِيعًا وَفِيْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ اَكْلًا حَٰثِيثًا

مفردات الحدیث الحدیث است دی کو کہتے ہیں، جوجلدی میں ہو، اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ نہ کھائے، بلکہ غیر مطمئن موکر بیٹھ کر چند لقے لگا کر اپنے کسی دوسرے اور اہم کام میں مشغول ہو جائے، اس لیے آپ نے دیک لگا کر یا سہارا کے ساتھ کھانا پندنہیں کیا، لیکن چوکڑی مارنا یا آلتی پالتی مارنا ناجائز نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان گھنوں کے بل اپنے پاؤں کی پشت پر بیٹھے، یا دایاں پاؤں کھڑا کرکے باکیں پاؤں پر بیٹھے۔

۲۵ ..... باب: نَهْ عِنِ الْقِرَانِ فِي جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمِا فِي لُقَّمَةٍ، إلَّا يَإِذْنِ أَصْحَابِهِ باب ۲۵: جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر کھار ہا ہوتو ایک لقمہ میں دو کھجوریں یا اس قتم کی دوسروں چیزوں کوساتھیوں کی اجازت کے بغیر اکٹھا کر کے کھانا جائز نہیں ہے

[5333] ١٥٠ ـ (٢٠٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

[5332] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٩٩٥)

[5333] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: القران في التمر برقم (٢٤٤٦) وفي

Grand 1

اجلد ا

339

كتأب الاشربة

عَنْ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ اَصَابَ النَّاسَ يَوْمَ شِيدٍ جَهْدٌ وَكُنَّا نَاكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَاكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يُثَالُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ مَا يَثَالُ اللهِ مَا يُعْنَى الْإِقْرَانِ إِلَّا اَنْ يَسْتَا ذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَا اُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِى إلاسْتِئْذَانَ

َ [**5333] ۔** جبلہ بن تھیم م<sup>طلق</sup> بیان کرتے ہیں،حضرت عبداللہ بن زبیر طاقتیا ہمیں کھجوریں دیتے تھے، کیونکہ لوگ ایسین کرتیں ایک

ان دنوں (قحط سالی کی وجہ ہے) ضرورت مند تھے اور ہم کھار ہے ہوتے تو ہمارے پاس سے عبداللہ بن عمر مُلَاثِيْم

گزرتے اور فرماتے ، ملا کر نہ کھاؤ ، کیونکہ رسول اللہ مُٹاٹیڑا نے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ملانے سے منع فر مایا ہے، شعبہ الطائف کہتے ہیں ، اجازت لینے کی بات ، میرے خیال میں ابن عمر کی بات ہے۔

فائل کا اسسان حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر کھانا وافر نہ ہو، جے لوگ کھل کر سیر ہو کر کھا سکیں تو پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں سے بے نیاز ہو کر اپنا پیٹ ہی بھرنے کی فکر کرے اور دوسروں کا احساس نہ ہو، جس طرح آج کل عام طور پر دعوتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر فرد کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے کہ چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں رہتا اور اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز کو انتخاب کرتا ہے اور

دوسرول کے لیے کم رچز چھوڑ تا ہے اور ہر فردحرص کا بندہ نظر ہتا ہے۔

[5334] (...) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَعِبْدًا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةً وَلَا شَعْبَةً وَلا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ اَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ

[5334]-امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے شعبہ ہی کی سندیپرروایت بیان کرتے ہیں،لیکن اس میں شعبہ کاقول موجود نہیں ہےاور نہ بیہ بات ہے کہ لوگ ان دنوں قحط سالی کا شکار تھے، یا مشقت میں مبتلا تھے۔

◄ المظالم باب: اذا اذن انسان لآخر شيئا جاز برقم (٢٤٥٥) وفي الشركة باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه برقم (٢٤٨٩) وبرقم (٢٤٩٠) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: الاقران في التمر عند الاكل برقم (٣٨٣٤) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في كراهية القران بين التمرتين برقم (١٨١٤) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: النهى عن قران التمر برقم (٣٣٣١) انظر (التحفة) برقم (٦٦٦٧)

[5334] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٠١)

جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

[5335] - حضرت ابن عمر والنو بيان كرتے بين، رسول الله ماليا في اس بات منع فرمايا ہے كه آدمى الله

[5335] ١٥١-(٠٠٠)حَـدَّثَـنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ

ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دو تھجوریں ملا کر کھائے۔

ثابت ہے، جس سےمعلوم ہوتا ہے، دانے دار اشیاء جن کو ایک ایک کر کے اور ملا کر کے کھایا جاتا ہے، ان کو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ملا کر کھانا جائز نہیں ہے، یا کم از کم ادب اور وقار کے منافی ہے، کیکن آج کل ان اخلاقی بدایات کو درخوراعتناء نبیس مجما جاتا اور کھانوں میں اسلامی شرعیت کی ہدایات کی بجائے ،مغربی تہذیب ک پابندی کی جاتی ہے اور اس پر بردا خوش ہوا جاتا ہے کہ ہم بردے مہذب اور شائستہ لوگ ہیں۔

٢٦ ..... بَابِ : فِي إِدِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحُوِهٖ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَال

باب ۲۶: تھجور وغیرہ خوراک کواہل وعیال کے لیے گھر میں رکھنا

[5336] ١٥٢ ـ (٢٠٤٦) حَدَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْلِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابيه

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالِيُّمُ قَالَ ((لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ))

جن کے ماس محجوریں ہوں۔''

[5337] ١٥٣.(. . . )حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ

عَنْ آبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ امه

[5335] تقدم تخريجه برقم (٥٣٠١)

[5336] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في التمر برقم (٣٨٣٠) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في استحباب التمر برقم (١٨١٥) وابن ماجه في (سننه) في

الاطعمة باب: التمر برقم (٣٣٢٧) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٤٢) [5337] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٩١٧)



عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ إِيَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ اَوْ جَاعَ اَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ))

[5337] - حفرت عائشہ بھاٹھ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ مٹاٹیٹر نے فرمایا: ''اے عائشہ! وہ گھر جس میں تھجوریں موجود نہیں، اس کے باشندے بھوکے ہیں، اے عائشہ! جس گھر میں تھجوریں نہیں، اس کے مالک بھوکے ہیں،'' آپ نے یہ بات دوتین بار فرمائی۔

فائل کا ہے۔ اس میں عموی خوراک محبوریں تھیں اور وہ لوگ انہیں پر گزارہ کر لیتے تھے، اس لیے جو گھر ان سے محروم ہووہ ہمیشہ بھوک کے خطرہ سے دوچار رہتا ہے، اس لیے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، گھر میں عام طور پر کھائے جانے والے غلہ یا پھل کا بچھ نہ پچھ ذخیرہ رہنا چاہیے اور بیتو کل کے منافی نہیں ہے۔

٢٧ .... بَاب: فَضُلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

## **باب ۲۷**: مدینه کی تھجوروں کی نضیلت

[5338] ١٥٤ -(٢٠٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ

عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمً قَالَ ((مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتُهُا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ حَتَّى يُمْسِى))

[5338] - حفزت سعد بن ابی وقاص والنوئ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلائیل نے فر مایا: '' جو شخص صبح کے وقت مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیانی کھجوروں میں سے سات کھجوری کھا لے، وہ شام تک زہر کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔''

[5339] ١٥٥-(. . . ) حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُواُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بِنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

[5338] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٨٨٥)

[5339] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاطعمة باب: العجوة برقم (٥٤٤٥) وفي الطب باب: الدواء بالعجوة للسحر برقم (٥٧٦٨) وبرقم (٥٧٦٩) وفي باب: شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث برقم (٥٧٧٩) وابو داود في (سننه) في الطب باب: في تمرة العجوة برقم (٣٨٧٦) انظر (التحفة) برقم (٣٨٩٥)









شروبات کابیا<u>ن</u>

كتاب الاشربة سَعْدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلِيْظٍ يَقُولُ ((مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ

فَيْكَ الْيُومُ سُمَّ وَلَا سِحُوُّ))

سات عجوہ تھجوریں کھالے گا،اس کواس دن زہراور جادونقصان نہیں پہنچائے گا۔''

فائل ہے ۔۔۔۔۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی مجود جو مجوروں کی اعلیٰ قتم ہے، اس میں حضور اکرم ٹالٹی کی وعاکی بنا پر بیتا شیراور خاصیت ہے کہ اس کا صبح صبح روز اندسات کی تعداد میں استعمال کرنا

انسان کو جادواور زہر کے نقصان سے بچاتا ہے۔

[5340] (...) وحَدَّنَ نَاه ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ح و حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ح و حَدَّثَ نَاه إسْحَقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا آبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِم بِي هَاشِم بِهِ لَمَ الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَةً وَلا يَقُولُانِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَقُولُانِ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [5340] عن الله عَلَيْهِ وَالراماتذه سے بیان کرتے ہیں۔ کین دہ سمعت النبی نہیں کہتے۔

[5341] ١٥٦-(٢٠٤٨) وحَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي بْنُ يَعْلِي بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عِتيق

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَنَاتُمُ مَ قَالَ ((إنَّ فِي عَجُوةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبَكْرَةِ)) [5341] و حضرت عائشه بي شاس روايت ہے كه رسول الله تَنْ اللهِ عَلَيْهُ فِي عَرَايًا: "له ينه كے بالائي علاقه كي عجوه

تھجوروں میں شفا ہے یا ان کاصبح صبح کھانا تریاق ہے، لینی زہر کا اکسیر علاج ہے۔'' سرچ

فَائِلُةُ السَّسَاسَ مديث معلوم بوتا ب، مدينه ك بالانى علاقه كى عجوه مِن بى خصوصى طور پرشفاء ركمى كئ ب- ٢٨ سست باب: فَضُل الْكُمْاَةِ وَمُدَّاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

باب ۲۸: کھنی کی فضیلت اوراس سے آ کھ کا علاج کرنا

[5342] ١٥٧ ـ (٢٠٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

[5340] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٠٧)

[5341] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٢٧٠)

[5342] احرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: ﴿وظللنا عليكم الغمام وانزلنا←

المساع ال

مسلم مسلم اجلا







جَرِيرٌ وَعَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حريث

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ظُيُّمُ يَقُولُ ((الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِّلْعَيْنِ))

[5342] - حفرت سعید بن زید بن عمره بن نفیل واشئ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله تالیا کا یہ فرماتے سنا: ' کھنمی من میں سے ہے اور اس کا پانی آئکھوں کے لیے شفاء ہے۔''

الْمُسُلِّيُ ] ١٥٨[5343] ١٥٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَسَمِعْت سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّمْ يَقُولُ ((الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ))

[5343] - حفرت سعيد بن زيد والنظر بيان كرت بين، مين ني رسول الله ظاليم كويد فرمات سنا: " لهني من میں سے ہوراس کا پانی آئکھ کے لیے شفاء ہے۔"

من المراق المرا شفاء ہے اور اس کے پانی کو تھنی نجور کر نکالا جاتا ہے اور یہ پانی خاص طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے اور سرمہ وغیرہ میں ڈال کربھی استعال کیا جاتا ہے، بیمفرد استعال ہو، یا مرکب، اس کا انحصار آ محصوں کی بیاری اور انسان كے مزاج پر ہے، بعض بياريوں اور افراد كے ليے مفرد مفيد ہے اور بعض كے ليے مركب، اس ليكس ايك طريقه كوضرورى مخبرانا حديث سے تابت نبيس موتا، اس ليے اپنے علاقد كے مسلمان حكيم يا واكثر كے مشورہ كے مطابق استعال كرنا چاہيے، واقعات سے يه ثابت موتا ہے كه يبعض كے ليے مفرد صورت ميں مفيد ثابت موا اور بعض ك ليم مفر، فتح البارى باب المنّ شفاء اللعين ويكميس)\_

←عليكم المن والسلوي كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يـظـلـمون﴾ برقم (٤٤٧٨) وفي باب: (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المومنين) برقم (٤٦٣٩) وفي البطب باب: المن شفاء للعين برقم (٥٧٠٨) والترمذي في (جامعه) في الطب بـاب: ما جاء في الكمارة والعجوة برقم (٢٠٦٧) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: الكماة والعجوة برقم (٣٤٥٤) انظر (التحفة) برقم (٤٤٦٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5343] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣١٠)









مشروبات كابيان

[5344] (...)وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي

الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حريث

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ مُالتِّكُم قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ

حَدِيثِ عَبْدِالْمَلِك

[5344] - امام صاحب يهي روايت ايك اوراستاد سے بيان كرتے ميں اور يہاں شعبه ايك دوسرے استاد سے بیان کرتے ہیں،اس لیے کہتے ہیں، جب بدروایت مجھے تھم نے سنائی تو میں نے اس کا انکار نہ کیا، کیونکہ میں سن چکا تھا۔ [5345] ١٥٩ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَثِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ

الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حريث عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي

ٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي اِسُرَآئِيلَ وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِّلْعَيْنِ)) ۔ [5345] - حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مٹاٹیٹر نے فرمایا: ' و کھنٹی اس میٹی ا [5345] - میں میں ایک میں اس میٹی اس میٹی اس میٹر اس می

مَنّ میں ہے ہے، جے اللہ تعالیٰ نے ہنواسرائیل پرا تارااوراس کا پانی آئھوں کے لیے شفاء ہے۔'' [5346] ١٦٠ ـ ( . . . )و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكم بْنِ عُتَيْبَةَ

عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حريث

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّمْ قَالَ ((الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي آنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِّلْعَيْنِ))

۔ [5346] ۔ حضرت سعید بن زید رہا تھا ہے روایت ہے، نبی اکرم ماٹیا جم نے فرمایا: ' و کھنی اس مَن میں سے ہے،

جے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیِّقا پر نازل فر مایا اوراس کا پانی آئمھوں کے لیے شفاء ہے۔''

[5347] ١٦١ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَمْرَو بْنَ حُرَيْثِ قَالَ سمعت

سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمُ ((الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ

[5344] تقدم تخريجه برقم (٥٣١٠)

[5345] تقدم تخريجه برقم (٥٣١٠)

[5346] تقدم تخريجه برقم (٥٣١٠)

[5347] تقدم تخريجه برقم (٥٣١٠)





عَلَى بَنِي اِسُرَ آئِيلَ وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ))

[5347] حضرت سعید بن زید را الله الله الله مالید ملید الله مالید می من من میں سے ہور الله مالید الله مالید الله مالید میں من میں سے ہور اس كا يانى آ كھ كے ليے شفا ہے۔''

﴿ [5348] ١٦٢ - (. . . ) و حَدَّثَنَا يَحْلِى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَالْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حريث الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حريث

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْقَيْمُ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِلْعَيْن [5348] - حفرت سعید بن زید بِن تَنْ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تَلْقِیْمُ نے فر مایا: کھنی من میں سے ہے اور اس کا پانی آئکھ کے لیے شفاء ہے۔

## ٢٩ .... بَاب: فَضِيلَةِ الْأَسُودِ مِنَ الْكُبَاث

## باب ٢٩: پيلول كے ساه كھل ياساه پيلوں كى فضيلت

[5349] ١٦٣ ـ (٢٠٥٠) حَدَّثَنِي ٱبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ مَا لَنَّبِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ الطَّهْرَان وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ ((نَعُمُ وَهَلُ مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدُ رَعَاهَا)) أَوْ نَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ

[5349] - حضرت جابر بن عبدالله والشهريان كرتے بيں كه بم مقام مد الظهر ان ميں ني اكرم كُلَيْمُ كے ماتھ سے اور بم پيلول چن رہے سے تو ني اكرم كُلَيْمُ نے فرمایا: ''ان ميں سے سياه كا انتخاب كرو،' بم نے يو چھا، اے اللہ كے رسول! گويا آپ بكريال چراتے رہے ہيں، آپ نے فرمایا: ''برایک ني نے ان كو چرایا ہے،'' يااس قسم كى بات فرمائى۔

[5348] تقدم تخريجه برقم (٥٣١٠)

[5349] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: الكباث وهو ورق الاراك برقم (٥٤٥٣) وفي احاديث الانبياء باب: يعكفون على اصنام لهم برقم (٣١٥٦) انظر (التحفة) برقم (٣١٥٥)









مشروبات كابيان

ں جب ہوسر ہوں۔ انظام اس لیے کیا گیا ہے کہ بکری ایک کمزور جانور ہے، جس کو چرانے کے لیے انسان کو صبر وخمل اور پیار وشفقت کی

انظام اس سے کیا گیا ہے کہ بری ایک مرور جانور ہے، ب کو پرائے سے سے اسان و جرو کی اور پیارو سنت ک ضرورت ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے اور اس کو ختلف جگہوں میں لے جانا پڑتا ہے، اس لیے رپوڑ کو اکٹھا کرنے کے لیے چرواہے کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، لیکن وہ ان پرغصہ نہیں نکال سکتا، اس لیے ان کی چرانے کی صورت میں

انسان کو تواضع و فروتی اختیار کرنی پڑتی ہے اور ان کے مختلف طبائع کو سجھنا اور اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس طرح انبیاءان کواپی امتوں کے ساتھ تواضع اور شفقت سے پیش آنے اور ان کواکٹھار کھنے کا تجربہ پہلے سے حاصل ہوجا تا ہے۔

٠٠٠.... بَاب: فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّادُمِ بِهِ

**باب ۳۰**: سرکه کی فضیلت اوراس کوبطور سالن استعال کرنا

[5350] ١٦٤ ـ (٢٠٥١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِكَالِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابيه

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ تَلْيُّمُ قَالَ ((نِعْمَ الْأَدُمُ أَوِ الْإِدَامُ الْخَلُّ))

[5350] وحضرت عائشہ رہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ٹاٹیٹ نے فرمایا: "بہترین سالن، سرکہ ہے یا سالنوں میں سے بہترین سالن سرکہ ہے۔"

صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ عَنْ سُلَیْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهٰذَا الْإَسْنَادِ وَقَالَ نِعْمَ الْأُدُمُ وَلَمْ يَشُكَّ [5351] - امام صاحب ایک اور استاد سے سلیمان بن بلال ہی کی سندسے بیروایت بیان کرتے ہیں کہ آپ

[550] - اما مصاحب بیک اور مناوعے یمان بن میں اُدُم یا بلاشک آیا ہے۔ نے فرمایا:'' سالنوں میں ہے بہترین سالن سر کہ ہے'' اس میں اُدُم یا بلاشک آیا ہے۔

نے فرمایا:''سالنوں میں سے بہترین سالن سرکہ ہے،' اس میں ادم یا بلاشک آیا ہے۔ [5352] ١٦٦ ـ (٢٠٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى آخْبَرَنَا آبُوعَوَانَةَ عَنْ آبِى بِشْرِ عَنْ آبِى سفيان

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللهِ أَنَّ اللهِ أَنَّ اللهِ أَنَّ اللهِ أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

فَجَعَلَ يَاْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ ((نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ))

[5350] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في الخل برقم (١٨٤٠) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: الائتدام بالخل برقم (١٦٢٣) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٤٣)

[5351] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣١٨)

[5352] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٢٩٠)

ن مسلم مسلم









[**5352**] - حضرت جابر بن عبدالله ڈالٹنزاسے روایت ہے کہ نبی اکرم مَاکٹیزا نے اپنے گھر والوں سے سالن ہا **گا آ** انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، آپ نے اسے ہی منگوالیا اور اس کے ساتھ روٹی کھانے لگے اور فرماتے''سرکہ بہترین سالن ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔''

فانده اسسور بول کے لیے اس دور میں سرکہ کا حصول بہت آسان تھا، اس لیے بدعام تھا، جس سے معلوم ہوتا

ہے کہ آپ کھانے میں تکلف روانہیں رکھتے تھے، جومیسر آجاتا کھالیتے اور انگوری سرکہ ویسے بھی لذیذ ہوتا ہے۔ [5353] ١٦٧ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ

الْمُثَنِّي بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ اَنَّهُ سمع

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ كَالِيمٌ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ اللهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزِ فَقَالَ ((مَا مِنْ أَدُم)) فَـقَـالُوا لا إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ قَالَ ((فَاِنَّ الْحَلَّ يِعْمَ الْأَدُمُ)) قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أُحِبُ ((الْحَلُّ مُنْذُ)) سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلُّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ 

گئے اور اسے روٹی کے نکڑے پیش کیے اور آپ نے پوچھا،'' کوئی سالن ہے؟'' گھر والوں نے کہا،تھوڑے ہے

سرکہ کے سوا کچھنہیں، آپ نے فرمایا: ''سرکہ بہترین سالن ہے۔'' حضرت جابر ڈاٹٹو کہتے ہیں، جب سے میں 

جب سے میں نے مید مفرت جابر والفؤے سا ہے، میں سر کہ کو پندر کھتا ہوں۔

مفردات الحديث إلى فلق: فِلْقَةَ كَ جَع مِ الرَّ عَ كَمَ مِن مِن وَسَرَةً كَا بَم وزن اور مم معنى مد فان در اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، انسان دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے جا سکتا ہے، یا چلتے وقت

دوسرے کا ہاتھ بکڑا جاسکتا ہے۔

[5354] ١٦٨ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِع عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيًّا أَخَذَ بِيَدِه إِلَى مَنْزِلِه بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَى قَوْلِهِ ((فَيْعُمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ)) وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

[5353] اخرجه ابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في الخل برقم (٣٨٢١) والنسائي في (المجتبي) في الايمان والندور باب: اذا حلف ان ياتدم خبرا بخل ٧/ ١٤ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٣٣٨) [5354] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٥٣٢١)









شروبات كابيان

حتاب الاسربه [5354] - حضرت جابر بن عبد الله والني بيان كرتے بين كه رسول الله تَلْقَيْمُ نے اس كا ہاتھ بكڑ كراپنے گھر لے گئے، جيبا كه ندكوره بالا حديث ہے اور اس ميں صرف آپ كے اس فرمان تك حديث ہے، "سركه بهترين سالن

ہے۔'' بعد والا حصہ ہیں ، جابر وطلحہ کا قول بیان نہیں کیا۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللّٰهِ طَالِمً فَأَشَارَ إِلَى فَمَوَّ بِي رَسُولُ اللهِ طَالِمً فَا فَاشَارَ إِلَى فَعَ أَنِي بَعْضَ حُجَرِ نِسَآئِهِ فَلَخَلَ ثُمَّ اَذِنَ لِي فَقُمْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ ع

فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ ((هَلْ مِنْ غَدَآءٍ)) فَقَالُوا نَعَمْ فَأْتِيَ بِثَلاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى نبى فَاخَذَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمُ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى ثُمَّ اَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ

يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ((هَلُ مِنْ أَدُمٍ)) قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ قَالَ ((هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأَدُمُ هُوَ)) [5355] - حضرت جابر بن عبد الله طافخة بيان كرتے ہيں، ميں اپنے گھر ميں بيٹھا ہوا تھا تو ميرے پاس

ر سول الله طَالِيْمَ گُزرے، آپ نے مجھے اشارہ فرمایا تو میں اٹھ کر آپ کے پاس چلا گیا، آپ نے میرا ہاتھ کر لیا اور ہم چل پڑے، حتی کہ آپ اپنی ہویوں میں ہے کسی کے حجرہ کے پاس پہنچ گئے تو اندر داخل ہو گئے، پھر آپ نے مجھے اجازت دی اور میں پردہ کی حالت میں ان کی پاس پہنچ گیا، آپ نے یو جھا، ''کیا

پرتیسری روٹی کیز کراس کے دوجھے کیے اور اس کا آ دھا حصہ اپنے آگے رکھ لیا اور آ دھا حصہ میرے آگے رکھ دیا، پھر پوچھا،''کوئی سالن ہے؟'' انہوں نے کہا،نہیں، مگر تھوڑا ساسر کہ ہے، آپ نے فرمایا:''اسے

لاؤ، وہ تو بہترین سالن ہے۔'' مفردات المدیث ہے: مجور کے چوں کا دسترخوان۔بَنِیّ، باپرز براورنون پرزبر ہے، مجور کے

چوں کا تقال۔

[5355] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣٤٥٥)

وع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن م

متعلق مسلم اجلد اعمر

349

349)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله .... بَابِ : إِبَاحَةِ اكْمُلِ النُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ باب ٣١: لهس كهانا جائز ہے،ليكن اگر بروں سے ہم كلام ہونا ہوتو اس كونہيں كھانا چاہيے،اس جیسی دوسری بد بودار چیزوں کا بھی یہی حکم ہے

[5356] ١٧٠ ـ (٢٠٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمرة

عَنْ آبِي أَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَلَّةِ الْآيِرَ إِذَا أُتِي بِطَعَامِ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَى يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَاْكُلْ مِنْهَا لِلَاَّ فِيهَا ثُومًا فَسَالْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ ((لَا وَلٰكِنِّي ٱكْرَهُهُ مِنْ ٱلْجِلِ رِيجِهِ قَالَ فَاِنِّي ٱكْرَهُ مَا كُرِهْتَ))

[5356] - حضرت ابوابوب انصاری والنو بیان کرتے ہیں، رسول الله مظافیظ کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا،

الله المستحمل المستحمل المستحمل المستحمل المستحمير على المستحمير على المستحمل المستح جس سے آپ نے کھایانہیں تھا، کیونکہ اس میں لہن تھا تو میں نے آپ سے پوچھا، کیا وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا:

" نہیں ایکن میں اسے اس کی بوکی وجہ سے ناپند کرتا ہوں، "میں نے کہا، جوآپ کو ناپند ہے جھے بھی ناپند ہے۔ فان د ..... کیالہن کھانا پندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بوہوتی ہے، لیکن اگر اس کواچھی طرح پکا کر اس کی بو

ختم کردی جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کولہسن کھا کرمجد میں یامجلس میں آنا درست نہیں ہے اوراس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے، اگر کھانا سیجے والا زیادہ کھانا بھیج دے یا کوئی دوسرا اس میں سے پچھ کھانے کا خواہش مند ہوتو اس کا پچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس مدیث میں اس دور کی صورت حال بیان کی

مٹی، جب آپ حضرت ابوا یوب انصاری کے ہاں تھہرے ہوئے تھے۔

[5357] (. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّي حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْإسْنَادِ

[5357] - امام صاحب ایک اور استاد سے بیروایت بیان کرتے ہیں۔

[5358] ١٧١ ـ (٠٠٠) وحَدَّثَيني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِيْ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ بْنِ يَزِيدَ ٱبُو زَيْدِ الْآحْوَلُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ

[5356] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٤٥٥)

[5357] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٤٥٥)

[5358] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٤٥٣)







كتاب الاشربة

مشروبا<u>ت کابیان</u>

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ٱفْلَحَ مَوْلَى آبِي أَيُّوبَ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ظَيُّكُمْ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ظَيُّكُمْ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي

الْعُلْوِ قَالَ فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ كَالِيُّمُ فَتَنَحُّوا

فَبَاتُوا فِيْ جَانِبِ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ كَالَّيْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ كَالِيُّمْ ((السُّفُلُ أَرْفَقُ)) فَقَالَ لا أَعْلُو

سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ۖ ظُيِّتُمْ فِي الْعُلُوِّ وَٱبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ مَّالْمَيْمُ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَالَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَالَ عَنْ مَوْضِع آصَابِع النَّبِيِّ ظُيْرًا فَقِيلَ لَهُ لَمْ

يَـاْكُـلْ فَفَرْعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ آحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ كَاللَّهِ ((لَا وَلَكِنِّي أَكُرَهُهُ)) قَالَ فَانِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ تُلْأُثِمُ يُؤْتَى بالوحى

[5358] \_ حضرت ابو ابوب والني بيان كرت ميس كه نبي اكرم مليظ ان ك بال مم ير عنو نبي اكرم ملي على منزل میں تھہرے اور ابو ابوب والنیز اوپر کی منزل میں تھے، سوابو ابوب ایک رات بیدار ہوئے تو کہنے لگے ہم

ر سول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَ سر (او پر) پر چلیس تو وہ ایک طرف ہث گئے اور ایک طرف رات گزاری، پھر نبی اکرم مُلاثِیْمْ ے بات کی تو نبی اکرم تالی از منظم نے فرمایا: ''خیلی منزل میں آسانی ہے۔'' انہوں نے عرض کیا، میں اس حجیت پڑئییں

چڑھ سکتا، جس کے بینچ آپ ہوں، تب نبی اکرم ٹاٹیٹم او پر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور ابو ابوب مخلی منزل میں آ گئے اور وہ رسول الله مُنافِق کے لیے کھانا تیار کرواتے تھے، جب کھانا ان کے پاس واپس آتا، وہ آپ کی الگلیوں کی جگہ کے بارے میں بوچھتے ،اور آپ کی انگلیوں کی جگہ کی جبتجو کرتے ، انہوں نے ایک دن آپ کے

لیے کھانا تیار کروایا، اس میں لہن تھا، جب ان کے پاس واپس لایا گیا، انہوں نے نبی اکرم من المرا کی الگیوں کی جگہ (جہال سے آپ نے کھایا تھا) کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا، آپ نے کھایانہیں ہے تو وہ گھبرا کر اوپڑ چڑھ کر آپ کے پاس گئے اور پوچھا، کیا وہ حرام ہے؟ تو نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے فرمایا: ' منہیں، کیکن میں اے ناپند كرتا ہوں۔' انہوں نے عرض كيا، جے آپ ناپند كرتے ہيں يا ناپند كيا ہے، ميں بھى اسے ناپند كرتا

موں،' ابوابوب ر النزیان کرتے ہیں، نبی اکرم ناٹیٹا کے پاس وجی لائی جاتی تھی۔ فاللك المساس حديث سے صحابہ كرام كى حضور اكرم تلافيم سے عقيدت ومحبت اور آپ كى تعظيم وتو قير كا اظہار ہوتا

ہے كەحفرت ابوابوب كھانے ميں آپ كى الكليوں والى جكدے كھاتے اور آپ كا پس خوردہ كھاتے، آپ كى پند اور نالپند کالحاظ رکھتے اور آپ کے اوپر والی منزل میں رہنا گوار انہیں کیا، حالانکہ آپ کے لیے اور آپ کے پاس آنے والوں کے لیے آپ کا چلی منزل میں رہنا سہولت اور آسانی کا باعث تھا، لیکن آپ نے اپنے میز بان کے





جذبات کا لحاظ رکھا اور اوپر کی منزل پر منتقل ہو گئے ،لیکن ہمارے ہاں ادب واحتر ام کوایک تکلف خیال کیا جاتا ہے اور نی اکرم ناای بدبودار چیز سے اس لیے بھی پر بیز کرتے تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ نے آنا ہوتا تھا اور معلوم ہوتا ہے، بہن کو اچھی طرح پکا یا نہیں میا تھا، اس لیے اس کی ہو باقی رہ می تھی، اب اس سے مجما جا سکتا ہے۔ حقداور سكريث في كرمسجد مين آنا اور بدبودار منه سے الله تعالى سے مناجات كرنا كتنا ناپنديده كام باور منه میں نسوار رکھ کرنماز پڑھناکس قدر بری حرکت ہے۔

## ٣٢ .... بَاب: إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضَّلِ إِيثَارِهِ باب ٣٢: مهمان كى تكريم اوراس كے ليے ايثار كرنے كى فضيلت

[5359] ١٧٢ ـ (٢٠٥٤) حَدَّ ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِي حَازِمِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَالِيْتُمْ فَـقَالَ اِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتْى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلّا مَاءٌ فَقَالَ ((مَنْ يُنْضِيفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ))فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي قَالَ فَعَلِّ لِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِيُّ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا آهُوٰي لِيَـاْكُلَ فَقُومِى اِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِي مَنْ اللَّهُ فَقَالَ ((قَدْ عَجبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ))

[5359] -حضرت ابو ہریرہ وہ النظر بیان کرتے ہیں، ایک آ دی رسول الله ظائم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں بھوکا ہوں تو آپ نے اپنی کسی بیومی کے پاس پیغام بھیجا، اس نے کہا، اس ذات کی قتم، جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھنہیں، پھر آپ نے دوسری کی طرف پیغام بھیجاتو اس نے بھی یہ بات کہی، حتی کدان سب نے یہی جواب دیا نہیں، اس ذات کی قتم، جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے، میرے یاس

[5359] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: قوله تعالى ﴿ويومرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ برقم (٣٧٩٨) وفي التفسير باب: ﴿ويومرون على انفسهم﴾ برقم (٤٨٨٩) والترمذي في (جامعه) في التفسير باب: ومن سورة الحشر برقم (٣٣٠٤) انظر (التحفة) برقم (١٩٤١٩)











مشروبات كابيان

كتاب الاشربة مرقرة

صرف پانی ہے تو آپ نے فرمایا: ''جوآج رات اس کی مہمان نوازی کرے گا،اللہ اس پررہم فرمائے گا۔'' توایک انصاری آ دی کھڑا ہوا اور کہا، میں، اے اللہ کے رسول! وہ اس کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں کسی چیز سے بہلا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں کسی چیز سے بہلا

بیرے پائی چھ ہے؟ اس نے کہا، بیل متواقع میر نے بیوں می مورا ک نے ، اس نے کہا، ایس می پیر سے بہلا دے اور جب ہمارامہمان اندر آئے تو چراغ گل کر دینا اور اسے یوں دکھانا کہ ہم کھا رہے ہیں تو جب وہ کھانے

کے لیے بڑھے تو اٹھ کر چراغ بجھا دینا، سووہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا، جب صبح ہوئی، وہ نبی اکرم مُلاَثِیْلُم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا:''آج رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیا، اللّٰدتعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔''

کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا: 'آج رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیا، الله تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔'' فائری کا :....اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوضر ورث منداور مختاج کے ساتھ مدردی اور خیر

خواہی سے پیش آنا چاہیے، اگر انسان خود بیدکام نہ کرسکتا ہوتو پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دے،حضور اکرم ٹاٹلٹا نے پہلے اپنے گھروں سے اس کو کھانا مہیا کرنے کی کوشش فرمائی، یہ نہ ہو سکا تو پھر دوسروں کو ترغیب دی، پھر حضرت ابوطلحہ ٹٹاٹٹا جوایک مال دار صحافی تھے، وہ اس کوساتھ لے مسے ،کین اتفا قااس رات ان کے گھر میں مہمان

کے کیے وافر کھانا نہ تھا، اس کیے انہوں نے ایک تد پیر کے ذریعہ اسے کھانا کھلایا اور اسے بیمسوں نہ ہونے دیا کہ ان کے باس کھانا کم ہے، اس سے سب سیرنہیں ہوسکتے ، تا کہ وہ کھانے میں ایجکیا ہٹ محسوں نہ کرے۔

ان کے پاس کھانا کم ہے،اس سے سب سیر نہیں ہوسکتے، تاکہ وہ کھانے میں بھکچا ہث محسوس نہ کرے۔ [5360] ۱۷۲ ۔ (. . . ) حَدَّثَنَا آبُو کُرَیْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ ابی حازم

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَاطْفِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَاطْفِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ

صِبِياتِ قَعَالَ لِا مُرَايِهِ نُومِي الصِبِيهِ وَاطْفِي السِراجِ وَقُرِبِي لِنَصْيَفِ مَا عِنْدَتِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر: ٩]

[5360] ۔ حضرت ابو ہر مرہ دخالط سے روایت ہے، ایک آ دمی ایک انصاری کا رات کومہمان بنا اور اس کے پاس اپنے اور بچوں کی خوراک کے سوا بچھے نہ تھا تو اس نے اپنی بیوی کوکہا، بچوں کوسلا دے اور چراغ گل کروے اور جو

کچھ تیرے پاس ہے، وہ مہمان کو پیش کر دے، اس سلسلہ میں بیآیت اتاری،''وہ اپنے نفسوں پرتر بیجے دیتے ہیں، خواہ خود فاقبہ سے ہوں۔'' حشر آیت نمبر ۹۔

فائں ہے آئی۔ آئی ہے آئی۔ اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انساری صحابی کے پاس اپ اور اپنے بچوں کے لیے بقدر گزارہ کھانا موجود تھا، کین اتنا نہ تھا کہ سب اس سے سیر ہوسکتے ، اس لیے انہوں نے مہمان کے لیے ایار کرتے ہوئے ایک تدبیر اور حیلہ سوچا کہ پہنہیں، وہ کب کا بھوکا ہے اور اسے کتنا کھانا درکار ہو، اس لیے اگر فی کھیا تو بچوں کو کھلا دیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے شدید بھوک میں جتلا نہ تھے، دگر نہ ان کو بہلا کر سلانا ممکن نہ ہوتا۔

[5360] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٢٧)

المسلما المسلما







[5361] (...) وحَدَّثَنَاه آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي حازم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ثَلَيْرٌ لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ فَقَالَ ((آلا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا رَحِمَهُ اللهُ) فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ آبُو طَلْحَة فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ

[5361] حضرت ابو ہریرہ دلائو بیان کرتے ہیں، ایک آ دمی رسول الله مٹاٹیل کے پاس آیا، تا کہ آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے پچھ نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا:''کیا کوئی مہمان نوازی کریں اور آپ نے پاس اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے '' تو ایک انصاری ابوطلحہ نامی کھڑا ہوا اور اسے مخص ہے، جو اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے '' تو ایک انصاری ابوطلحہ نامی کھڑا ہوا اور اسے اپنے گھر لے گیا اور آگے جریر کی طرح صدیث بیان کی اور وکیج کی طرح آیت کے اترنے کا تذکرہ کیا۔

[5362] ١٧٤ ـ (٢٠٥٥) حَدَّثَنَا ٱبُوبكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي ليليٰ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي ليليٰ

عَنِ الْمِفَ مُنَا النَّبِيَ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى اَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاثَةُ اَعْنُو فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَيْمِ اَنْفُسَنَا عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَيْمِ فَكُنَّا نَعْرِضُ اَنْفُسَنَا عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَنَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا ثَلاثَةُ اَعْنُو فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ((الْحَتَلِبُوا)) هٰ خَذَا اللَّبَن بَيْنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَان مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ فَاللَّ لَيْ فَعَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فَاللَّ اللَّيْ فَعَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

[5361] تقدم تخريجه برقم (٥٣٢٧)

[**5362**] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: كيف السلام برقم (٢٧١٩) انظر (التحفة) برقم (١١٥٤٦)

خَرَجَ رَاْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَاْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لَا يَجِيتُنِي النَّوْمُ وَاَمَّا

مشروبات كابيان

آ تکھیں بھوک کہ وجہ سے ختم ہورہے تھے، لینی ہماری ساعت اور بصارت متاثر ہورہی تھی تو ہم اپنے آپ کو ر سول الله مَا لِيَامِ كَ ساتھيوں كے سامنے پيش كرنے لگے اور ان ميں سے كوئى جميں قبول كرنے كى سكت نه ركھتا تھا

تو ہم نبی اکرم منابیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہمیں لے کر اپنے گھر چلے گئے تو وہاں تین بحریال

موجودتھیں، سونبی اکرم مَنَاقِیمٌ نے فرمایا: ''بھارے لیے مشتر کہ طور پران کو دوہ لو۔'' تو ہم ان کا دودھ نکال لیتے اور

ہم میں سے ہرانسان اپنا حصہ پی لیتا اور ہم نبی اکرم رہا تھا کا حصہ اٹھا رکھتے تو آپ رات کوتشریف لاتے اور اس

طرح سلام کہتے جس سے سونے والا بیدار نہ ہوا اور بیدارس لے، پھرمجد میں جا کرنماز پڑھتے، پھر اینے

مشروب کے پاس آ کراہے نوش فرمالیتے ،ایک رات میرے پاس شیطان آیا، جبکہ میں اپنا حصہ فی چکا تھا، کہنے

لگا، محمد ( السلام کے پاس جاتا ہے، وہ اسے تحفے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کے ہاں اپنی ضرورت کی چیزیا

لیتے ہیں، اے اس گھونٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کے پاس آیا اور اسے پی لیا تو جب وہ میرے پیٹ

[5362] - حضرت مقداد ٹاٹھ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے دو ساتھی آئے اور جارے کان اور جاری

أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ

آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَان مِنْهَا)) قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا

نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ قَدْ رَوِي وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ اِلَى الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْهِمُ ((الحَدْى سُوْ آتِكَ يَا مِقْدَادُ)) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ مِنْ اَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ثَلَيْكُمُ ((مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللهِ اَفَلَا كُنْتَ

حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ فَقَالَ آشَرِبْتُمْ شَرَابِكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ

كتاب الاشربة

صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَآءَ النَّبِيُّ ثَالَيْمٌ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ اتَتِي الْمَسْجِدَ فَصَلِّي ثُمَّ اتْي شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَاْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَاَهْلِكُ فَقَالَ ((اَللَّهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِي وَاسْق مَنْ اَسْقَانِي)) قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ وَاَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْاَعْنُ زِ اَيُّهَا اَسْمَنُ فَاَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْمُ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ

فَعَمَدْتُ اِلَى اِنَآءِ لِآلِ مُحَمَّدٍ تَالَيْمُ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيهِ

میں ساگیا اور میں نے جان لیا، اب اس تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں، (وہ واپس نہیں آ سکتا) شیطان نے مجھے چیمان کرنا شروع کردیا، کہنے لگا،تم پر افسوس! تونے کیا حرکت کی؟ کیا تونے محمد (مُلَاثِمًا) کا مشروب بھی پی لیا ہے؟ وہ آئے گا اور اسے نہ پاکر تیرے خلاف دعا کرے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا، جس سے تیری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی اور مجھ پرایک جا درتھی ، جب میں اے اپنے پاؤں پر ڈالٹا تو سرکھل جاتا اور جب میں اے اپنے سر پر ڈالٹا تو میرے پاؤل ظاہر ہو جاتے اور مجھے نینزہیں آ رہی تھی، جبکہ میرے دونوں ساتھی سو چکے تھے اور انہوں نے میرے والے حرکت نہ کی تھی، اتنے میں نبی اکرم مَلَاثِیم تشریف لے آئے اور آپ نے معمول کے مطابق سلام کہا، پھرمسجد میں آ کرنماز پڑھی، پھراپنے مشروب کے پاس آئے،اس سے پردہ اٹھایا تو برتن میں كچھند پايا، آپ نے اپناسرآسان كى طرف اٹھايا، ميں نے دل ميں كہا، اب آپ ميرے خلاف دعاكريں گے، جس سے میں بلاک ہو جاؤں گا،آپ نے دعا فر مائی، ''اے اللہ المجھے کھلانے والے کو کھلا اور مجھے بلانے والے کو پلا۔ " تو میں نے اپنی جا در کی طرف توجہ کی اور اسے اپنے اوپر اچھی طرح باندھ لیا اور چھری پکڑی اور بکریوں کی سے بھرے ہوئے تھے اور ان سب کے تھنوں میں دورھ جمع ہو چکا تھا تو میں نے محمد (مُنْافِیمٌ) کے گھر والوں کا وہ برتن لیا، جس میں وہ دودھ نکالنے کی خواہش نہیں کر سکتے تھے، میں نے اس میں دودھ دوہا، حتی کہ اس پر جھاگ آ گئ، پھر میں رسول الله مُلافِظ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا، "کیا آج رات تم نے اپنا مشروب بی لیا؟ " میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! چیجئے، آپ نے بی لیا، پھر مجھے پکڑا دیا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! چیجے ، آپ نے پیااور پھر مجھے پکڑا دیا، جب میں نے سمجھ لیا کہ نبی اکرم مُلَاثِیُمٌ سیر ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کی دعا بھی لے لی، میں کھل کھلا کر بنس پڑا، حتی کہ زمین پر لوٹ بوٹ ہونے لگا تو نبی اکرم ظافیم نے فرمایا: "تیری حركوں ميں سے ايك ہے، اے مقداد!" اس ير ميں نے كہا، اے الله كے رسول! ميرے ساتھ بيد معامله پيش آيا اور میں نے یہ کام کیا، تو نبی اکرم مظاملاً استفاد نے فرمایا: "بیتو محض الله کی رحمت ہے تو نے مجھے آگاہ کیوں نہ کیا، ہم ا پنے دونوں ساتھیوں کو جگاتے ،اور وہ بھی اس رحمت سے حصہ پالیتے '' میں نے کہا، اس ذات کی قتم ،جس نے آب کوحق دے کر بھیجا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب آپ نے اس کو پالیا اور میں نے آپ کے ساتھ اس کو یا لیا، بدلوگوں میں سے کس کوملتی ہے۔

مفردات المحديث البخرعة: كون في وعَلَتْ في بَطْنى: مير عيث من ال في جكه بنال و مفردات المحديث من ال في جكه بنال و حافله: وه دوده جمع كرنيا تها، سب كتفول من دوده و حافله: وه دوده جمع كرنيا تها، سب كتفول من دوده مع كرنيا تها مب كتفول من سواء تك: تيرى كرتو تول من سواي كرتوت ب مركيا تها در غوه : دوده كي او پرانس والى جماك، احدى سواء تك: تيرى كرتو تول من سايك كرتوت ب

فائل کے اس اس حدیث میں صحابہ کرام کے نظر و فاقہ کا اظہار ہورہا ہے کہ ان میں سے (جن کو وہ ملے) کسی کے پاس اتنی سکت نہ تھی کہ وہ تین آ دمیوں کی مہمان نوازی کرسکتا، مجبور ہو کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بھی دودھ کے سوا آئیس کچھ پیش نہ کر سکے اور وہ آپ کے ساتھ دودھ پر ہی گذارہ کرتے رہے تھے، حتی کہ شیطان نے حضرت مقداو کے دل میں عجیب سوچ پیدا کی اور آئیس سے ایک حرکت سرز دکروا کر آئیس پشیمان کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا اور بکر یوں کے تضوں میں دوبارہ دودھ جمع ہوگیا، تاکہ شرمسار ہونے والا آپ کا مجردہ بھی و کیے لے ادر آپ دودھ سے محروم بھی نہ رہیں اور حضرت مقداو، آپ کی دعا کے مستی تھربرے، جس سے وہ خوف اور نم وحزن سے نگل کرخوشی سے سرشار ہو گئے۔

[5363] (. . . ) و حَدَّثَ نَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5363] - امام صاحب ایک اوراستاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

[5364] ١٧٥ ـ (٢٠٥٦) وحَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ مُنْسَلِمُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ مُنْسَلِمُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَ اللهِ عَنْ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ عَدْثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَ اللهِ بَنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفُظُ لِلابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِ عَلَيْمُ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَمْ مَعْ اَحَدِ مِّنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ هَلْ مَعَ اَحَدِ مِّنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَويلٌ بِغَنَم يَسُوقُها فَقَالَ النَّبِي عَلَيْمُ اَبَيْعٌ اَمْ عَطِيّةٌ اَوْ قَالَ النَّبِي عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ بِسَوادِ قَالَ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ اللّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ حُزَّةً مِنْ سَوادِ بَطِنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ حُزَّةً مِنْ سَوادِ بَطِنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ حُزَّةً مِنْ سَوادِ بَطِنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ حُزَّةً مِنْ سَوادِ بَطِنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ عَنْ فَعَمَلْتُهُ عَلَى وَمَعْ مَنْ فَعَمَلْتُهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعَمَا اللّهِ عَلَيْ وَالْعَلْ وَعَمَلُ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ اَوْ كَمَا قَالَ

[5363] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٣٠)

[5364] اخرجه البخارى في (صحيحه) في البيوع باب: الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب برقم (٢٦١٨) وفي الهبة باب: قبول الهدية من المشركين برقم (٢٦١٨) انظر (التحفة) برقم (٩٦٨٩)

[5364] - حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر ناتشابیان کرتے ہیں کہ نی اکرم ظائیم کے ساتھ ہم ایک سوتمیں افراد سے تو نبی اکرم ظائیم نے بوچھا،" کیا تم میں سے کی شخص کے پاس کھانا ہے؟" تو ایک آ دی کے پاس ایک صاک بالاس کے قریب آ نا نکلا، اسے گوندھا گیا، پھر ایک مشرک آ دی پراگندہ بال یا لمبارز نگا بحریاں ہا نکتے ہوئے آیا، بی اکرم ظائیم نے فرمایا:" بیچے ہو یا عطیہ ہے یا فرمایا بہہ ہے؟" اس نے کہا، نہیں، بلکہ بیچوں گا، آ پ نے اس نبی کی کھی کو بھونے کا تھم دیا اور اللہ کی تم ایک میں آ دمیوں میں سے ہرایک کے لیے آ پ نے اس کی بیکی کو بھونے کا تھم دیا اور اللہ کی تم ایک میں آ دمیوں میں سے ہرایک کے لیے آ پ نے اس کی بیکی سے ایک میرا کا ٹا، اگر موجود تھا تو اس کو دے دیا اور اس کے لیے آ گیا ، اے میں نے اونٹ پر کھالیا، یا جو بات انہوں نے کہی۔ سیر ہو گئے اور دونوں پیالوں میں کھانا بی گیا، اسے میں نے اونٹ پر کھالیا، یا جو بات انہوں نے کہی۔ مفردات المعدیث کی گئیا، اسے میں نے اونٹ پر کھالیا، یا جو بات انہوں نے کہی۔ مفردات المعدیث کی گئیا، اسے میں نے اونٹ پر کھالیا، یا جو بات انہوں نے کہی۔ مفردات المعدیث کی گئیا، اسے میں نے اونٹ پر کھالیا، یا جو بات انہوں نے کہی۔ مفردات المعدیث کی گئیا، اسے میں نے اونٹ پر کھالیا، یا جو بات انہوں نے کہی۔ مفردات المعدیث کی گئیا، اس میں کھانا دی گئیا، اس کے گئیا، اس کے گئیا، اس کھی کھانا دور کھرے ہوئے بالوں والا، وراز قد جیسا کہ راوی نے تغیر کی مفردات المعدیث

مریان مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک کے ساتھ خرید وفروخت کرنا جائز ہے اور اس سے تخذ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آپ کے معجزہ کا اظہار ہور ہا ہے کہ آپ نے ایک بحری کی کیجی کو ایک سوتس آپ کے معجزہ کا اظہار ہور ہا ہے کہ آپ نے ایک بحری کی کیجی کو ایک سوتس ایک بحری کے گوشت سے سیر ہو گئے اور کھانا نیج بھی گیا، جبکہ آٹا صرف ایک صاع (وحائی کلویا بقول احزاف چارکلو) تھا، جس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اکتھے کھانا ہا عث برکت ہے، کیونکہ اتفاق واتحادیمس برکت ہے۔

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ آبِي بَكْرِ آنَّ أَصْحَابَ الصَّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَآءَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيًّا قَالَ مَرَّةً ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ ٱرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ

[5365] اخرجه البخارى في (صحيحه) في مواقيت الصلاة باب: سمر مع الضيف والاهل برقم (٢٠٢) وفي الدب باب: برقم (٢٠٢) وفي المناقب باب: علامات النبوة في الاسلام برقم (٣٥٨١) وفي الادب باب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف برقم (٢١٤٠) وفي باب: قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تاكل برقم (٦١٤١) وابو داود في (سننه) في الايمان والنذور باب: فيمن حلف على طعام لا ياكله برقم (٣٢٧٠) وبرقم (٣٢٧١) انظر (التحفة) برقم (٩٦٨٨)

بِخَامِس بِسَادِس)) أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنَّ أَبَا بِكُرِ جَآءَ بِثَلاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْمُ بِعَشَرَةٍ وَٱبُوبَكْرِ بِئَلاثَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَٱبِي وَأُمِّي وَلا اَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَاتِي وَخَادِمٌ بَيْنَا بَيْتِنَا وَبَيْتِ اَبِي بَكْرِ قَالَ وَإِنَّ اَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ثَالِيًّا ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتْ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيًّا فَجَآءَ بَعْدَمَا مَضْى مِنَ اللَّيْل مَا شَآءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَاتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَ مَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتْ ٱبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَاْتُ وَقَالَ يَا غُنْثُرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيتًا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱطْعَمُهُ آبَدًا قَالَ فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَاخُ ذُ مِنْ لُـ قُ مَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ٱبُوبِكْرِ فَاذَا هِي كَمَا هِي أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَاتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتْ لا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاثِ مِرَارِ قَالَ فَاكَلَ مِنْهَا ٱبُوبِكْرِ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَان يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ تَأْتَيْمُ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الْآجَلُ فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَاسٌ اَلله أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلِ إِلَّا آنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ

[5365] - حضرت عبدالرحن بن ابی بحر والتختیبان کرتے ہیں کہ اصحاب صفیحتاج لوگ تھے، ایک وفعہ رسول اللہ مُلاہِوَّا فَر مایا: '' جس کے پاس وار دمیوں کا کھانا ہے، وہ تین کو لے اور جس کے پاس چار کا کھانا، وہ پانچواں چھٹا لے جائے۔'' یا جو آپ نے فرمایا: '' اور ابو بکر ڈاٹٹو تین افر دکو لے آئے اور رسول اللہ مُلٹوِّئِ دس افر ادکو لے گئے اور ابو بکر ڈاٹٹو تین افر دکو لے آئے اور دسول اللہ مُلٹوِّئِ دس افر ادکو لے گئے اور ابو بکر ڈاٹٹو تین افر ادلائے کیونکہ گھر میں، میں، میرا باپ اور میری ماں تھے، (اور عبد الرحمٰن کے شاگرد کہتے ہیں) میں نہیں جانتا کیا انہوں نے کہا، میری بیوی اور ہمارے دونوں گھروں کا مشتر کہ خادم اور ابو بکر ڈاٹٹو کے منام کا کھانا نبی اکرم ڈاٹٹو کے بال کھایا، پھر عشاء کی نماز بڑھنے تک و ہیں تشہرے رہے، پھر دوبارہ و ہیں آئے ، ہی کہ یوی نے ان کہ رسول اللہ مُلٹو کی اور جس قدر اللہ کومنظور تھا، اتنی رات گزرنے کے بعد آئے ، ان کی بیوی نے ان کے کہا، اپنے مہمانوں یا مہمان سے کیوں رکے رہے؟ انہوں نے پوچھا کہ یا تم نے ان کوشام کا کھانا نہیں کھلایا؟ اس نے کہا، انہوں نے آپ کی آ مد تک انکار کیا، گھر والوں نے ان کے سامنے چیش کیا تھا اور وہ اپنی بات پر اس نے کہا، انہوں نے آپ کی آ مد تک انکار کیا، گھر والوں نے ان کے سامنے چیش کیا تھا اور وہ اپنی بات پر خرائٹو نے رہے، عبدالرحمٰن ڈاٹٹو کہتے ہیں، میں جا کر چھپ گیا، ابو بکر ڈاٹٹو نے کہا، اے احتق، نا دان، تیری ناک کھاڈٹو کے بہ بات پر ہوں کے دیوں کی تا کہ کیا۔ اور جس نا دان، تیری ناک کھوٹوں کے دور کو کو کھوٹوں کیا۔ اور جس میں جا کر چھپ گیا، ابو بکر ڈاٹٹو نے کہا، اے احتق، نا دان، تیری ناک کے دور کیا۔ اور جس میں جا کر چھپ گیا، ابو بکر ڈاٹٹو نے کہا، اے احتق، نا دان، تیری ناک کے دور کیا۔

359}

فَرْقَ عینی: کھانے میں اللہ تعالی کی طرف سے برکت ہوئی، جوان کے لیے مسرت وشاد مائی کا باعث بن ۔

المحالی اللہ علی ہے ہوگا ہے ہور کہ کھانے کا انظام فرماتے اور وہ خود بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہو گھیر میں بی رہبج سے اور حضور اکرم مُلِیم ان کے کھانے کا انظام فرماتے اور وہ خود بھی اس کے لیے کوشش کرتے اور آپ نے لوگوں کے دلول میں ان کے لیے ہدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دن ساتھوں سے فرمایا، برآ دی اپنی وسعت و مخوائش کے مطابق دن آ دمیوں کو لے گئے، اس طرح آپ نے آغاز اپنے گھرسے کے لیے خود اپنے گھر کے افراد کی تعدد کے مطابق دس آ دمیوں کو لے گئے، اس طرح آپ نے آغاز اپنے گھرسے کے لیے خود اپنے گھر کے افراد کی تعدد کے مطابق دس آ دمیوں کو لے گئے، اس طرح آپ نے آغاز اپنے گھرسے کیا اور سب سے زیادہ جود وسخ کا مظاہرہ فرمایا اور بیاسوہ صنہ ہی دراصل لوگوں کو حصلہ دلاتا ہے اور ان کے اندر کام کرنے کی رغبت پیدا کرتا ہے، جو برشمتی سے آج مفقود ہے، کوئی دینی و دینوی لیڈر دوسروں کے لیے نموز نہیں بنآ کی رغبت پیدا کرتا ہے، جو برشمتی سے آج مفقود ہے، کوئی دینی و دینوی لیڈر دوسروں کے لیے نموز نہیں بنآ کی افتد امیں انجا کی افتد امیں انہوں کو دینے کے لیے تیار ہوجا کیں اور غربت کا علاج ہو جائے اور اس حدیث کی افتد امیں اپنا مال فقراء اور مساکیوں کو دینے کے لیے تیار ہوجا کیں اور غربت کا علاج ہو جائے اور اس حدیث کی افتد امیں اپنا مال فقراء اور مساکیوں کو دینے کے لیے تیار ہوجا کیں اور غربت کا علاج مہمان اپنے بیٹے کے پر دھروں کا مذموں راکرم ناٹھنے کا رسول اکرم شائل کی اور درات گئے تک، جب تک آپ سوئے نہیں گئے، گھر والیں نہیں آ کے اور درات گئے تک، جب تک آپ سوئے نہیں بر ابھلا کہا اور وہ ڈر کے اور پھر مہمانوں کی ضرمت میں کوتائی کا مرتکب خیال کر کے اپنے شادی شدہ بیٹے کو بھی بر ابھلا کہا اور وہ ڈر کے اور در در



مارے چھپ گیا، جس سےمعلوم ہوا وہ دوسرول کے لے تو بہت زم اور شفیق تھے، کین بیٹوں کا سخت محاسبہ کرتے تھے اور انہوں نے مہمانوں کے پیجا اصرار پر عصہ کا اظہار فرماتے ہوئے، کھانا کھانے سے اٹکار کیا اورقتم اٹھا دی، لیکن جب مہمانوں نے بھی قتم اٹھا دی تو اپنی قتم کوتو ڑ ڈالا تا کہ مہمان بھوکے ندر ہیں اور اس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت ظاہر کردی کہ کھانے میں برکت ڈال دی،جس کو دیکھ کرانہوں نے دوبارہ لقمہ لیا اور پھروہ کھانا آپ کو پیش کر دیا، جس میں آپ کی کرامت کاظہور ہوا کہ وہ کھانا بارہ افراد کے ماتحت افراد کے لیے کافی ہو گیا۔''

[5366] ١٧٧ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ ابى عثمان

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ كَالَيْمُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ قَالَ فَابَوْا فَقَالُوا حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا قَالَ فَـقُـلْـتُ لَهُـمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ اَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ اَذًى قَالَ فَابَوْا فَلَمَّا جَآءَ لَمْ يَبْدُاْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لا وَاللَّهِ مَا فَرَغْنَا قَالَ أَلَمْ آمُرْ عَبْدَالرَّحْمٰنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَالرَّحْمٰنِ قَالَ فَتَنَحَيْتُ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ ٱقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَوُّكَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُّـطْـعَـمُــوا حَتَّـي تَجِيءَ قَالَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَنْ لا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُوبِكُر فَوَاللَّهِ لَا اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَالـلَّيْلَةِ قَطُّ وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَـلُمُّوا قِرَاكُمْ قَالَ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمِّي فَأَكُلَ وَأَكَلُوا قَالَ فَلَمَّا

ٱنْتَ ابَرُّهُمْ وَٱخْيَرُهُمْ) قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ [5366] \_حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر چاٹئنہایان کرتے ہیں، ہمارے ہاں مہمان آئے اور میرے والد رات کو رمول الله عليم كے پاس جا كر مفتكوكيا كرتے تھے،اس ليےوہ چلے كئے اور مجھے كہد كئے،اے عبد الرحن، اپنے

أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ثَالِيًّا فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَرُّوا وَحَنِثْتُ قَالَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ((بَلُ

[5366] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٣٣) والترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين برقم (١٨٢٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٠٤) مہمانوں سے فارغ ہو جانا، یعنی ان کی ضیافت کرنا تو جب شام ہوگئ، ہم نے انہیں ان کی ضیافت پیش کی، انہوں نے (کھانے سے) انکار کر دیا، کہنے لگے، گھر کا مالک آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے تو ہم تب کھائیں گے، میں نے ان سے کہا، وہ بخت گیرآ دمی ہے اور اگرتم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے خطرہ ہے کہ تو وہ مجھے سزا دیں گے، لیعنی مجھے ان سے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا تو جب وہ آئے، ان کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے کوئی گفتگونہیں کی ، پوچھا، کیاتم اپنے مہمانوں سے فارغ ہو گئے ہو؟ گھر والوں نے کہا، المسلم الله كا قتم! هم فارغ نبيس موئ، انهول نے كہا، كيا ميں عبد الرحل كوتكم دے كرنبيس كيا تھا؟ اور ميں ان ہے ایک طرف ہٹ گیا، انہوں نے کہا، اے عبد الرحن! تو میں دور ہٹ گیا، انہوں نے کہا، اے احمق، کمینے، میں منهبیں قتم دیتا ہوں، اگر میری آ وازین رہے ہوتو آ جاؤ تو میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، اللہ کی قتم! میرا کوئی قصور نہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، میں نے انہیں ان کی ضافت پیش کی تھی، انہوں نے آپ کی ا ا ا آمدتک کھانے ہے انکار کرویا تو ابو بکرنے ان سے پوچھا،تم نے ہماری ضیافت قبول کرنے سے کیوں انکار کیا میں انگار کیا ہے۔ ا در ابو بكر دلانشوانے كہا، الله كي قتم! آج رات ميں كھانانہيں كھاؤں گا تو انہوں نے كہا، الله كي قتم! ہم بھي اسے نہيں کھائیں گے، جب تک آپ اے نہیں کھاتے ، ابو بمر واٹنو نے کہا، آج کی رات جیسا شر بھی نہیں دیکھا،تم پر افسوس، منہیں کیا ہوا ہے،تم ہماری دعوت قبول نہیں کرتے ہو؟ پھر ابو بکرنے کہا، پہلی بات (قتم) تو شیطانی فعل ہے، اپنی ضیافت کی طرف بردهو، کھانا لایا گیا، ابو بکر ڈاٹھڑنے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا اور وہ بھی کھانے کیے، جب صبح ہوئی تو ابو بکر دہانشارسول اللہ مُلافیا کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول! مہمانوں نے قتم کو پورا کیا اور میں نے قتم تو ڑ ڈالی اور آپ کو پورا واقعہ سایا، آپ نے فرمایا: '' بلکہ تو ان سے زیادہ وفادار اور اطاعت گزار ہےاوران ہے بہترین ہے۔''عبدالرحمٰن ڈاٹٹؤ کہتے ہیں، مجھے کفارہ کاعلم نہیں ہوسکا۔

فان الله الله الله الله المرتفاظ كاحرام من كمانا كماني سالكاركيا تما كدوه آجاكي توان ك ساتھ ال کر کھانا کھائیں مے، لیکن ابو بکر مالٹوا پے عذر کی بنا پر ضیافت کا کام بیٹے کے سپر دکر مکے اور اے تا کید فر ما مے تھے کہ مہمانوں کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرتا اور ابو بکر ٹاکٹا کے بیٹے نے انہیں اس ہے آگاہ بھی کر دیا تھا، اس لیے انہیں کھانا کھالیں جا ہے تھا، گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا جا ہے تھا، اس لیے ابو بکر خاتی نے ناراضکی کا اظہار کیا،لیکن پھرضیافت کاحق ملح ظ رکھتے ہوئے اپنی قتم توڑ دی اور شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ اگر قتم توڑ نا بہتر ہوتو اس کوتو ژکر کفارہ اداکرنا چاہیے، کفارہ سے ڈرکرفتم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور ابو بکر فاٹلانے شریعت کے ضابطہ کے مطابق متم تو ڑوی اور ظاہر کفارہ بھی ویا ہوگا،جس کا آپ کے بیٹے، یا راوی کوعلم نہیں ہوسکا۔

روبات كابيان

٣٣ .... بَابِ: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكُفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحُو ذَٰلِكَ

باب ٣٣: كم كهانے مين عمكسارى اور جمدردى كرنے كى فضيلت اور واقعہ بيہ ہے كه دوكا كھانا

تین کو کفایت کر جا تا ہے اور اس ہے ملتی صورت میں بھی

[5367] ١٧٨ - (٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاعرج

عَـنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْقِيمُ ((طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِى النَّلاثَةِ وَطَعَامُ النَّلاثَةِ

كَافِي الْأَرْبَعَةِ)) [5367] -حضرت ابو ہریرہ دلائش بیان کرتے ہیں، رسول الله مظالم نے فرمایا: '' دو کا کھانا تین افراد کے لیے کافی

ہے اور تین افراد کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔'' فانده " :.....حضور اکرم مُنافِیمٌ کا مقصد امت کو قناعت اور جمدردی کاسبق دینا ہے کہ کھانا تم ہوتو پھر بھی دوسرول

ے ساتھ مواسا ۃ اور مدردی کا روبیافقیار کرنا چاہیے، ووآ دمیوں کا کھانا، تین ، چارے لیے کفایت کرسکتا ہے، اس کا انحصار وسعت ظر فی اور کشاوه ولی پر ہے، جتنا ظرف بڑا ہوگا، اتنی برکت زیادہ ہوگئی، کیونکہ ہر وقت اور ہر حالت میں پید بھرنا ضروری نہیں ہے، انسان بعض اوقات تعوزے کھانے پر بھی گزارہ کرسکتا ہے، صرف حوصلہ کی

ضرورت ہے، جومواساۃ اور جدروی کے جذبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ [5368] ١٧٩ ـ (٢٠٥٩) حَـدَّتَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حِ و حَدَّثَنِي يَخْيِي بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَاثِيمٌ يَقُولُ ((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثَنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)) وَفِي رِوَايَةِ اِسْحُقَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ثَانَيْمُ لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ [5368] - حضرت جابر بن عبدالله والشهابيان كرتے بين، ييل نے رسول الله مالظيم كوية فرماتے ہوئے سنا، 'أيك كا

[5367] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: طعام الواحد يكفي الاثنين برقم (٥٣٩٢) [5368] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: طعام الواحد يكفي الاثنين برقم (٣٢٥٤) انظر (التحفة) برقم (٢٨٢٨)

مشروبات كابيان

كتاب الاشربة

کھانا دو کے لیے کافی ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہے اور جار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے، اسحاق کی روایت میں جابر ٹٹاٹٹؤ کے ساع کا ذکر نہیں ہے، اتنا ہے، رسول اللہ ٹٹاٹٹٹر نے فر مایا۔

[5369] (٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا يَثِمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج

[5369] - امام صاحب اینے دواور اساتذہ سے ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔

كُسُلَى [5370] ١٨٠ ـ (٠٠٠) حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آبُوبِكْرِ وَآبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا و قَالَ الآخَرَان آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الاعْمَشِ عَنْ آبِي سفيان عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُنْهُمُ ((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة))

[5370] - حضرت جابر والثين بيان كرت بين ، رسول الله مَاليَّا من في مايا: "ايك آ دى كا كهانا دو ك ليح كفايت

کر جاتا ہے اور دو آ دمیوں کا کھانا چار کے لیے کفایت کرتا ہے۔'

مَنْ اللَّهِ [5371] ١٨١ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُشْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ

الاعمش عَنْ أبي سفيان

عَـنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ثَالِيُّمْ قَالَ ((طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي تُمَانِيَةً))

[5371] -حضرت جابر جلاتن سے روایت ہے، نبی اکرم ناٹیل نے فرمایا:"ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے

کفایت کرتا ہے اور دوآ دمیوں کا کھانا چار کو کفایت کرتا ہے اور حیار کا کھانا آٹھ کھے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

٣٣ ..... بَابِ: الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعَّى وَّاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَآء

باب ٣٤: مؤمن ايك آنت ميں كھاتا ہے اور كافرسات آنتوں ميں كھاتا ہے

[5372] ١٨٢ -(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا

آخْبَرَنَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نافع

[5369] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٤٩)

[5370] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين برقم (۱۸۲۰) انظر (التحفة) برقم (۲۳۰۱)

[5371] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٣٨)

[5372] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء ان المومن ياكل في معي واحد←











مشروبات کا بی<u>ان</u>

كتاب الاشربة عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي تَاللُّهُمْ قَالَ ((الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَآءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَّاحِدٍ))

[5372] \_ حضرت ابن عمر و النفط بيان كرتے ہيں، نبي اكرم مَثَلِقِيمَ نے فر مايا: '' كافر سات آنوں ميں كھا تا ہے اور

مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔''

- ... ) [5373] ( . . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا آبُوبَكْرِ

بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلاهُمَا عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ظُلِّيمٌ بِمِثْلِهِ

[5373] ۔ امام صاحب یہی روایت اپنے چاراور اساتذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں۔

مفردات الحديث \* مِعَى كى جَعْ أَمْعَاءُ بِ، انتزى، آنت.

فائل الله الله الله عديث معلوم موتاب كه ايك مومن آ دمى كافرك طرح كعانا بينا بى مقصد زعر كي نبيس مجمنا چاہی، کافر چونکہ زندگی برائے خوردن مجھتا ہے، اس لیے خوب پیٹ بھر کر کھا تا ہے، جیبا کہ قرآن مجید میں ہے ﴿والذين كيفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام﴾ (سوره محمر) اورمومن زندگي برائج بندگي سجمتا

ہے، اس لیے اس کوخوب پیٹ مجر کر نہیں کھانا جا ہے، نیز مومن قناعت پند ہوتا ہے اور کافر حریص والا کچی، اس ليے دونوں كے كھانے ميں بہت تفاوت ہے، سات كا عدو محض كثرت اور مبالغہ كے ليے ہے، حقيقاً سات كا عدو مرادنہیں ہے اور اس میں کم کھانے کی ترغیب دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہمومن کو کم خور ہونا چاہیے، بسیار خور ی كافرول كاكام ب، اس لي حضرت ابن عمر الللظ في ايسة وفي كوكهاني مين شريك كرف سيمنع كرويا تها، جو کافروں کی طرح بسیار خورتھا، اس حدیث کا بیمقصد نہیں ہے کہ ہرمومن کم کھاتا ہے اور ہر کافر زیادہ کھاتا ہے۔

[5374] ١٨٣ ـ (٠٠٠)و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً قَالَ رَاٰى

€ والكافر ياكل في سبعة امعاء برقم (١٨١٨) انظر (التحفة) برقم (٨١٥٦) [5373] طريق محمد بن عبدالله بن نمير اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: الـمـومـن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في سبعة امعاء برقم (٣٢٥٧) انظر (التحفة) برقم (٧٩٥٠) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة وطريق محمد بن رافع تفرد بهما مسلم- انظر (التحفة)

برقم (٧٥٧٦) وبرقم (٧٨٦٤) [5374] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: المومن ياكل في معي واحد برقم

(٥٣٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٥١٧)

ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَاْكُلُ آكُلًا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ لَا يُدْخَلَنَّ هٰذَا عَلَىَّ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۚ ثَالَيْتُمْ يَقُولُ ((إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَآء))

[5374] - امام نافع بطلف، بیان کرتے ہیں، ابن عمر دلالٹؤ نے ایک مسکین آ دمی کو دیکھا اور اس کے سامنے کھانا ر کھنے لگے، اس کے آگے رکھتے رہے اور وہ خوب کھانے لگا تو ابن عمر بھاٹیؤنے کہا، یہ میرے پاس بالکل نہ آئے، لنسلى كيونكه ميں نے رسول الله مُلافِيْم كو يەفر ماتے سنا ہے، '' كافر ہى سات آنتوں ميں كھا تا ہے۔''

ف کا کا تھے : ..... حضرت ابن عمر مُناتِنَا کھانے کے وقت کی نہ کی کو بلاتے تھے اور اس کو کھانے میں شریک کرتے تھے، اس لیے جب اس مسکین میں کافروں والی خوب پیٹ بھر کر کھانے کی خصلت دیکھی تو کہا، آئندہ اس کومیرے کھانے میں شرکت کے لیے نہ لایا جائے، بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ آ دی ابونہیک آ دی بسیار خور تھا۔ [5375] ١٨٤ [٢٠٦١)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزبير

وَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيْئِمَ قَالَ ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَّاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَآء))

[5375] -حضرت جابراورحضرت ابن عمر ثانتها سے روایت ہے کہ رسول الله مُلافیظ نے فرمایا: ''حقیقی مؤمن ایک آ نت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آ نتوں میں کھاتا ہے۔''

[5376] (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزبير عَنْ جَابِرٍ عن النبي تَأْثِيُّ بمثله ولم يذكر ابن عمر

[5376] - امام صاحب نے ایک اور استاد سے یہی روایت حضرت جابر رہا تھؤ سے بیان کی ہے، ابن عمر رہا تھ کا نام نہیں لیا۔ [5377] ١٨٥ ـ (٢٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جده عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ۚ ثَالَيْكِمْ قَـالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعَى وَّاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سُبْعَةِ أَمْعَآءِ

[5375] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٥٣)

[5376] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٥٣)

[5377] اخرجه الترمذي في (جامعه) في العلل باب (١) برقم (٤٠١٠) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: المومن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في سبعة امعاء برقم (٣٢٥٨) انظر (التحفة) برقم (٩٠٥٠)









مشروبات كابيان

ہے اور نرا کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔''

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ ابيه

وَّالْكَافِرُ يَشُرَبُ فِي سَبْعَةِ اَمُعَاء))

میں بتیا ہے اور کا فرسات آنتوں میں بتیا ہے۔''

[5378] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٠٦١)

[5377] - حضرت ابوموی والنظ سے روایت ہے، نبی اکرم طافی اے فرمایا: " کامل مومن، ایک آنت سے کھاتا

[5379] ١٨٦\_(٢٠٦٣) وحَدَّثَ نِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عِيسٰي اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَاَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ

بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِكَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ

حِلابَ سَبْع شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ ٱصْبَحَ فَاسْلَمَ فَامَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِكابَهَا

ثُمَّ أَمَرَ بِالْخُرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَالْتُمَ ((الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ

[5379] - حضرت ابو ہریرہ رہا تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیا کے ہاں ایک کا فرمہمان تھہرا تو رسول الله منافیا

نے اس کے لیے ایک بکری دو ہنے کا حکم دیا، وہ دوہی گئی اور اس نے اس کا دودھ پی لیا پھر دوسری دوہی گئی تو اس

نے اس کا برتن بھی خالی کر دیا، پھر تیسری دوہی گئی ،حتی کہ اس نے سات بکریوں کا دودھ پی لیا، پھر وہ مسلمان

ہوگیا تو رسول الله طَیْنَا نے اس کے لیے ایک بکری دو ہے کا تھم دیا تو اس نے اس کا دودھ پی لیا، پھر دوسری

ك دو بنج كاتهم ديا تووه اس كاسارا دوده نه في سكا، اس پررسول الله مَثَاثِينًا نے فرمایا: " كامل مومن ايك آنت

فالديمة المساس من كا واقعه كي مسلمان ہونے والے كافروں كے ساتھ چيش آيا، ابوغز وان، ججا ہ غفاري، ابوبھرہ

ے، کین حافظ ابن حجراس پرمطمئن نہیں ہے، فتح الباری باب المقدمن یاکل معی واحد ، ج9۔

والكافر ياكل في سبعة امعاء برقم (١٨١٩) انظر (التحفة) برقم (١٢٧٣٩)

غفاری، نصلہ بن عمرو، ثمامہ بن اٹال، قاضی عیاض اور امام نووی نے اس حدیث کا مصداق نصلہ بن عمر وکو قرار دیا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5378] - امام صاحب ایک اور استاد سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے یہی روایت بیان کرتے ہیں -

عَنْ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالِيًّا بِمِثْلِ حَدِيثِهِم

[5378] ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَّءِ

[5379] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاطعمة باب: ما جاء ان المومن ياكل في معي واحد

## ٣٥ .... بَاب: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

#### باب ٣٥: كمانے ميں عيب نه نكالے

[5380] ١٨٧ ـ (٢٠٦٤) حَـدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدْبٍ وَإِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَان اَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ اَبِي حازم

غَتْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اكَلَهُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اكَلَهُ اللهِ اللهِ عَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اكَلَهُ اللهِ اللهِ عَاللهِ عَلَيْمٌ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اكَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اكَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[5380] - حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ طائیل نے بھی کسی کھانے میں عیب نہ نکالا، اگر کسی چیز کی طلب خواہش ہوتی، اے کھالیت اور اگر اس کو ناپند کرتے چھوڑ دیتے۔

[5381] (. . .) وحَدَّثَ نَا آحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَنِ الْاَعْمَشُ بِهٰذَا الْإَسْنَادِ مِثْلَهُ

۔ [5381]۔ امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں۔

[5382] (. . . ) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ آبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[5382]۔امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد کی سند سے، اعمش ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں۔

فائل کے ہے۔ ہاں بعض کھانوں سے انسان کوطبعی میں اور پاک کھانا، عیب سے مبرا اور پاک ہے، ہاں بعض کھانوں سے انسان کوطبعی مناسبت نہیں ہوتی، اس لیےنفس طعام پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کھانے پکارنے والے نے کھانا درست نہیں پکایا، اس میں نمک، مرج کم وبیش ڈالا ہے، یا اس کواچھی طرح پکایا نہیں ہے تو پھر اگر اس کی دل فشکی مقصود نہیں ہے، بلکہ اصلاح مقصود ہے تا کہ وہ آئندہ خیال رکھے، تو پھر پیار ومحبت کے ساتھ آگاہ کرنے میں کوئی

[5380] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المناقب باب: صفة النبي على برقم (٣٥٦٣) وفي الاطعمة باب: ما عاب النبي على طعاما برقم (٥٤٠٩) وابو داود في (سننه) في الاطعمة باب: في كراهية ذم الطعام برقم (٣٧٦٣) والترمذي في (جامعه) في البر والصلة باب: ما جاء في ترك العيب للنعمة برقم (٢٠٣١) وابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: النهي ان يعاب الطعام برقم (٣٢٥٩) انظر (التحفة) برقم (٣٤٠٣)

[5381] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٤٨)

[5382] تقدم تخريجه برقم (٥٣٤٨)

www.KitaboSunnat.com









مشروبات کابی<u>ان</u>

حرج نہیں ہے، لیکن اگر ضیافت کی تحقیر مقصود ہے یا دعوت کرنے والے کی شکر گزاری سے انحراف کے لیے ہے کہ

کیا کھانا کھلایا ہے، یا یکانے والے کا غداق اڑانامقصود ہے تو چر جائز نہیں ہے، ہاں انسان ابنی طبعی کراہت کا اظہار کرسکتا ہے کہ میں طبعی طور پر اس کھانے کو پیندنہیں کرتا، اس لیے نہیں کھا رہا۔

[5383] ١٨٨ ـ ( . . . ) حَـ لَّ ثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاَبُوكُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِابِي كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَخْيِي مَوْلَى آلِ جعدة عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَلَيْمُ عَـابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ

وَإِنْ لَّمْ يَشْتَهِم سَكَتَ [5383] -حضرت ابو ہرمیہ والنظ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مَالَيْنَا کو بھی کسی کھانے میں عیب نکالتے

نہیں دیکھا، جب اس کی اشتہاء (خواہش) ہوتی اسے کھالیتے اوراگر اس کی اشتہاء نہ ہوتی ، خاموش رہتے۔ [5384] وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْب وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن عَنْ أبي

حَازِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ظُلِّكُمْ بِمِثْلِهِ

[5384] - امام صاحب يمي روايت اپنج دواوراسا تذه سے بيان كرتے ہيں -

[5383] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الاطعمة باب: النهي ان يعاب الطعام برقم (٣٢٥٩)

انظر (التحفة) برقم (١٥٤٦٥) [5384] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٤٨)







مدیث نمبر 5385 سے 5585 تک

کتاب اللباس والزینة

کتاب اللباس و الزینی اللباس اور زینت کی کتاب اللباس اور زینت کتاب اللب

[5385] ١-(٢٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمِٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرِ

عَـنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي تَالِيُّمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُمُ قَالَ ((الَّـٰ اِن يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ))

[5385] - نبی اکرم نافیظ کی بیوی ام سلمہ نافیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نافیظ نے فرمایا:''جوانسان چاندی کے برتن میں بیتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ میں جہنم کی آ گ غثا غث ڈالتا ہے۔'' مف دات الحدیث وریس وریس و میں مسلم میں بیات

مفردات الحديث في يجر جو: غناغث ملسل آواز كساته-

فَائِنَ الله الله الله الله على مع برتول كاستعال، كهانے پینے كے ليے ہو ياكى اور صورت كے ليے مثلاً سرمه دانى يا سلائى بنانا، ان میں تیل ڈالنا، جمبور كنزو كي حرام ہے، كوئكه اس میں اسراف و تبذیر ہے اور انسان كے فخر و غرور اور خود پندى كے جذبات ابحرتے ہیں، نادار اور محتاج لوگوں كى دل تكنى ہوتى ہے اور كافروں كے ساتھ مشابهت پائى جاتى ہے۔ [5386] (...) و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنِيه

عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ

[5385] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاشربة باب: آنية الفضة برقم (٥٦٣٤) وابن ماجه في (سننه) في الاشربة باب: الشرب في آنية الفضة برقم (٣٤١٣) انظر (التحفة) برقم (١٨١٨٢) [5386] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٥٣)

نُـمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْلِى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَـدَّثَنَا أَبُـوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْـدِ الـلّٰهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسْى بْنُ عُقْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَزُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِم عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هولاء عَنْ نَافِع بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَّسِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِع وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ((أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاللَّهَبِ)) وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِ اَحَدِ مِّنْهُمْ ذِكْرُ الْآكْلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِيْ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ [5386]۔ امام صاحب مذکورہ بالا روایت اپنے اساتذہ کی سات سندوں سے بیان کرتے ہیں، علی بن مسہر کی روایت میں بداضافہ ہے،''جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے۔'' ابن مسہر کے سواکسی کی روایت میں کھانے اور سونے کا ذکر نہیں ہے۔

مُنْ الرَّقَاشِيُّ [5387] ٢-(٠٠٠)وحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ خالته

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ ((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَّاءٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ))

[5387] - حضرت ام سلمه وللها بيان كرتى بين، رسول الله مكافيا في فرمايا: "جو مخص سون يا جاندي كرين میں پنتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ میں غٹاغٹ جہنم کی آ گ بھرتا ہے۔''

٣.... بَاب: تَحْوِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَآءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، وَحَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَوِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَا حَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحُوهِ لِلرَّجُلِ، مَالَمُ يَزِدُ عَلَى أَرْبَع أَصَابِعَ باب ۲: مردوں اورعورتوں کے لیے سونے اور جاندی کے برتن کا استعمال ناجائز ہے، سونے کی انگوشی اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اورعورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے نقش ونگاروغیرہ بشرطیکہ چارانگل سے زائد نہ ہو، جائز ہے

[5388] ٣-(٢٠٦٦) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي

[5387] تقدم تخريجه برقم (٥٣٥٣)

[5388] اخرجه البَخاري في (صحيحه) في الجنائز باب: الامر باتباع الجنائز برقم (١٢٣٩)













الشَّعْشَآءِ ح و حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى

الْبَرَآءِ بْنِ عَاذِبِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ تَلْيُرُمُ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ آمَرَنَا وَلَهُ وَاللهِ عَلَيْمُ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ حَوَاتِيمَ اَوِ الْمُقْسِم وَنَصْرِ الْمَطْلُومِ وَإَجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَآءِ السَّكَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ اَوْعَنْ تَخَتَّم بِالذَّهَبِ الْمَطْلُومِ وَإِجْابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَآءِ السَّكَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ اَوْعَنْ تَخَتَّم بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّي وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَعَنْ الْفَسِي وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَعَنْ اللهُ عَلَي وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْكِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَعَنْ الْفَسْمِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِيبَاجِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِيبَاجِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِيبَاجِ وَعَنْ لُكُولُ وَعَنْ لُكُولُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْعِ وَلَى عَلَيْ وَلَى عَلَى عَلَيْ وَلَى عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ الل

یکام نہیں کریں گے، میں آپ سے جدانہیں ہوں گا ادر آپ میکام کر سکتے ہیں تو آپ میکام کردینا چاہیے، تاکہ اس کی تتم نہ ٹوٹے۔ ﴿ مَیَا فِر: میشوۃ کی جع ہے، وہ گدے جوز مین پررکھے جاتے ہیں، جوعمو اَریشم اور دیباج سے بنائے جاتے ہیں اور کافرلوگ استعمال کرتے تھے، اگر ریٹم اور دیبا کے ہوں تو حرام ہوں کے اور اگر ارخوانی

قتم اٹھانے والے کا قتم بشرطینداس کو پورا کرناممکن ہو، پوری کرنا، مثلاً کوئی انسان قتم اٹھا تا ہے کہ جب تک آپ

€ وفى المنظالم باب: نصر المظلوم برقم (٢٤٤٥) وفى النكاح باب: حق اجابة الوليمة والمدعوة برقم (٥٦٣٥) وفى المرض باب: والمدعوة برقم (٥٦٣٥) وفى المرض باب: وجوب عيادة المريض برقم (٥٦٥٥) وفى باب: لبس القسى برقم (٥٨٣٨) وفى باب:

الميشرة الحمراء برقم (٥٨٤٩) وفي باب: خواتيم الذهب برقم (٥٨٦٣) وفي الادب باب: تشميت العاطس اذا حمد الله برقم (٦٢٢٢) وفي الاستئذان باب: انشاء السلام برقم (٦٢٣٥) وفي الايمان والنذور باب: قول الله تعالى ﴿واقسموا بالله جهد ايمانهم﴾ برقم (٦٦٥٤)

والترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في ركوب المياثر برقم (١٧٦٠) وفي الادب باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى برقم (٢٨٠٩) والنسائي في (المجتبى)

فى البجنائز باب: الامر باتباع الجنائز ٤/ ٤٥ وفى الايمان والنذور باب: ابرار القسم ٩/ ٦ و ٧ وفى الزينة من السنن باب: النهى عن الثياب القسية ٨/ ٢٠١ وابن ماجه فى (سننه) فى الكفارات باب: ابرار القسم برقم (٢١١٥) وفى اللباس باب: كراهية لبس الحرير برقم (٣٥٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٩١٦)

ہوں تو کفارے مشابہت کی صورت میں ناجا تز ہوں گے۔ ﴿ فَسِسَى: قَسَسَ علاقہ میں ریشم ہے بنے والے کیڑے، ریشم کی بنا پر ممنوع ہیں۔ ﴿ استبرق: موٹاریشم، ویباج، باریک ریشم، بہرحال ریشم کی برتم حرام ہے۔ [5389] ( . . . ) حَدَّ ثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّ ثَنَا عَنْ اَشْعَتَ بْنِ سُلَيْم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِشْلَهُ اِلَّا قَوْلَهُ وَالْمُقْسِمِ اَوْ الْمُقْسِمِ فَانَّهُ لَمْ يَذْكُرُ هٰذَا الْحَرُفَ فِي الْحَدِيثِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادِ الضَّالِ

المسلم المسلم المسلم الك اوراستاد سے افعث بن سلم بى كى سند سے ذكورہ بالا روايت بيان كرتے ہيں، مر ال يل من مكو پورا كرنے يافتم دين والے كى تقد يق كرن كاذكر نهيں ہے اوراس كى جگه كم شده چيز كے اعلان كاذكر ہے۔ [5390] (...) و حَدَّثَنَا اَبُوبكُرِ بْنُ اَبِى شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِر ح و حَدَّثَنَا عُثْمانُ بننُ اَبِى شَيبةَ حَدَّثَنَا عَلِى بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ بننُ اَبِى شَيبَةَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ شَكِّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ اللهُ الله

[5390]-امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ کی سند سے زہیر کی طرح حدیث بیان کرتے ہی اور اس میں بغیر شک کے قتم پوری کرنے کا ذکر کرتے ہیں اور حدیث میں بیاضا فہ کرتے ہیں، چاندی کے برتن میں پانی پینے سے، کیونکہ جواس میں دنیا میں پیے گا، آخرت میں نہیں پی سکے گا۔

[5391] ( . . . ) و حَدَّثَنَاه اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ اَخْبَرَنَا اَبُو إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ اَبِى عَنْ اَشْعَتَ بْنِ اَبِى الشَّعْنَآءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ وَلَيْثُ بْنُ اَبِى عَنْ اَشْعَتَ بْنِ اَبِى الشَّعْنَآءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ [5391] المام صاحب يهى روايت ابوكريب سے بيان كرتے ہيں، ليكن اس ميں جرير اور ابن مسروالا اضافه نهيں ہے۔

[5392] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ: أَخْبَرْنَا أَبُوْ وَحَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِيْ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ: أَخْبَرْنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِیُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنِيْ بَهْزٌ ، قَالُو اجَمِيْعًا: حَدَّثَنَا

[5389] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٥٦)

[5390] تقدم تخريجه برقم (٥٣٥٦)

[5391] تقدم تخريجه برقم (٥٣٥٦)

[5392] تقدم

لباس اورزینت کی کتاب

كتأب اللبأس والزينة

شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَأَفْشَاءِ السَّلام،

فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدَّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبَ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

[5392]۔ اور یہی روایت پانچ اور اساتذہ کی چار سندوں سے بیان کرتے ہیں، مگر اس میں اسلام عام کرنے کی جگہ سلام کا جواب دینابیان کیا ہے، اور کہا ہے، آپ نے ہمیں سونے کی انگوشی یا سونے کے چھلہ سے منع فر مایا۔

اوراہام صاحب پانچ اور اساتذہ کی چارسندوں سے بیان کرتے ہیں۔

[5393] (...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا سفيان عَنْ اَشْعَتَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَإِفْشَاءِ السَّلام وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكِّ

[5393] ۔ امام صاحب ایک اور استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں شک کے بغیر بیان کیا ہے،

اسلام کو عام کرنا اورسونے کی انگوشی بہننا۔

[5394] ٤ ـ(٢٠٦٧)حَـدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ بْنِ

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ آبِي فَرْوَةَ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَآئِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَآئَهُ دِهْقَانُ

بِشَرَابٍ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ آنِّي قَدْ آمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالَيْكُمْ قَالَ ((لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَهَ وِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ

وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ))

[5394] عبدالله بن عليم برالله بيان كرتے بيل كه بم مدائن ميں حضرت حذيف را الله الله على عضرت حذيف والله نے پانی مانگا تو ان کے پاس زمیندار جاندی کے برتن میں پانی لایا تو انہوں نے وہ برتن اسے دے مارا اور کہا،

[5393] تقدم تخريجه برقم (٥٣٥٦)

[5394] اخرجه البخباري في (صحيحه) في الاطعمة باب: الاكل في اناء مفضض برقم (٥٤٢٦) وفي الاشربة باب: الشرب في آنية الذهب برقم (٥٦٣٢) وفي باب: آنية الفضة برقم

(٦٣٣ ه) وفي الـلباس باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم (٥٨٣١) وفي باب:

افتراش المحرير برقم (٥٨٣٧) وابو داود في (سننه) في الاشربة باب: في الشرب في آنية الذهب والـفـضة برقم (٣٧٢٣) والترمذي في (جامعه) في الاشربة باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية

الـذهـب والـفـضة برقم (١٨٧٨) وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: كراهية لبس الحرير برقم

(٩٥٩٠) وفي الاشربة باب: الشرب في آنية الفضة برقم (٢٤١٤) انظر (التحفة) برقم (٣٣٦٨)

میں منہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں اسے کہہ چکا ہوں، مجھے اس برتن میں پانی نہ بلانا، کیونکہ رسول الله ظَلَيْمَ نے فرمایا ہے،''سونے اور جاندی کے برتن میں نہ ہواور دیباج وحریر نہ پہنو، کیونکہ یہ چیزیں، ان کے لیے ( کافروں کے لیے) دنیا میں ہے اور تمہارے لیے قیامت کے دن آخرت میں ہیں۔

[5395] (٠٠٠) و حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَآئِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[5395]-امام صاحب يهي حديث ايك اور استاد سے بيان كرتے ہيں،عبر الله بن عليم رافظ كہتے ہيں، ہم مدائن میں حضرت حذیفہ جانٹیا کے پاس تھے، آ گے ندکورہ بالا روایت ہے اور اس میں قیامت کے دن کا ذکرنہیں ہے۔ [5396] ( . . . )و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَكارَءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي نَجِيح أَوَّلا عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي مُنْ الْمُنْ لَيْهِ لَيْ عُنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَالَ سمعت عَنِ ابْنِ عُكَيْمٍ فَطَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ ابِي لَيْلَي

إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةً بِالْمَدَآئِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [5396]۔ امام صاحب مختلف سندوں سے ابن علیم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن میں حضرت حذیفہ ڈاٹٹا

کے ساتھ تھے اور مذکورہ بالا روایت بیان کی اور قیامت کے دن کا ذکر نہیں کیا۔

[5397] ( . . . ) و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلِي قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْفَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءَ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ

[5397] عبد الرحمٰن يعني ابن الى ليلى بيان كرتے بى، ميس حفِرت حذيفه كے پاس مدائن ميس تها، انہوں نے پانی مانگا تو ان کے پاس ایک انسان جاندی کا برتن لایا،آ گے ابن علیم کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ [5398] ( . . . )و حَـدَّثَـنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ

> [5395] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٦١) [5396] تقدم تخريجه برقم (٥٣٦١)

[5397] تقدم تخريجه برقم (٥٣٦١)

[5398] تقدم تخريجه برقم (٥٣٦١)





# لباس اورزینت کی کتاب

كتاب اللباس والزينة

اَبِي عَدِيِّ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنْ شُعْبَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا

قَالُو ا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى [5398] - یمی روایت امام صاحب این مختلف اساتذہ سے معاذ کی حدیث اور سند کی طرح بیان کرتے ہیں

اور سی نے بھی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا، میں حذیفہ کے پاس تھا، صرف معاذید بیان کرتا ہے، باقیوں نے

صرف مير كها، حذيفه والنُّونُ نه بإني ما نكا-[5399] ( . . . )وحَـدَّثَـنَـا إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ ح و حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْن كِلاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي ليلى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّا بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا

[5399] - امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے مذکورہ بالا اساتذہ کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔ 

حرام ہے اور رو کنے کے باوجود اگر کوئی اس میں پانی پلائے تو اس کوسرزنش اور تو نع کی جاعتی ہے اور اسے سز ا بھی دی جاسکتی ہے اور آگر انسان کوئی ایبا کام کرے جس پر دوسروں کو خلجان ہوسکتا ہوتو اس کا سبب اور

) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ

مُجَاهِدًا يَقُولُ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَآءٍ مِنْ

فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُنْتُمْ يَقُولُ ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِيْ آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا))

[5400] -عبدالرحن بن الى ليلى بيان كرتے ميں، حذيف والشئانے پاني طلب كيا تو ايك مجوى نے أنبيس جاندى كے

رتن میں پیش کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول الله علاقيم کو بيفر ماتے سنا ہے، "ندريشم پہنواور ندويباج اور ندسونے اور جاندی کے برتن میں پیواور ندان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ برتن دنیا میں ان کے لیے (کافروں کے لیے) ہیں۔

[5399] تقدم تخريجه برقم (٥٣٦١)

[5400] تقدم تخريجه برقم (٥٣٦١)











### كتاب اللباس والزينة

# مفردات الحديث ب صِحاف: صَحْفَة ك بي ع، پليك ، ركابي

[5401] ٦ ـ (٢٠٦٨) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَاى حُلَّةً سِيرَآءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِه فَلَيِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِه فَلَيِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلُوفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَالْمَ اللهِ كَالْمَ وَمَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَآئَتُ رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قَلْتَ فِي اللهِ كَالِيْمُ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قَلْتَ فِي اللهِ كَالِيْمُ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قَلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكُسَاهَا عُمَرُ انَّا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَةً

الیک روازہ کے پاس ایک روازہ کے اس میر نوائٹو سے روازت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دائٹو نے مبحد کے دروازہ کے پاس ایک روشی دھاری دار جوڑا دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول! اے کاش، آپ اس کو خرید لیس اور جمعہ کے دن والوں کے لیے اور وفد کے لیے جب وہ آپ کے پاس آئے پہن لیس تو رسول اللہ طائبی نے فر مایا: 'اس کوتو بس وہ لوگ پہنتے ہیں، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کا فر،'' پھر رسول اللہ طائبی کے پاس اس متم کے جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر دالتو کو عنایت فر مایا تو عمر دالتو نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! آپ نے یہ جمعے عنایت کیا ہے، حالا نکہ آپ عطارہ کے حلہ (جوڑا کے بارے میں جو کہہ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ تو رسول اللہ طائبی نے فر مایا: ''میں نے تہمیں یہ بہننے کے لیے نہیں دیا ہے،' تو حضرت عمر دالتو کو مکہ میں اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا۔

فان د اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ایکھے اور عمدہ کیڑے زیب تن کرنا چاہیے اور وفو د کے

[5401] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجمعة باب: يلبس احسن ما يجدبرقم (٨٨٦) وفي الهبة باب: هدية ما يكره لبسها برقم (٢٦١٢) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: اللبس للجمعة برقم (١٠٧٦) والنسائي في (المجتبى) في الجمعة باب: الهيئة للجمعة ٣/ ٩٦ و ٩٧ لنظر (التحفة) برقم (٨٣٣٥)

لباس اورزینت کی کتاب كتاب اللباس والزينة

سامنے خوش ہوشی کا اظہار ہوسکتا ہے، نیز مسلمان اپنے کا فرعزیز وا قارب کو تھنہ تھا کف دے سکتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرسکتا ہے اور مردوں کورلیٹمی لباس تخذیمیں دیا جاسکتا ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی عورتوں کو پہنا سکتے ہیں، یا

بج كتے ہيں، كافراگر چەشوافع كے نزديك احكام شرعيه كے مكلف ہيں، ليكن وہ اس كى پابندى نہيں كرتے، اوراپيخ آپ کوآ زادتصور کرتے ہیں اور احناف کے نزدیک، احکام شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان غلط

کاموں میں ان کا تعاون نہیں کرسکتا، اس لیے حضرت عمر ثلاثات نے میتحد خود پہننے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ اس لیے

دیا تھا کہ وہ اپنی عورتوں میں سے سمی کو دے دے۔ [5402] ( . . . )و حَـدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا آبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

أَبُو اُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ [5402] - امام صاحب يهي روايت الينے حاراسا تذه كى سندول سے بيان كرتے ہيں۔

[5403] ٧-(٠٠٠)وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيُّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةٌ سِيَرَآءَ وَكَانَ رَجُلا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَآيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةَ سِيرَآءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَاظُنُّهُ قَالَ

وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ تَاتِيْمُ ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمٌ بِحُلِّل سِيرَآءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِب حُلَّةً

وَقَالَ ((شَقِّقُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ)) قَالَ فَجَآءَ عُمَرُ بِحُلَّتِه يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَعَثْتَ اِلَى بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْآمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ ((اِنِّي لَمْ أَبْعَث بِهَا

[5402] طريق ابن نمير اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: ذكر النهي عن لبس السيرا برقم (٥٣١٠) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٥١) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة وطريق محمد بن ابي بكر المقدسي وطريق سويد بن سعيد تفرد بهم مسلم. انظر (التحفة) برقم

[5403] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٦١٣)

(۷۸۲۵) وبرقم (۸۱۹۶) وبرقم (۹۹۹۸) محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پ<u>ر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ</u>







إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا) وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ثَاثِيمٌ نَظَرًا عَرَفَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثِيمٌ قَدْ اَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ اِلَّى فَأَنْتَ بَعَثْتَ اِلَّى بِهَا فَقَالَ ((اِنِّي لَمُ ٱبْعَثْ اِلْيُكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا الكُكُ لِتُشَقِّقَهَا خُمُوًا بَيْنَ نِسَآئِكَ))

| [**5403**] - حضرت ابن عمر رہائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹڈ نے عطار دسمیمی کو دیکھا، بازار میں ایک رمیثی دھاری دار جوڑا فروخت کر رہا ہے، وہ ایہا آ دمی تھا، جو بادشاہوں کے پاس جاتا اور ان سے انعام پاتا تھا تو حضرت عمر ر النوني نے كہا، اے اللہ كے رسول! ميں نے عطار دكو ديكھا ہے، وہ بازار ميں ريشي دھارى دار جوڑا فروخت کرنا جا ہتا ہے، اے کاش، آپ اسے خریدلیں اور عربی وفود جب آپ کے پاس آ کمیں تو اسے پہن لیں اور میرے خیال میں سے بھی کہا جمعہ کے دن پہن لیں ، میرے خیال کے مطابق سے بھی کہا تو رسول الله مُنافِقُ نے اسے جواب دیا: ''اس کودنیا میں صرف وہ لوگ پہنتے ہیں ، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔'' اس کے بهيجا، ايك جوڑا اسامه بن زيد كي طرف بهيجا اور ايك جوڑا حضرت على دانشؤبن ابي طالب كو ديا اور فرمايا: "اس كو بھاڑ کرا پنی عورتوں کو دو پے بنا دو۔'' اور حضرت عمر رہائٹڈا پنا جوڑا اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض كيا، اے اللہ كے رسول! آپ نے مجھے يہ بھيج ويا ہے، حالانكه آپكل عطارد كے جوڑے كے بارے ميں جوفرما چکے ہیں، آپ کومعلوم ہے تو آپ نے فرمایا: "میں نے یہ تھے اس لیے ہیں بھیجا ہے کہ اسے پہن لو، لیکن میں نے تو اس لیے بھیجا، اس سے اپنی ضرورت پوری کرلو۔'' رہے حضرت اسامہ ڈلاٹٹا تو وہ اپنا جوڑا بہن کر چل پڑے تو انہیں رسول الله مَالِيْنَ نے اليي نظر سے ديكھا كه وه سمجھ كے كه رسول الله مَالِيْنَ نے اس كى حركت كو برامحسوس كيا ہے تو عرض کی ، اے اللہ کے رسول! آپ مجھے کس نظر ہے و مکھ رہے ہیں ، آپ ہی نے تو مجھے یہ بھیجا ہے ، آپ نے فرمایا: ''میں نے تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تواہے بہن لے، بلکہ میں نے تو تھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو اسے پھاڑ کراپی عورتوں کے لیے دویلے بنا،ان میں تقسیم کر دے۔''

مفردات الحديث العديث السوق: بازارش الراب كراب و مُعُون خِمَار كى جَمْ م، دو پرد [5404] ٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ

[5404] اخرجه ابو داود في (سننه) في الصلاة باب: اللبس للجمعة برقم (١٠٧٧) وفي اللباس باب: ما جاء في لبس الحرير برقم (٤٠٤١) والنسائي في (المجتبي) في العيدين باب: الزينة للعيدين ٣/ ١٨١ ـ انظر (التحفة) برقم (٦٨٩٥) وبرقم (٦٩٨٧)









وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَجَدَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَاخَذَهَا فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِه فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ

وَلِـلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَلَيْمُ ((انَّـمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ)) قَـالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَــآءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ تَلَيْمُ بِـجُبَّةِ دِيبَاجِ فَاقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتْى آتٰى بِهَا

سَاء الله مَمْ ارسَل إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِيَبَاجِ فَا فَبَلْ بِهِ عَلَمْ صَلَى اللهِ أَوْ ((اتَّمَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ أَوْ ((اتَّمَا يَلَمَّ اللهِ عَلَيْهُ (رَبِيعُهَا يَلَمَّ الْسُلُتَ إِلَى بِهِذِهِ)) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَاقَ لَهُ ثُمَّ ارْسَلْتَ إِلَى بِهِذِهِ)) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَاقَ لَهُ ثُمَّ ارْسَلْتَ إِلَى بِهِذِهِ)) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَاقَ لَهُ ثُمَّ ارْسَلْتَ إِلَى بِهِذِهِ)) وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ))

[5404] \_ حضرت عبد الله بن عمر والشجابيان كرتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب والنوئنے نے بازار میں ایک ریشی

فرمایا: ''یہ تو بس ان لوگوں کا لباس ہے، جن کا کوئی حصہ نہیں ہے،'' پھر جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور تھا، حضرت تھہرے، پھر رسول اللہ ٹالٹیٹل نے ان کی طرف دیباج کا جبہ بھیجا، حضرت عمر ڈلٹٹٹاس کو لے کر بڑھے، حتی کہا ہے

کالباس ہے، جن کا کوئی حصنہیں ہے۔' یا''اسے تو بس وہ لوگ پہنتے ہیں، جن کا کوئی حصنہیں ہے۔'' پھر آپ نے یہ مجھے بھیج دیا ہے تو رسول اللہ مُلاٹیل نے انہیں جواب دیا اور اسے چے کر، اس سے اپنی ضروری پوری کرلو۔''

کے کررسول اللہ منافیظ کے پاس بہنج محتے اور عرض کی ،اے اللہ کے رسول! آپ کہہ چکے ہیں،'' بیتو بس ان لوگوں

[5405] (. . . )و حَـدَّثَـنَـا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عَن ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5405]-امام صاحب ایک اوراستاد سے یہی روایت ای طرح بیان کرتے ہیں۔

[5406] ٩ - (ٰ. . . ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوبكُرِ بْنُ

حَفْصٍ عَنْ سالم

[5405] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٧١)

[5406] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال

والنساء برقم (٢١٠٤) انظر (التحفة) برقم (٧٠٣٧)

ر الله در مسلم ا جلد |







#### كتأب اللباس والزينة

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَالى عَلَى رَجُلٍ مِّنْ آلِ عُطارِدٍ قَبَآءً مِّنْ دِيبَاجِ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ لَهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ)) فَأُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ مَلَاثًا حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَارْسَلَ بِهَا إِلَىَّ قَالَ قُلْتُ اَرْسَلْتَ بِهَا إِلَىَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ ((اتَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا))

| [5406] - حضرت ابن عمر والنيو سے روايت ہے كه حضرت عمر ولائوا نے عطارد كے خاندان كے كسى آ دى كے المسلم الياس، ديباج ياريشم كى قباديمهي تورسول الله ظائيم سے عرض كيا، اے كاش! آپ اسے خريد ليس تو آپ نے فرمايا: 'اس کوصرف وہ لوگ پہنتے ہیں، جن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔'' پھر رسول الله مَثَاثِیمٌ کو ایک دھاری دار ریشی جوڑا تخفیمیں ملاتو آپ نے وہ مجھے (عمر والنظ) بھیج دیا، میں نے کہا،آپ نے بیمیری طرف بھیج دیا ہے، حالانکہ میں اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا،آپ سے من چکا ہوں،'' آپ نے فرمایا:''میں نے تو کچھے صرف اس لیے بھیجا ہے، تا کہتم اس سے فائدہ اٹھالو۔''

مُثَنِيُ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ مَثَّلَا أَبُوبَكُرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ

يَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ آنَّ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَالَى عَلَى رَجُلٍ مِّنْ آلِ عُطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْلَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ ٱبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا

[5407] - حضرت عبدالله بن عمر والنتهاسي روايت ہے كه حضرت عمر بن خطاب والنتائي نے عطار د کے خاندان کے ایک آ دمی پرجیسا که مذکوره بالا روایت ہے، ہاں اس میں یہ ہے، آپ نے فرمایا: ''میں نے تو تیری طرف صرف اس لیے یہ بھیجا تا کہاس سے فائدہ اٹھالواور میں نے بیاس لیے نہیں بھیجا کہتم اسے پہن لو۔''

[5408] ( . . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حدثني يَحْيِي بْنُ أَبِي اِسْحْقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِّنْ اِسْتَبْرَقِ فَاتْنِي بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْمُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ ((انَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًّا))

[5407] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٧٣)

[5408] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: من تجمل للوفود برقم (٦٠٨١) والنسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: صفة الاستبرق ٨/ ١٩٨ ـ انظر (التحفة) برقم (٧٠٣٣)







### لباس اورزینت کی کتاب

كتاب اللباس والزينة

[5408] - یجیٰ بن ابی اسحاق راست بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبد اللہ نے استبرق کے بارے میں

پوچھا، میں نے کہا، وہ دیباج جوموٹا اور کھر درا ہوتو اس نے کہا، میں نے عبداللہ بن عمر دالفیٰ کو یہ کہتے سا ہے، حضرت عمر ولا الله الله الله المتبرق كا جوڑا پہنے ديكھا تو وہ جوڑا لے كرنبى اكرم مثلاثا كے پاس آئے، آگ

ندكورہ بالا راويوں كى طرح حديث بيان كى، بال اس ميں بيہ، آپ نے فرمايا: "ميں نے تيرى طرف صرف

اس لیے بھیجا ہے، تا کہتم اس سے مال و دولت حاصل کرلو۔''

[5409] ١٠ ـ (٢٠٦٩) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الملك عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى ٱسْمَآءَ بِنْتِ آبِي بَكْرِ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَآءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي

ٱسْمَآءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي ٱنَّكَ تُحَرِّمُ ٱشْيَآءَ ثَلاثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوان وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّه فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ آمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ

فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْاَبَدَ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيمٌ يَتَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَاَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوان فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ ٱرْجُهُ وَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى ٱسْمَآءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ كَالِيَمُ فَأَخْرَجَتْ

اِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَّتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ثَالِيُّمُ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ

نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا [5409] \_حضرت اساء بنت الى بكر رفي كا زاد كرده غلام عبد الله جوعطاردكى اولاد ك مامول تها، بيان

کرتے ہیں، مجھے حضرت اساء وٹاٹھانے عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھا کے پاس بھیجا اور کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ تمین چیزوں کوحرام تھبراتے ہیں، کپڑوں کے نقش و نگار، ارغوانی گدے اور پورے رجب کے روزے تو حضرت عبداللّٰہ وٹاٹنظ

نے مجھے جواب دیا، جوتو نے رجب کے بارے میں کہا تو وہ انسان جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہ، رہا جوتونے کپڑے کے نقش ونگار کے بارے میں کہا ہے تو میں نے عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ کو پیفرماتے سا ہے،

[5409] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير برقم (٤٠٥٤) والترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في كراهية الحرير والديباج برقم

(٢٨١٧) وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: لبس الحرير والديباج في الحرب برقم (٢٨١٩) وفي اللباس باب: الرخصة في العلم في الثوب برقم (٣٥٩٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٢)

میں نے رسول اللہ مُلِافیٰ کو فرماتے سنا، ''ریشم وہی پہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔' اس لیے جھے اندیشہ ہے

کہ نقش و نگار اس میں داخل نہ ہو، رہے انتہائی سرخ (ارغوانی) گدے تو بیرعبد اللہ کا گدا ہے اور وہ ارغوانی تھا تو

میں حضرت اساء جھٹاکے پاس واپس آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، بیرسول اللہ مُلَّافِیْم کا جبہ ہے اور انہوں

نے میم سے سامنے ایک ارغوانی کم وانی جہ پیش کیا، جس کا گریمان دیماج کا تھا اور اس کے دامن دیماج سے میم سے میم ہے وہ وہ وہ وہ ہے گئیں تو میں

سلے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا، یہ حضرت عائشہ بھٹا کی وہات تک ان پاس تھا، جب وہ وہ اس کے تھے۔

نے لے لیا اور نبی اکرم مُلَّافِیْم اسے بہنتے تھے اور ہم اسے صحت یا بی کے لیے دھوکر بیاروں کو پلاتے تھے۔

مذید اور نبی اکرم مُلَّافِیْم اسے بہنتے تھے اور ہم اسے صحت یا بی کے لیے دھوکر بیاروں کو پلاتے تھے۔

مفردات المديث المرقرات المعديث المعدم في النوب: كرر كنش وتكاريبل بوف - في أرّجُوان: انتهائي مرخ رنگ، اگر گذاف برخ ريشم كا تو جائز نبيل ب، ريشم ك علاوه مرخ گذا جائز به بسمن يصوم الابد: يه بات وه كيے كه سكتا ب، جوممنور ايام ك علاوه بميشروزه ركھتا ہے - في خف أن يكون العكم منه:

م بي يا تديشہ ہے كريشي لقش و تكاريشم كي تم يس نه بول - في طي السه: طي لسان كى جمع به ادشا بول اور مرواروں كا مخصوص لباس - في كسروانيه : كرئي ايران كي طرف منسوب - في لينة: گريبان كائتش - في ورج المجمعة : جهكا وامن - في خورجان: اكل اور بچھلا چات - المكفوف: سلا بوا، كريبان ، آستين اور وامن يرديشي بيل بوئي، بشرطيكه چارانگل سے ذاكر نه بول، جائز بيل -

فَانِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُم كاجبه وكمايا، تاكه بيمعلوم موسك، ريشم كنقش و نكار ريشم كرحكم معلم من نبيل من بيل من الله على الله

[5410] ١١-(...) حَدَّثَنَا آبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ

عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ آلالا تُلْبِسُوا نِسَآتُكُمُ الْحَرِيرَ فَاِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَا يُمُّ ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنيَا لَمُ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ))

[5410] - ابوذیبان خلیفہ بن کعب ر طلق بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر و الله کو خطبہ میں بید کہتے ہوئے سا، خبردار، اپنی عورتوں کوریشی لباس نہ پہناؤ، کیونکہ میں نے عمر بن خطاب کو یہ کہتے سا، رسول اللہ علی علی اللہ علی

[5410] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم (٥٨٣٤) والنسائي في (المجتبي) في باب: التشديد في لبس الحرير وان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة انظر (التحفة) برقم (١٠٤٨٣)



اجلد







فائل الله الله بن زبیر الله عفرت عمر الله کی حدیث کے عموم سے بیر مجھتے تھے کہ ریشم مردول اور

عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے، بعض صحابہ اور تابعین کا یہی موقف تھا، لیکن حضرت این عمر ثلاثوٰ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ نے حضرت علی ادر اسامہ ثلاثوٰ کو فر مایا تھا کہ ریشی جوڑے کے دو پٹے بنا کرعورتوں کو دے دیں اور سنن ادر منصور احمہ کی روایت ہے، جسے ابن حبان اور حاکم نے صحح قرار دیا ہے، کہ آپ نے ریشم اور سونے

یے کومردوں کے لیے حرام قرار دیا اورعورتوں کے لیے حلال تھہرایا۔

[5411] ١٢ - (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُنْ مَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَنْ أَبِي عُنْ مَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَنْ أَبِي عُنْ مَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كَدِّكَ وَلا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِيْ رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِيْ رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ آهُلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَّمُ المُسْلَمِينَ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمُ وَزِيَّ آهُلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَّمُ

نَهْ يَ عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ قَالَ إِلَّا هُكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ طَلَيْمَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هٰذَا فِي الْكِتَابِ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إصْبَعَيْهِ

[5411] - ابوعثان ﷺ بیان کرتے ہیں ، ہم آ ذربائیجان میں سے کہ حضرت عمر دلائٹؤ نے ہمیں خط لکھا، اے عتبہ بن فرقد! صورت حال میہ ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے، دہ تیری محنت ومشقت کا نتیجہ نہیں ہے، نہ تیرے باپ

کی محنت کی کمائی ہے اور نہ تیری مال کی محنت کا ثمرہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں اس سے سیر کرو، جس سے تم اپنے گھر میں سیر ہوتے ہواور اپنے آپ کوعیش وعشرت، مشرکول کے لباس اور شکل وصورت اور ریشم کے لباس سے تم اپنے گھر میں سیر ہول اللہ مُنافِیْن نے رہیٹی لباس سے منع فر مایا ہے، مگر اتنی مقدار سے اور رسول اللہ مُنافِیْن

ے جاتی ہے ۔ نے ہمارے سامنے اپنی ووانگلیاں، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں ملا کر بلند، ( ظاہر ) کیس عاصم نے کہا،

ہے ہمارے س سے اور زہیر نے اپنی دونوں انگلیاں بلند کیں۔ پیخط میں موجود ہے اور زہیر نے اپنی دونوں انگلیاں بلند کیں۔

[5411] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم (٥٨٢٨) وبرقم (٥٨٢٨) وبرقم (٥٨٣٠) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: ما

جاء في لبس الحرير برقم (٤٠٤٢) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: الرخصة في لبس الحرير ٨/ ١٧٧ وابن ماجه في (سننه) في الجهاد باب: لبس الحرير

والديباج في الحرب برقم (٢٨٢٠) وفي اللباس باب: الرخصة في العلم في الثوب برقم (٣٥٩٣) انظر (التحفة) برقم (١٠٥٩٧)

الْحَمِيدِ ح و الْحَمِيدِ ح و الْحَمِيدِ عَلَيْ الْحَمِيدِ عَلَيْ الْحَمِيدِ ح و الْحَمِيدِ ع الْحَمِيدِ عِلَمِيدِ ع الْحَمِيدِ عِلَا الْحَمِيدِ عِلْمِي الْحَمِيدِ عِلْمِيدِ عِلْمِيدِ عِلْمِيدِ عِلْمِيدِ عِلْمِي الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ سَلَّيْتًا فِي الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ

[5412] - امام صاحب اپنے دواسا تذہ ہے، نبی اکرم مُلَاثِمٌ سے ریشم کے بارے میں الی ہی حدیث بیان کرتے ہیں۔

[5413] (٠٠٠)و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُثْمَانُ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلاهُ مَا عَنْ جَرِيرٍ وَاللَّفظُ لِإسْحَقَ آخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدِ فَجَاتَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاثَيُّمْ قَالَ لا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هٰكَذَا وَقَالَ آبُوعُثْمَانَ بِإصْبَعَيْهِ اللَّيْن تَلِيَان الإبْهَامَ فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ

تعلیم المراز مسلم [5413]۔ ابوعثان بٹائٹؤ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت عتبہ بن فرقد بٹائٹؤ کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس حضرت عمر کا خط پہنچا کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللّلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللّلِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَ مقدار۔'' ابوعثان نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، میں نے دیکھا، وہ دونوں الكليال طيالسه كے اطراف كے بقدر بين، جب ميں نے طيالسه ويكھا۔

مفردات الحديث ازداد: زِد كى جَع بِين، گُندُى، مراداطراف وجوانبين.

[5414] (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ

[5414]-امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔

[5415] ١٤ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ جَآئَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِٱذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ

[5412] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٧٨)

[5413] تقدم تخريجه برقم (٥٣٧٨)

[5414] تقدم تخريجه برقم (٥٣٧٨)

[5415] تقدم تخريجه برقم (٥٣٧٨)







كتاب اللباس والزينة

أَوْ بِالشَّامِ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ طَيُّمَ اللهِ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا إِصْبَعَيْنِ قَالَ اَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا اَنَّهُ يَعْنِي الْاَعْلامَ

مفردات الحديث ﴿ عُتُمَ: تاخِر ياديركنا-

[5416] (...) حَدَّثَنَا اَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى ابى عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ اَبِى عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى ابى عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ اَبِى عُثْمَانَ [5416] داما مصاحب البي دواما تذه ہے بهل حدیث بیان کرتے ہیں اور ابوعثان کا قول بیان نہیں کرتے ۔ [5416] ۱۵ د (...) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِیُّ وَابُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِیُّ وَزُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّی وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْلَحَقُ أَوْ

آخْبَرَحَدَّثَنَا ۚ. وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَّةَ عَنْ عَامِرِ عَـنْ سُـوَيْـدِ بْنِ غَفَلَةَ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهٰى نَبِيُّ اللهِ تَلْلِئُهُ

عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ تَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ

[5417] - امام صاحب اپنے چھ اساتذہ سے حضرت سوید بن غفلہ رشائیے کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رشائی نے جابیہ کے مقام پر خطبہ میں فر مایا ، نبی الله مظاہر کی نے ریشم بہننے سے منع فر مایا ہے، مگر دو، یا تین یا چارانگیوں کے بقدر۔

[5418] (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَآءِ عَنْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5418] - امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

فائل المساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کیڑے میں تین، چارانگی کے بقدر ریشی نقش و نگار یا گل بوٹوں کی

[5416] تقدم تخريجه برقم (٥٣٧٨)

[5417] احرجه الترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في الحرير والذهب برقم

(۱۷۲۱) انظر (التحفة) برقم (۱۰٤٥٩)

[5418] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٨٦)

مسلم المداد





كتأب اللبأس والزينة

منجائش ہے، لیکن آج بدسمتی سے نو جوان ریشم بہننے سے عار محسوں نہیں کرتے ، جبکہ حضور اکرم عام کا صرح فرمان

ے كدد نيا ميں ريشم يمننے والے كوآخرت ميں ريشم كى كوئى چيز وستياب نہ ہوگى۔

[5419] ١٦-(٢٠٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْلِي بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِلبْنِ حَبِيبٍ قَالَ إِسْحْقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سمع

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ تَالِيُّمْ يَوْمًا قَبَآءً مِّنْ دِيبَاجِ أُهْدِي لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ

أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ((نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ))فَجَآنَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ

فَمَا ((لِي قَالَ إِنِّي لَمْ أَعْطِكُهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ)) فَبَاعَهُ بِالْفَيْ دِرْهَمِ

[5419] - امام صاحب اپنے چار اساتذہ سے حضرت جابر بن عبد اللہ ڈٹاٹٹنا سے روایت بیان کرتے ہیں ، ایک 

حضرت عمر بن خطاب کی طرف بھیج ویا، آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول! آپ نے اسے نوراً ہی اتار

ڈالا ہے، تو آپ نے فرمایا: ''مجھے جبریل ملیٹا نے اس سے منع کر دیا ہے،'' تو حضرت عمر بڑاٹیڑاروتے ہوئے آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا، اے اللہ كے رسول! ايك چيز آپ نے ناپند فرمائى ہے اور وہ مجھے عطا كردى ہے تو ميرے ليے كيا تھم ہے؟ آپ نے فرمايا: "ميں نے وہ تمہيں يہننے كے ليے نہيں دى، صرف اس ليے

دی ہے کہتم اسے چھ لو۔' تو انہوں نے وہ دو ہزار درہم میں فروخت کر دی۔

فان د ایمی آپ کوریشم بہنا ہے کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے، جب اہمی آپ کوریشم بہنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، جب آپ نے ریشی قبا پہن لی تو فورا جرائل نے آ کراس سے منع کر دیا اور آپ نے تعمیل تھم كرتے ہوئے، اس وقت اسے اتار والا، جس سے معلوم ہوا، جرائيل قرآن كے علاوہ بھى احكام وہدايات لے كر

آپ كے پاس آتے تھے، چونكه ريشم كا استعال صرف مردول كے ليے منع ہے، اس ليے آپ نے ، حضرت عمر منافظ کواس کے بیجنے کا تھم دیا اور اس سے بیمی معلوم ہوا، اگر کسی کے فعل کے بارے میں کوئی خلجان ہوتو وہ متعلقہ آ دمی کے سامنے پیش کر کے اسے حل کروالینا چاہیے،خواہ مخواہ دل میں اس کے بارے میں بدخنی پیدائہیں

كرنى چاہيداور بداور واقعہ بين مشرك" كودينے كا واقعه اس سے الگ ہے۔

[5419] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: ذكر نسخ ذلك ٨/ ٢٠٠\_ انظر (التحفة) برقم (٢٨٢٥)

كتاب اللباس والزينة

[5420] ١٧ ـ (٢٠٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ اَبِي عَوْن قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِح

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ طَالِيَّ حُلَّةُ سِيَرَآءَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَكَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِم فَقَالَ ((إِنِّي لَمْ ٱبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا بَعَفْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا

خُمُواً بَيْنَ النِّسَآءِ))

وَلَمْ يَذْكُرْ فَاَمَرَنِي

[5420] - حضرت علی مثلثطُ بیان کرتے ہیں، رسول الله طالعُظِ کو تحفہ میں رکیٹمی دھاری دار جوڑا دیا گیا اور آپ نے وہ مجھے بھیج دیا تو میں نے وہ پہن لیا، پھر میں نے آپ کے چہرے پر ناراضی کے آثار دیکھے اور آپ نے ا فر مایا " میں نے تمہیں، بداس لیے نہیں بھیجا کہتم اس کو پہن لو، میں نے تو صرف اس لیے بد بھیجا تھا کہتم اسے

پھاڑ کرعورتوں میں دو پٹے بانٹ دو۔''

[5421] (...)وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَـدَّتَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ قَالًا حَدَّثَنَا عَنْ آبِي عَوْفٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَآتِي وَفِيْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَآتِي

[5421] يبي روايت امام صاحب اليخ وواساتذه سے بيان كرتے ہيں، معاذكي روايت ميں ہے، آپ نے مجھے تھم دیا تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا اور محمد بن جعفر کی روایت میں ہے، میں نے اسے اپنی

عورتوں میں تقسیم کر دیا،اس میں حکم دینے کا ذکر نہیں ہے۔

مفردات العديث اطرتها: من ني استقيم كرديار [5422] ١٨ - ( . . . ) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَاللَّه ظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اَبُو كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ اَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ اَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ تَلْيُمْ

[5420] اخرجه ابيو داود في (سننه) في اللباس باب: ما جاء في لبس الحرير برقم (٤٠٤٣) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيرا ٨/ ١٩٧ ـ انظر

(التحفة) برقم (١٠٣٢٩)

[5421] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٨٧) [5422] تقدم تخريجه برقم (٥٣٨٧)

نَوْبَ حَرِيرٍ فَاَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ ((شَقِّقُهُ خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)) و قَالَ اَبُوبَكْرٍ وَاَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسْوَة

[5422] - حضرت علی خانفیٰ سے روایت ہے، دومہ علاقہ کے رکیس اکیدر نے نبی اکرم مُنافیْلِم کوریشم کپڑا تحفقاً بھیجا، آپ نے وہ حضرت علی خانفیٰ کو دیے دیا اور فرمایا: ''اسے فاطمات میں دویٹے بنا کرتقسیم کر دو۔''

ابو بكراورابوكريب، بين الفواطم كى جگه بين النسوة (عورتوں ميں) كہتے ہيں۔

اور حضرت محزه کی بینی فاطمه به بعض نے حضرت عقیل داللہ کا کی ہوی فاطمه بنت شیبه کو بھی داخل کیا ہے۔

اور حضرت محزه کی بینی فاطمه ہے، بعض نے حضرت عقیل داللہ کی بیوی فاطمه بنت شیبه کو بھی داخل کیا ہے۔

[5423] ١٩-(...) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وهِب

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللهِ كَاثِمٌ حُلَّةَ سِيَرَآءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَايْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِم قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَآئِي

[**5423**] - حضرت علی ٹٹاٹٹو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹٹاٹیل نے مجھے دھاری دار رکیٹمی جوڑا دیا، میں اسے پہن

كر فكلا تو آ ب كے چېرے پر ناراضي كے آثار و كھے توميں نے اے اپني عورتوں ميں بانث ديا۔

[5424] ٢٠٧٠) و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَٱبُوكَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الاصم

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ طَالِيَهُ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسِ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا))

[5424] - حفرت اُنس بن ما لک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول الله طالیّا ہے حضرت عمر ڈاٹٹو کی طرف سندس کا ایک جبہ جمیعجا تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے عرض کیا، آپ نے یہ مجھے بھیجا ہے، حالانکہ آپ اس کے بارے میں جوفر ما چکے

[5423] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: ما يكره لبسها برقم (٢٦١٤) وفي النفقات باب: كسوة المراة بالمعروف برقم (٥٣٦٦) وفي اللباس باب: الحرير للنساء برقم (٥٨٤٠) انظر (التحفة) برقم (١٠٠٩٩)

[5424] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٨٦)









كتاب اللباس والزينة بي، آپ كومعلوم ب؟ آپ نے فرمايا: " ميں نے تجھے اس لينہيں بھيجا كهتم اسے پہن لو، ميں نے تو صرف

اس لیے بھیجا ہے کہتم اس کی قیمت سے فائدہ اٹھالو۔"

[5425] ٢١-(٢٠٧٣)حَـدَّثَنَا أَبُـوبَـكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالْتَيْمُ ((مَنْ

لَّبسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة))

[5425] - حضرت انس ولا تشابیان کرتے ہیں ، رسول الله مالی بخانے فرمایا: ''جس نے دنیا میں رہیم پہنا ، وہ اسے آ خرت میں نہیں پینے گا۔''

.٠. [5426] ٢٢-(٢٠٧٤)و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰي الرَّاذِيُّ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ ٱبُو عَمَّارٍ

عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَّيْمُ قَالَ ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ))

ر رہ ہے۔ [**5426**] - حضرت ابوامامہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹر نے فرمایا: '' جس نے دنیامیں ریشم پہنا، وہ **مس** سے جب میں نہیں ہے۔''

ات آخرت میں نہیں سنے گا۔''

[5427] ٢٣-(٢٠٧٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ اَبِي الخير عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ كَالِيُّمُ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ ((لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِين))

[5427] -حضرت عقبه بن عامر والنو بيان كرتے بين كدرسول الله طاليف كوريشي قباتحفه بين دي كي تو آب نے اسے پہن لیا، پھراس میں نماز پڑھی، پھرسلام پھیراتواسے بڑی تختی سے ناپسند کرتے ہوئے کھینج ڈالا، پھر فرمایا: '' یہ حدود کے پابند متقی لوگوں کے شایان شان نہیں ۔''

[5425] اخـرجه ابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: كراهية لبس الحرير برقم (٣٥٨٨) انظر (التحفة) برقم (٩٩٨)

[5426] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٨٨٠)

[5427] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم (٣٧٥) وفي اللباس باب: القباء وفروج حرير وهو القباء برقم (٥٨٠١) والنسائي في (المجتبى) في القبلة باب: الصلاة في الحرير ٢/ ٢١ لا انظر (التحفة) برقم (٩٥٥٩)







[5428] (. . . ) و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِى آبَا عَاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَاد

[5428] \_ يكى روايت امام صاحب الين ايك اوراستاد سے بيان كرتے ميں ـ

[5429] ٢٤ [7٠٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَـالِكِ أَنْبَاهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ رَخَّ صَ لِـعَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ
وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِى الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَّةِ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا
وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِى الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا
مَا اللهُ سَلَامُ اللهُ سَلِّمُ فَي الْكَ وَلَيْنُ بِيانَ كَرِيعَ مِينَ كَهُ رَحْمَت وَى بَهُ وَلَا اللهُ سَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ فَي وَلَى اور تكليف تقى ـ مَلْمَا وَلَي اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَول كُوخَارِشَ يَا كُونَى اور تكليف تقى ـ مَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

مفردات الحديث ﴿ حِكَة: فارش -

[5430] (. . .) و حَدَّثَنَاه آبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ السَّفَر

[5430] \_ يهى روايت امام صاحب ايك اوراستاد سے بيان كرتے ہيں اوراس نے سفر كا ذكر نہيں كيا۔

فان د الدست جمهور کے نزویک اس مدیث کی بنا پر فارش یا کسی اور عذر کی بنا پر فالعی ریشم کم بہنا جا نزے، کین امام ابوضیفہ کے نزویک آگر باناریشم کا مواور تانا غیرریشی موتو پھر جا نزے، فالعی ریشم مرف اضطراری حالت میں جا نزے۔ [5431] ۲۰ (. . . ) و حَدَّ ثَنَاه اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِی شَیْبَةَ حَدَّ ثَنَا وَ کِیعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

[5428] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٩٤)

[5429] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الجهاد باب: الحرير في الحرب برقم (٢٩١٩) والنسائي في وابو داود في (سننه) في اللباس باب: في لبس الحرير لعذر برقم (٤٠٥٦) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: الرخصة في لبس الحرير ٨/ ٢٠٢ وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: من رفض له لبس الحرير برقم (٣٩٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٩) [5430] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٣٩٦٥)

[5431] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الحرير في الحرب برقم (٢٩٢١)









كتاب اللباس والزينة عَنْ آنَس قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيمُ آوْ رُخِّ صَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا [5431] - حضرت انس والثين سے روايت ہے، رسول الله مَاليَّيْنِ نے رخصت دی، ما زيبر بن عوام اور حضرت عبد الرحن بن عوف والنفيا كوريثم بيننے كى اجازت ان كوخارش كے سبب وى گئى۔ [5432] ( . . . )وحَدَّتَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإسْنَادِ مِثْلَه [5432] \_ يهى روايت امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے بيان كرتے ہيں۔

[5433] ٢٦ ـ ( . . . )و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قتاده ان انسا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا اِلَى رَسُولِ اللهِ ظَالِيمُ

ٱلْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا تعریج المحملی ا [5433] - حصرت انس و کانتیا بیان کرتے ہیں کہ حصرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حصرت زبیر بن عوام والنظمانے معملیا رسول الله مظیم کے پاس جووں کی شکایت کی تو آپ نے انہیں ایک جنگ میں، ریٹی تیم پہننے کی اجازت وی۔

> م ..... بَاب: النَّهِي عَنْ لُبُسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصَّفَر باب 3: مردوں کے لیے زردرنگ میں رکھے کیڑے پہننا جائز نہیں ہے

فالل الله المستجود الى بنا برخارش بدا موكئ تمى، جنك كاموقع تعا، اس ليه آب نے ريشي قيص كى رخصت دے دى۔

[5434] ٢٧-(٢٠٧٧)حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ يَخْلِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ

€ وبسرقم (٢٩٢٢) وفي اللباس باب: ما يرخص للرجال من الحرير والحكة برقم (٥٨٣٩) انظر (التحفة) برقم (١٢٦٤)

[5432] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٩٨)

[5433] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: الحرير في الحرب برقم (٢٩٢٠) والترمـذي في (جـامـعـه) في اللباس باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحريري

الحرب برقم (١٧٢٢) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤) [5434] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: ذكر النهي عن لبس المعصفر برقم (٥٣٣١) انظر (التحفة) برقم (٨٦١٣)

عَـنْ عَبْـذَ الـلّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاٰى رَسُولُ اللَّهِ ثَالَيْمُ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ ((إنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا))

[5434] - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بالنهابيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالِيَّمُ نے مجھے زرد رنگ كے دو

کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا:'' بیکا فروں کے کپڑے ہیں،اس لیےان کومت پہنو۔''

مفردات الحديث عصفر: ايكسرفي ماكل زردرعكى كابوئى ب،جس عرب كرر رقع تق

السلم حَدِّثَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَرْبِ حَدَّثَنَا يَزِيذُ بْنُ هَارُونَ ٱلْخُبَرَنَا هِ شَامٌ ح و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

[5435] امام صاحب یہی روایت اپنے دوادر اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔

[5436] ٢٨-(٠٠٠) حَدَّثَنَا وَأُودُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ آَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْآحُولِ عَنْ طاؤس

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ رَاى النَّبِيُّ تَلَيُّمُ عَلَى تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ اَأُمُّكَ اَمَرَتْكَ بِهٰذَا قُلْتُ اَغْسِلُهُمَا قَالَ ((بَلْ اَخْرِقْهُمَا))

[5436] - حضرت عبدالله بن عمرو رہا تھا بیان کرتے ہیں، نبی اکرم مالیّا کا نے مجھے دو( کنبے) ذردرنگ میں رنگے ہوئے ہوئے کیڑے پہنے دیکھا تو فرمایا:''کیا تیری ماں نے مجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟'' میں نے عرض کیا، میں انہیں دھودیتا ہوں، آپ نے فرمایا:''بلکہ ان کوجلا دو۔''

ف ک ایس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کپڑوں کو زرد کنبارنگ دینا جائز ہے، اس لیے آپ نے فرطایا: '' تیری مال نے اسے بہننے کا تھم دیا ہے، کین مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے تی سے روکتے ہوئے، ان کو جلانے کا تھم دیا، لیکن بقول امام نووی صحابہ و تابعین کی اکثریت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، زردرنگ گہرا اور شوخ ہوجس سے عورتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہوتو جائز نہیں، اگر ہلکا پیلا رنگ ہوتو جائز ہے، کیونکہ بعض روایات سے زرورنگ کا کپڑا پہننا جائز معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں جائز نہیں جائز ہیں جب کافروں سے مشابہت پیدا ہوتی ہو، یا جب بعد میں رنگا گیا ہو۔

[5435] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٤٠١)

[5436] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزّينة من السنن باب: ذكر النهي عن لبس المعصفر ٨/٣٠ و ٢٠٤ ـ انظر (التحفة) برقم (٨٨٣٠)









كتاب اللباس والزينة

[5437] ٢٩-(٢٠٧٨) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ ابيه عَنْ عَلِيَّ بْنِ آبِي طَالِبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَامُ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ

تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ

[5437] - حضرت على بن ابي طالب ولا الله واليت ب كرسول الله طالية المالية من اوركسني رمك مين ر نگے کپڑے پہنے، سونے کی انگوشی پہننے اور رکوع میں قرائت قرآن سے منع فرمایا۔

[5438] ٣٠-(٠٠٠)و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سمع عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي النَّبِيُّ سَلَّيْنَ عَنِ الْقِرَاتَةِ وَأَنَّا رَاكِعٌ وَعَنْ لُسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ

[5438]-حفرت على بن ابي طالب والنظر بيان كرت مين، نبي اكرم مَالنظر ن مجهر، ركوع كى حالت مين قرآن بر صنے ، سونا بہننے اور ذر درنگ میں رسکے کیڑے بہننے سے منع فرمایا۔

[5439] ٣١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ ابيه

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ تَأْتُكُمْ عَنْ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاتَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَر

[5439] - حضرت على بن ابي طالب والنفوز بيان كرت بين، مجھے رسول الله مَالِيَوْم نے سونے كى انگوشى بيننے، ريشى لباس پہننے، رکوع اور مجدہ میں قرآن پڑھنے اور ذر درنگ میں رکھے لباس پہننے سے منع فر مایا۔

٥ .... بَاب: فَضُلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

باب ٥: دهاري دار كيرون كالباس يهني كي فضيلت

[5440] ٣٢\_(٢٠٧٩)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

[5437] تقدم تخريجه في الصلاة باب: النهي عن قراة القرآن في الركوع والسجو برقم (١٠٧٥)

[5438] تقدم تخريجه برقم (١٠٧٥)

[5439] تقدم تخريجه برقم (١٠٧٥)

[5440] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: البرود والحر والشملة برقم (١٨١٢) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: في لبس الحبرة برقم (٢٠٦٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٥)





عَنْ قَتَادَةُ قَالَ قُلْنَا لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُولِ اللهِ ظَيْمُ أَو اَعْجَبَ اِلَى رَسُولِ اللهِ ظَيْمُ قَالَ الْحِبَرَةُ

[5440] \_ جناب قنادہ رافظ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رافظ سے پوچھا، کون سالباس رسول الله مَالِيْظُ کومحبوب تھا، یارسول الله مَالِیْظُ کو پہندتھا؟ انہوں نے کہا، دھاری داریامنقش یمنی جا در۔

[5441] ٣٣-(. . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ آحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا الْمُثَمَّ الْحِبَرَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ آحَبَ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا الْمُثَمَّ الْحِبَرَةُ

٢..... بَاب: التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ وَالإِقْنِصَارِ عَلَى الْعَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ وَالإِقْنِصَارِ عَلَى الْعَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْكَرُمُ
 باب ٦: لباس مِن تُواضِع اختيار كرنا اورموئے جھوٹے اور تھوڑے لباس اور بستر وغیرہ پراکتفا

کرنا اور بالوں کا بنا ہوا اونی اورمنقش لباس پہننا جائز ہے

[5442] ٣٤-(٢٠٨٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حميد عَنْ آبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَآخُرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَآءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قُبِضَ فِي هُذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ

[5441] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: البرود والحر والشملة برقم (١٧٨٧) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: لبس الحبرة ٨/٣٠٨ ـ انظر (١٧٨٧) برقم (١٣٥٣)

[5442] انحراجه البخارى في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ما ذكر من درع النبي الله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه برقم (٣١٠٨) الله الله الكاسبة والخمائص برقم (٥٨١٨) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: لباس الغليظ برقم (٤٠٣٦) والترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في الصوف برقم (١٧٣٣) وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: لباس رسول الله الله برقم (٣٥٥١) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٩)





[5442] - حضرت ابو بردہ بڑالتے بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ جائٹا کے ہاں گیا تو انہوں نے یمن میں بنائی جانے والی ایک موٹی تہبنداورایک کمبل نکالا جس کو مُسلَبَّدَہ کہتے ہیں اور الله کا شما کر کہا، رسول الله مُلَاَّئِم کی روح ان کیڑوں میں قبض کی گئی۔

مفردات الحديث مُلدة: علف كلرول كو لما كربنائي منى يا بوعد كل لوئي-

[5443] ٣٥ ـ (...) حَدَّثَ نِنِي عَلِي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هلال

عَنْ آبِي بُرْدَةَ قَالَ آخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ اِزَارًا وَكِسَآءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِي هٰذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُّمْ قَالَ ابْنُ حَاتِم فِيْ حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا

[5443] \_ ابو بردہ رشف بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رہا تھانے ہمارے سامنے ایک تہبنداور ایک پیوندگی ہوئی لوئی

[5444] (...)وحَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا عَنْ آيُوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا

[5444] - امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں ، اس میں بھی موٹی تہبند کہا ہے۔

[5445] ٣٦-(٢٠٨١) وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ آبِي زَآئِدَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ احْمَدُ بْنُ حَنْبُل حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ زَكْرِيَّاءَ اَخْبَرَنِي آبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ تَا يَعْبُمُ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَلٌ صَفِيّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ تَا يَعْبُمُ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَلٌ

مِنْ شَعَرِ أَسْوَدَ [5445] - امام صاحب مختلف اساتذہ کی سندوں سے حضرت عائشہ ڈاٹٹا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللّٰه مَالْیُرُمْ سیاہ بالوں کا کمبل جس پر پالان کی تصویر بنی ہوئی تھی، اوڑھ کر نکلے۔

[5443] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٠٩٥)

[5444] تقدم تخريجه برقم (٥٤٠٩)

[5445] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الفضائل باب: فضائل اهل بيت النبي على برقم (٦٢١) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: في لبس الصوف والشعر برقم (٤٠٣٢) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في الثوب الاسود برقم (٢٨١٣) انظر (التحفة) برقم (١٧٨٥٧)

المسلم المسلم

اجلد





مفردات الحديث المرط: كمبل جواون، بالول ياكتان ياريم سے بنايا جاتا ہے۔ 4 مُرحَّلُ: جس پر پالان کی تصویر بنی ہو، جاعدار کی تصویر بنانا حرام ہے، بے جان چیز کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ [5446] ٣٧-(٢٠٨٢) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ا [5446] - حضرت عائشہ وہ گانا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ ٹاٹیٹا کا وہ گاؤ تکیہ جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے، چٹرے کا تھا،جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

مفردات الحديث ادم أديم كاجم ع، رنا بواچرا و ليف كجورك جمال

[5447] ٣٨-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُرْوَةً عَنْ

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمًا حَشُوهُ لِيف [5447] - حفرت عائشہ چھنا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طابق کا بستر جس پر آپ سوتے تھے، محض چمڑے کا تھا،جس میں تھجور کی چھال بھری ہو ئی تھی۔

[5448] (. . . )وحَدَّثَنَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ مَّالْتُمْ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ

[5448] - يهي روايت امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے بيان كرتے ہيں، اس ميں فير الله كي جگه ضِعَاع ہے،جس پر لیٹا جا تا ہے اور ابومعاویہ کی حدیث میں، اس پر آپ سوتے تھے۔

پڑتے تھے، جوموٹا جھوٹااورمعمولی لباس اور فراش (بستر ) میسر آتا اس پر قناعت فرماتے۔

[5446] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الزهد باب: (٣٢) برقم (٢٤٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٧٠٦٤) [5447] اخرجه الترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في فراش النبي ﷺ برقم (۱۷٦۱) انظر (التحفة) برقم (۱۷۱۰۷)

[5448] طريـق ابـي بـكـر بن ابي شيبة اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الزهد باب: ضجاع آل محمد ﷺ برقم (٤١٥١) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٨٤) وطريق اسحاق بن ابراهيم اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الفراش برقم (٤١٤٦) انظر (التحفة) برقم (١٧٢٠٢)











## ٧..... بَاب: جَوَازِ اِتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

# **باب ۷**: قالین یا غالیجیر کھنا جائز ہے

[5449] ٣٩\_(٢٠٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و

قَالَ عَمْرٌ و وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَ حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ المنكدر

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ لَمَّا تَزَوَّجْتُ ((ٱتَّخَذْتَ ٱنْمَاطًا)) قُلْتُ وَٱنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ ((أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ))

[5449] - حضرت جابر والنظر بيان كرتے ہيں، جب ميں نے شادى كى تو رسول الله طَالِيْم نے مجھ سے دريافت فر مایا: ''کیاتم نے قالین رکھے ہیں؟'' میں نے عرض کیا، ہارے ہاں قالین کہاں؟ آپ نے فرمایا:''ہاں ، اب

جلد ہی ہوں گئے۔' مفردات الحديث ي إنماط: نَمَطُ ك جمع ب، سر كابره يعن دبر كرر كرر ك كاور ك تهدكويا بسر بوش

کو کہتے ہیں، قالین اور غالیجہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

فالله المساس مدیث میں آپ نے فتوحات کے سبب مال و دولت کے حصول اور آسائنوں کی فراہمی کی پیٹین گوئی فر مائی، جو حرف بحرف بوری ہوئی، خلفائے راشدین کے دور میں فتو حات کے نتیجہ میں مسلمانوں کو ہر

فتم کی سہولتیں اور آ سانیاں میسر آئیں۔ [5450] ٤٠ [. . . )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكلر

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمُ ((ٱتَّخَذْتَ ٱنْمَاطًا)) قُلْتُ وَاَنِّي لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ ((أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ)) قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَاتِي نَمَطٌ فَأَنَا اَقُولُ نَجِيهِ عَنِي وَتَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمُ ((انَّهَا سَتَكُونُ))

[5450] - حضرت جابر بن عبدالله والنه الله على الل

[5449] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: الانماط ونحوها للنساء برقم (٥١٦١) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الفراش برقم (٤١٤٥) والنسائي في

(المجتبى) في النكاح باب: الانماط ٨/ ٢١٨ ـ انظر (التحفة) برقم (٣٠٢٩)

[5450] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب باب: علامات النبوة في الاسلام برقم (٣٦٣١) والترمـذي في (جـامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في الرخصة في اتخاذ الانماط برقم (۲۷۷۶) انظر (التحفة) برقم (۳۰۲۳)







فر مایا: ''کیا تم نے قالین رکھے ہیں؟ '' میں نے عرض کیا، ہمارے پاس قالین کہاں؟ آپ نے فر مایا: ''ہاں، یہ عنقریب ہول گے۔'' حضرت جابر خاتی کہتے ہیں، میری بیوی کے پاس ایک غالیچہ ہے، میں کہتا ہوں، اسے مجھ سے دور کر دو، وہ کہتی ہے، رسول اللہ خاتی کے ہیں،'' یے خقریب ہوں گے۔''

[5451] (٠٠٠) وحَدَّثَ نِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَادَعُهَا

[5451] - امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ اضافہ ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، یعنی قالین کو گھر سے نہیں نکالتا۔

فائل ہے اسس حضرت جابر ٹاٹٹو زیب وزینت ونیا ہے احر از کرنے کے لیے بیوی کو غالبچہ گھر سے نکال دیے کی بات کرتے تو وہ آگے ہے کہتی، رسول الله ٹاٹٹٹ نے اس کے میسر آنے کی پیشین گوئی فرمائی تھی اور اس پر انکارنہیں کیا، اعتراض نہیں فرمایا تھا، اس لیے اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس پر حضرت جابر ٹاٹٹو خاموش ہوجاتے۔

٨..... بَابِ: كُرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

# باب ۸: ضرورت سے زائد بستر اور لباس ناپندیدہ ہے

[5452] ٤١-(٢٠٨٤) حَدَّثَ نِنِي اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي آبُو هَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِالرَّحْمٰن

عَـنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَاثِيمٌ قَالَ لَهُ ((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلامْرَاتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ))

[5452] - حضرت جابر بن عبدالله والمنه المنهائية على الله على الله

فائل کا اسساس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ظروف اور حالات کے مطابق بستر بنانا سیحے ہے، لیکن محض فخر و مباہات اور اپنی دولتہندی کے اظہار کے لیے بستر ول کی بھر مار کرتا ، حالا تکہ بھی ان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی ، بیاسراف اور تبذیر ہے، جس پر شیطان ہی رات گزارتا ہے اور بقول بعض ایسے بستر ول پر شیطان ہی رات گزارتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے، جورات کو گھر وافل ہوتے وقت اللہ کو یا دنہیں کرتا اور اور قیلولہ کرتا ہے، جیسا کہ اس انسان کے گھر میں رات گزارتا ہے، جورات کو گھر وافل ہوتے وقت اللہ کو یا دنہیں کرتا اور

[5451] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٧)٥)

[5452] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الفرش برقم (٢١٤٢) والنسائي في (المجتبى) في النكاح باب: الفرش ٨/ ٢١٨\_ انظر (التحفة) برقم (٢٣٧٧)

www.KitaboSunnat.com

اجلد







كتاب اللباس والزينة اس مدیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے، حالات کے پیش نظر خاد ند بیوی الگ الگ بھی سوسکتے ہیں، ہر حالت میں اکشے

سونا لا زمنہیں ہے، حالات اجازت دیں تو پھر اکٹھے سونا افضل ہے، جیسا کہ حضور اکرم مُلَّاثِمُ کامعمول تھا۔

٩.... بَاب: تَحْرِيمٍ جَرِّ الثَّوْبِ خُيلَاءً، وَبَيَانِ حَدٍّ مَا يَجُوزُ إِرْ خَاوُّهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ باب ۹: تکبراور گھنڈے لیے کیڑا گھیٹنا حرام ہے اور وہ حد جہاں تک لاکا نا جائز ہے

اور جہاں تک پسندیدہ ہے

[5453] ٤٢ ـ (٢٠٨٥) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالُّيْمُ قَالَ ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اِلَى مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيلاًءً))

[5453] - حضرت ابن عمر والثقط سے روایت ہے کہ رسول الله ملاقات نے فرمایا: ''جو انسان تکبر اور گھمنڈ سے اپنا

كپڑا گھسٹیا ہے،اللہ تعالیٰ اس پرنظر رحمت نہیں ڈالتا۔'' مفردات الحديث المنافي خيكاء: خود پندى، انسان كالينة آپ كو كيم سجمنا اورائي كسى موبوم خوبي براترانا-

فالمراح المساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مخنوں سے نیجے تہدند شلوار، پا جامد، قیعی وغیرہ لٹکانا جبکہ تکبر، عمنڈ اور خود پندی کے لیے ہو، حرام ہے، لیکن اگر بلا تکبر وغرور لئکا تا ہے، تووہ اسلای آ داب کے منافی ہے، اس لے بعض روایات میں اس کو بلا قید نا پندیدہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو

ہریرہ فائٹ سے مردی ہے کہ تہبند کا جو حصہ مخنوں سے نیچ ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا۔ " تکبریا خود پندی ایک تخلی امر ہے اور چا در لئکا نا اس کا فتنہ اور کل ہے، اس لیے چا در لٹکا نا، تکبر اور خود پیندی کے قائم مقام ہوگا، جیسا کہ سفر کی علت مشقت ہے، لیکن بیا لیک پوشیدہ چیز ہے، اس لیے سفر کو بلا قید قصر اور افطار کا سبب قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی جان بوجھ کر جا در لئکا تا ہے اور کہتا ہے، میں تکبر کے لیے ایسے نہیں کرتا تو اس کی

بات قابل تبول نہیں ہوگی، ہاں اگر غیر شعوری طور پر اتفاقا ایسے ہو جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس لي ني اكرم تَالِيُكُمُ كافرمان ب، ايّاك وَجَرّ الازار، فان جَرَّ الازار من المخيلة " والرحمين

ہے بچو، کیونکہ جا در مسینا خود پندی کی بات ہے۔

[5453] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: قوله تعالى ﴿قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده﴾ برقم (٥٧٨٣) وفي باب: من جرثوبه من الخيلاء برقم (٥٧٩١) والترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في كراهية جر الازار برقم (١٧٣١) انظر (التحفة) برقم (٦٧٢٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتم<u>ل مفت آن لائن مکت</u>

[5454] (...) حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَاَبُو اُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللّهِ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوالرَّبِيعِ وَاَبُو كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا يَجْيِى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حِ وَحَدَّثَنَا اَبُوالرَّبِيعِ وَاَبُو كَامِلٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ اَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ حَدْبِ حَدَّثَنَا الْمَنْ كُلُّ هُو لَلْا يُوْبَ بْنِ سَعْدِ حِ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْآيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ حَدْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ سُلَّامَةُ كُلُّ هُو لَلَاءٍ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ سُلِيْلِي مِثْلِ حَدِيثِ وَهُبِ ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[5454] - امام صاحب النبي مختلف اساتذه كى سات (٤) سندول سے يهى مديث بيان كرتے بيں اور انہوں نے اس ميں، يوم القيامه قيامت كے دن كا اضافه كيا ہے، يعنى قيامت كے دن اس كو پيار ومجت سے نہيں و كھے گا۔

[5455] ٣٤ ـ ( . . . ) و حَدَّ ثَنِنى اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَ نِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْمُ قَالَ ((إنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَةُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللّهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[5455] - حضرت عبدالله بن عمر ٹاٹشک روایت ہے کہ رسول الله ٹاٹیٹی نے فرمایا: '' جوشخص اتر اکر اپنے کپڑے تھسیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اسے محبت کی نظر ہے ہیں دیکھیے گا۔''

[5456] ( . . . )وحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ح

[5454] طريق ابى بكر بن ابى شيبة وابن نمير اخرجه ابن ماجه فى اللباس باب: من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٣٥٦٩) انظر (التحفة) برقم (٧٨٣٥) وبرقم (٧٩٥٢) وطريق محمد بن الحثنى تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٢٠٣) وطريق ابى الربيع وطريق زهير بن حرب اخرجه الترمذى فى (جامعه) فى اللباس باب: ما جاء فى جر ذيول النساء برقم (١٧٣١) انظر (التحفة) برقم (٢٥٢١) وطريق قتيبة اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى اللباس باب: من جرثوبه من الخيلاء برقم (٧٩١١) والنسائى فى (المجتبى) فى الزينة من السنن باب: التغليظ فى جر الازار ٨/٢٠٦ انظر (التحفة) برقم (٨٢٨٢) وطريق هارون الايلى تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٨٢٨٢) وطريق ما رصحيحه) فى اللباس باب: من جر ثوبه من الخيلاء برقم [5455] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى اللباس باب: من جر ثوبه من الخيلاء برقم

(٥٧٩١) انظر (التحفة) برقم (٦٧٨٣) [5456] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٥٧٩١)→



و حَـدَّتَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سحيم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مِثْلِ حَدِيثِهِمْ

[5456] - امام صاحب اپنے دواسا تذہ کی سندوں سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔

[5457] ٤٤ ـ (. . . )و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةً قَالَ سَمِعْتُ سالما

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[5457] - حضرت ابن عمر والتُؤليان كرتے ہيں، رسول الله مثلَّلِيَّم نے فرمایا:''جس نے تكبر كى بنا پر اپنا كپٹرا گھسيٹا، قيامت كے دن الله تعالیٰ اس پرنظرنہيں ڈالے گا۔''

[5458] (...)وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ

قَالَ سمعت سالما

عَن ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ تَاتَٰكُمْ يَقُولُ مِثْلَهُ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ ثِيَابَهِ

۔ [5458]۔حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ مٹاٹیئر کو پیفر ماتے سنا، آ گے مٰدکورہ حدیث معلقہ ا جا

اس فرق کے ساتھ ہے کہ یہاں ثوب کی ثیاب جمع کا لفظ ہے۔

[5459] ٥٤.(...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ رَاى رَجُلا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَانْتَسَبَ مَسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّنُ بَنِى لَيْثِ فعرفة ابْنِ عُمَرَ انَّهُ رَاى رَجُلا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ لَا تُعْفَرُ الْهُ وَإِذَا رَجُل مِّنْ بَنِى لَيْثِ فعرفة ابْنِ عُمَرَ انَّهُ رَاى رَجُلا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِى لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فقال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّهُ بِأَذُنَى فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِى لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فقال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّهُ بِأَذُنَى فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِى لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فقال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْقَيَامِهِ) هَاتَيْنِ يَقُولُ ((مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللّه لَا يَنْظُرُ اللّهُ لا يَنْظُرُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامِةِ))

مل کیسِ یعنوں رامی جو زر رو و یوید بلوت بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آ دمی کود یکھا، [5459] - مسلم بن بناق، حضرت ابن عمر شاہنا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آ دمی کود یکھا،

ا پی تہبند تھیدٹ رہا ہے تو بو چھا، تم کس خاندان سے ہو؟ اس نے اپنا نسب بیان کیا تو وہ بنولیث کا آ دمی نکلا اور ابن عمر راتا تین نے اسے پہچان لیا اور کہا، میں نے رسول الله ماتا تیج سے اپنے ان وونوں کا نوں سے بیفر مان سنا

یک کروہ تا ہے۔''جس نے محض خود پیندی کی بنا پر،اپنی تہبند تھیٹی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پرنظر نہیں ڈالے گا۔'' ہے،''جس نے محض خود پیندی کی بنا پر،اپنی تہبند تھیٹی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پرنظر نہیں ڈالے گا۔''

← وانسائي في (المجتبي) في الزينة باب: التغليظ في جر الازار ٨/ ٢٠٦\_ انظر (التحفة) برقم (٧٤٠٩) [5457] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٧٥٦)

[5458] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٧٥٦)

[5459] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٤٥٦)

المال ا

[5460] (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِی ابْنَ آبِی سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا آبُو يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی خَدَّثَنَا آبُو يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی خَدْمَنَا آبِی حَدَّثَنَا آبُو يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی خَدَیْنِ ابْنَ نَافِع کُلُّهُمْ عَنْ آبِی بُکیْرِ حَدَّثِنِی اِبْرَاهِیمُ یَعْنِی ابْنَ نَافِع کُلُّهُمْ عَنْ آبِی بُکیْرِ حَدَّثِنِی اِبْرَاهِیمُ یَعْنِی ابْنَ نَافِع کُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِم بْنِ یَنّاق عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِی تَاتِیمُ بِعِثْلِهِ غَیْرَ اَنَّ فِی حَدِیثِ آبِی يُونُسَ عَنْ مُسْلِم بْنِ یَنّاق عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِی تَاتِیمُ جَمِیعًا ((مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ)) وَلَمْ يَقُولُوا ثَوْبَه

[5460]-امام صاحب تین اساتذہ کی تین سندوں سے مسلم بن بناق ہی سے بیروایت بیان کرتے ہیں،سب فی من جَرّ ازارہ کہاہے،کس نے تَو بَدُّ نہیں کہا۔

خَلَفٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَنْ خَلَفٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ آمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِع بْنِ عَبْدِالْحَارِثِ مُحَمَّدَ بْنَ يَسَارُ مَوْلَى نَافِع بْنِ عَبْدِالْحَارِثِ مُسَلِمَ أَنْ يَسَارُ مَوْلَى نَافِع بْنِ عَبْدِالْحَارِثِ مُسَلِمَ اللهُ يَسَارُ مَوْلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

[5461] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، محد بن عبادق بن جعفر رشائے کہتے ہیں، میں نے نافع بن عبدالحارث کے مولی مسلم بن بیار کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابن عمر دلائٹا سے دریافت کرے، جبکہ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، کیا آپ نے نبی اکرم مٹائٹا سے اس انسان کے بارے میں کچھ سنا ہے، جواتر اکر اپنی تہبند گھیٹا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے، 'اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔'

[5462] ٤٧-(٢٠٨٦) حَدَّثَنَى آبُوالطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ واقد عَـنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ظُيْرِا وَفِي إِزَارِى اسْتِرْ خَآءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اللهِ عَلْيَا اللهِ عَلَيْ إِزَارِى اسْتِرْ خَآءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اللهِ الْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اللهِ السَّاقَيْنِ السَّاقَيْنِ

[5460] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٤٥٦) [5461] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٤٤١) [5462] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٢٨٩)

لباس اورزینت کی کتاب [**5462**] - حضرت ابن عمر والثينا سے روایت ہے، میں رسول اللہ طالقیم کے پاس سے گزرا اور میں تہبند پچھانگی

ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا:''اےعبداللہ! اوپراٹھاؤ۔'' میں نے اسے اوپر کرلیا،آپ نے پھر فرمایا،''اوراٹھاؤ۔''

تو میں نے اور او پر کرلی، اس کے بعد میں ہمیشہ اس کی کوشش کرتا رہا تو بعض لوگوں نے بوچھا، کہاں تک؟ تو

کہا، آ دھی ینڈلیوں تک۔'' فائل المسمردول کے لیے بہتر یہ ہے .... جبکہ عورتوں کے پاؤں کی پشت ڈھانی ہوئی ہونی چاہیے .... کدان

ی تہبند شلوار، پا جامد وغیرہ آ دھی پٹڈلیوں تک ہوادر مخفوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔

[5463] ٤٨ ـ (٢٠٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ وَهُوَ ابْنُ زيادٍ قَالَ سَمِعْتُ

أَبَا هُـرَيْـرَةَ وَرَالى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ آمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَآءَ الْآمِيرُ جَآءَ الْآمِيرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِّيُّ ((إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطُرًّا))

[5463] \_ محد جوزیاد کا بیٹا ہے، بیان کرتا ہے، میں نے حضرت ابو ہریرہ والنو سے سنا، جبکہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی تہبند تھیٹ رہا ہے تو وہ زمین پر اپنا قدم مارنے لگے اور وہ بحرین کے امیر تھے اور وہ کہدرہے تھے،امیر آگیا،امیر (عاکم) آگیا،رسول الله طالیّی نے فرمایا:''الله تعالی اس انسان پرنظرنہیں ڈالیّا جواترانے

کی خاطرا بی تهبندگھیٹتا ہے۔'' ف گری است. حضرت عمر خالفتانے حضرت ابو ہریرہ خالفتا کو بحرین کا امیر مقرر کیا تھا اوران کا محاسبہ بھی کیا تھا۔

[5464] (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْاسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَر كَانَ مَرْوَانُ

يَسْتَخْلِفُ آبَا هُرَيْرَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنِّي كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ [5464] - امام صاحب اینے دو اور اساتذہ سے یہی جدیث بیان کرتے ہیں اور ابن جعفر کی حدیث میں

ہے، مروان ابو ہریرہ دلائٹۂ کو اپنا جانشین بنا تا تھا اور ابن انمٹنیٰ کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ دلائٹۂ کو مدینہ کا حالم بنايا جاتا تھا۔

[5463] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٣٨٩)

[5464] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٣٨٩)











# السَّبُخُتُرِ فِي النَّبُخُتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ اِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ فِي الْمَشْيِ مَعَ اِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ السَّبُخُتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ اِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ اللَّهِ اللَّبُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّلِي اللللللللللِّلِي اللللللللِّ

[5465] ٤٩ ـ (٢٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ زياد

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ تَلَيْمً قَالَ ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدُ أَعْجَبَتُهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ اِذْ خُسِفَ بِهِ الْآرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْآرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ))

[5465] - حضرت ابو ہریرہ دلائنڈ سے روایت ہے، نبی اکرم ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''اس دوران کہ ایک آ دی چل رہا تھا اور اوراپنے کندھوں پر پڑنے والے بالوں اوراپنے دونوں چا دروں پر اترار ہاتھا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہےگا۔''

مفردات الحديث المحمد المراح منه: سرے كدموں ير برنے والے بال - 3 يَتَجَجَلُ: ومسلس حركت ك

ساتھ دنس رہاہے۔

فانده نظیم الم سیلی دانشند بیروشن جانے والا فارس ایرانی جنگلی هیسر کن ہے اور ایک انتہائی ضعیف روایت

کے مطابق قارون ہے۔

[5466] (...)و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا آبِى ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زياد جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زياد عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيْمٌ بِنَحْوِ هٰذَا

[5466] - امام صاحب تین اور اساتذہ ہے، اس حدیث کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5467] ٥٠ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ اللهِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ بِهِ الْآرْضَ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

[5465] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٣٧٨)

[5466] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٥٧٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٣٨٦)

[5467] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٠٢)









كتأب اللباس والزينة [5467] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹٹؤم نے فرمایا: ''اس دوران کہ ایک انسان اپنی

دو چادروں میں چلتے ہوئے اکر رہاتھا، وہ خود پسندی کا شکارتھا تو الله تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ

قیامت تک اس میں دھنستار ہے گا۔''

[5468] (. . . )و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَيْتُمْ فَـذَكَـرَ أَحَـادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَثَاثِيمُ ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرُدَيْنِ) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِه

[5468] - حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں، رسول الله طالع نے فرمایا: ''جبکہ ایک آ دی اپنی دو جاوروں میں اتراتا ہوا چل رہا تھا۔'' آ گے مذکورہ بالا حدیث ہے۔

[5469] (...) حَدَّثَنَا ٱبُوبِكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ تَاتَيْمُ يَقُولُ ((إنَّ رَجُلًا مِّمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ

[5469] - حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله النظام کو بیفرماتے ہوئے سا، "تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی جوڑے میں اترا تا ہوا چل رہا تھا،'' آ گے مذکورہ بالا حدیث ہے۔

فائدی اس صدیث سے ثابت ہوتا ہے، اپنے کیروں اور اپنی ڈیل ڈول پر اتراتے ہوئے چلنا، اللہ تعالی

کے ہاں انتہائی ناپندیدہ حرکت ہے، جوانسان کے لیے زمین میں دھننے کا باعث بھی بن علی ہے، اس لیے یہ حال چل کر اللہ تعالیٰ کے غصہ کو دعوت نہیں وینا چاہیے۔

ا ..... بَاب: تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، وَ نَسْخِ مَا كَانَ مِنُ إِبَا حَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْكَام

**باب ۱۱**: مردوں کے لیےسونے کی انگوشی پہننا حرام ہےاور آغاز اسلام کی اباحت

# یا جواز منسوخ ہے

[5470] ٥١ - (٢٠٨٩) حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ

أنَّسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهيك

[5468] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨٦)

[5469] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٦٥)

[5470] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: خواتيم الذهب برقم (٥٨٦٤) €









عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالُّيْمُ أَنَّهُ نَهِي عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

[5470] - حضرت ابو ہرریہ وہالٹیا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلاَیْن نے سونے کی انگوشی بہننے ہے منع فر مایا۔

نسب مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننا بالا تفاق حرام ہے، اگر کسی صحابی نے سونے کی انگوشی پہنی ہے تو انہیں اس نبی کاعلم نہیں ہوسکا ہوگا اور آغاز اسلام کی اباحت پر قائم رہا ہوگا اور حضرت براء بن عازب ڈاٹوؤے جو سونے کی انگوشی پہننے کی روایت منقول ہے، اگر اس کوضیح فرض کر لیا جائے ..... چونکہ ان ہے منع کرنے کی روایت مسلم میں گزر چکی ہے تو وہ نبی کو تنزیبی بجھتے ہوں گے، یا چونکہ انہیں رسول اللہ منافیا نے بہنائی تھی، اس لیے وہ اپنے لیے خصوصی اجازت کے قائل ہوں گے، (فتح الباری دارالمعرفة ج ماص سے)۔

اور عوراوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ نے خود حضرت امامہ بنت ابی العاص کو پہنائی تھی،مصنف ابن ابی شیب، حمص ۲۷۸۔

اوراس پر بقول امام نودی مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عورتوں کے لیے سونے کی انگوشی جائز ہے اور مردوں کے لیے سونے کی انگوشی حرام ہے اور این حزم کا مردوں کے لیے سونے کی انگوشی کو جائز قرار دینایا بعض کا کروہ کہنا ظاف اجماع ہے، این حزم سے مرادا یو بکرین محمد بن المُمكننی وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ الْمُكننی قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ انْسَ

[5471] \_ یہی روایت مصنف اپنے دو اور اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں۔

[5472] ٥٢-(٢٠٩٠) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُفْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس عَـنْ عَبْـدِ الـلّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ كَالِّيْمُ رَاْى خَـاتَـمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلِ

فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ ((يَعَمِّمُ اَحَدُكُمُ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ تَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)) فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ كَاللهِ مُحَدُّ خَاتِ مَكَ إِنْتَفِعٌ بِهِ قَالَ لا وَاللهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ

طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

€ والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: النهي عن لبس خاتم الذهب ٨/ ١٩٢ برقم (٥٢٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٩٢١)

[5471] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٤٣٧)

[5472] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٣٣٧)









كتاب اللباس والزينة [5472] - حضرت عبد الله بن عباس والنجائ العلم الله على الله مَالْمُعْمَانِ الله مَالِمُعْمَانِ الله ما الله ما

سونے کی انگوشی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا: ''تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارہ کا رخ کرتا

ہ، پھراسے اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے۔'' جب رسول الله مُظالِمُ علے گئے تو اس آ دی ہے کہا گیا ، اپنی انگوشی اٹھا لواور اس کو بیچ کر فائدہ اٹھا لو، اس نے کہا،نہیں،اللّٰہ کی قتم، جب رسول اللّٰہ مُلَاثِیْمُ اس کو بھینک چکے ہیں،

میں اس کو بھی نہیں لوں گا۔

ف الله المسال حديث سے محاب كرام كا جذب المثال فرمال بردارى ثابت موتا ہے اور اگر چه آپ كا مقصد مبالغه کے ساتھ اس کو پہننے سے روکنا تھا، اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنانہیں تھا، لیکن رسول الله مُلَاثِمُ کی سیکی ہوئی

چیزے،اس نے فائدہ اٹھانا بھی گوارانہ کیا اور یہی چیز ان کی کامیابی اور کامرانی کاراز ہے،جس سے آج ہم محروم ہیں۔ [5473] ٥٣-(٢٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نافع

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبِ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِه إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ ((إِنِّي كُنْتُ

ٱلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَٱجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ)) فَرَمٰي بِهِ ثُمَّ قَالَ ((وَاللَّهِ لَا ٱلْبَسُهُ آبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْلِي

[5473] - حضرت عبدالله بن عمر دلانخناہے روایت ہے کہ رسول الله مُلاثینا نے سونے کی انگونھی بنوائی، جب اس کو بہنتے تو اس کا تکینہ مھیلی کے اندر کی طرف کر لیتے ، سولوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوالیں ، پھرآ ب منبر پرتشریف

فرما ہوئے اور اسے اتار دیا اور فرمایا: 'میں اس انگوشی کو پہنتا تھا اور اس کا تکینہ اندر کی طرف کر لیتا تھا۔'' پھر آ پ

نے اسے بھینک دیا، پھر فرمایا: 'اللہ کی قسم ، میں اس کو بھی نہیں پہنوں گا۔'' تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک ویں۔

[5474] (...)وحَدَّثَنَاه اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِح و حَدَّثَنِيهِ

[5473] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الايمان والنذور باب: من حلف على الشئي وان لم يحلف برقم (٦٦٥١) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: طرح الخاتم وترك لبسه

٨/ ١٩٥ انظر التحفة برقم (٨٢٨١) [5474] طريق ابي بكر بن ابي شيبة اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة باب: طرح الخاتم وتبرك لبسبه بسرقم (٥٣٠٨) انتظر (التحفة) برقم (٨٠٨٩) وطريق زهير بن حرب اخرجه

البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: خواتيم الذهب برقم (٥٨٦٥) انظر (التحفة) برقم (٨١٧٠)

→ وطريق خالد بن الحارث اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء برقم (٥٢٣٠) انظر (التحفة) برقم (٧٨٨١) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ تَلْيَمْ بِهِ ذَا الْحَدِيثِ فِيْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنِي

[5474]۔ امام صاحب یمی حدیث سونے کی انگوشی کے بارے میں جاراسا تذہ کی جارسندوں سے بیان کرتے ہیں، عقبہ بن خالد کی حدیث میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے اے دائیں ہاتھ میں پہنا تھا۔

[5475] (...) وحَدَّثَنِيهِ آحْتَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا آيُوبُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحُقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا آنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ الْاَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ كُنُّهُمْ عَنْ الْسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ فِي خَاتَمِ اللَّهِيِّ عَلَيْهِمْ فَيْ اللَّهِيِّ عَلَيْهِمْ فِي خَاتَمِ اللَّهِيِ اللَّهِيِّ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِمْ فِي خَاتَمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا يَعْنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَةُ عَنْ الْعَالَمُ اللَّهُ عَنْ الْعَالَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

[5475] - امام صاحب اپنے چار اساتذہ کی چار سندوں سے سونے کی انگوشی کے بارے میں حدیث نمبر ۵۳ کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۲: نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے جاندی کی انگوشی بہنی جس میں محمد رسول الله نقش تھا اور سینہ

آپ کے بعدیمی انگوشی خلفاءنے پہنی

[5476] ٥٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نافع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمْ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ فَكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ

[5475] طريق احمد بن عبده تفرد به مسلم-انظر (التحفة) برقم (٧٥٧٤) وطريق موسى بن عقبة اخرجه الترمذي في اللباس باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين برقم (١٧٤١) انظر (التحفة) برقم (٨٤٧١) وطريق محمد بن عياد و هارون الايلي تفرد بهما مسلم-انظر (التحفة) برقم (٧٤٧٦) انظر [5476] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: نقش الخاتم برقم (٥٨٧٣) انظر (التحفة) برقم (٧٩٤٢)

اَبِيبَكْرِ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِيْ بِئْرِ اَرِيسِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ

كتاب اللباس والزينة

بِئرِ ارِيسِ

[5476] \_ حفزت ابن عمر والنَّمَ بيان كرت مين، رسول الله مَاليَّا إلى في ايك الكوشي بنوائي اور وه آپ

کے ہاتھ میں رہی، پھر ابو بکر رہائٹو کے ہاتھ میں رہی، پھر عمر رہائٹو کے ہاتھ میں رہی، پھر عثمان رہائٹو کے ہاتھ میں رہی ، حتی کہ ان سے ارلیس کنوال میں گر گئی ، اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا ، ابن نمیر کی روایت میں ہے ، حتی کہ وہ

کنویں میں گر گئی، منہ ان سے کا لفظ نہیں ہے۔

فالله المساس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جاندی کی اعرض مہر لگانے کے لیے بنوانا درست ہے اور بقول حافظ ابن جرمحض زینت وزیبائش کے لیے پہننا خلاف اولی ہے اور جمہور علماء مردوں اور عورتوں وونوں کے لیے چاندی کی انگوشی جائز قرار دیتے،اوربعض کے نزدیک حاکم کے لیے جائز ہے، کیونکہ اسے مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہے اور رسول الله مُقافِيم کی انگوشی جب تک حضرت عثان ثافظ کے یاس رہی ،ان کے خلاف فتنہ وفساد ہر پانہیں موا، جب اپنے غلام حضرت معیقب کو پکڑاتے یا ان سے لیتے وقت ارلیس نامی

ان کے خلاف شورش بریا ہوگئی،جس کے نتیجہ میں وہ شہید ہو گئے۔

کنویں میں گر گئی جومسجد قباء کے قریب ایک باغ میں تھا اور اب ایک بڑی سڑک کر زو میں آ کرختم ہو چکا ہے تو

[5477] ٥٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَ نَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى عَنْ نافع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبِ ثُمَّ ٱلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَقَالَ ((لَا يَنْقُشُ اَحَدُّ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هٰذَا)) وَكَانَ إِذَا لَبِسَـهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّه وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي

[5477] اخرجه ابو داود في (سننه) في الخاتم باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم برقم (٢١٩) والترمذي في (جامعه) في الشمائل باب: ما جاء في تختم النبي ﷺ برقم (٩٥) والنسائي في

(المجتبى) في الزينة باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء برقم ٨/ ١٧٨ وفي باب: موضع الـفـص ٨/ ١٩٦\_ وابـن مـاجـه فـي (سننه) في اللباس باب: نقش الخاتم برقم (٣٦٣٩) انظر (التحفة) برقم (٧٥٩٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ







[5477] - حضرت ابن عمر والنظئيان كرتے ہیں، رسول الله ظافیم نے سونے كى ایک انگوشى بہنى، پھراسے بھینک دیا، پھر چاندى كى ایک انگوشى بنوائى اوراس میں محدرسول الله نقش كروایا اور فرمایا، 'میرى اس انگوشى كے نقش پركوئى نقش نہ بنوائے۔'' اور جب آپ اے بہنتے تو اس كا تگینہ اپنی ہشیلی كے اندركى طرف كر ليتے اور يہى انگوشى حضرت معیقیب سے اریس نامى كنویں میں گر تئى۔

فائل دورخلافت تھا اور ان کے قبضہ میں تھی ، اس لیے بعض اور ان کے قبضہ میں تھی ، اس لیے بعض روایات میں گرنے کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے ، کیونکہ ان کے بعد کسی خلیفہ کو ان کی طرف سے خطل نہیں ہو سکی ، یا اس کی وجہ وہ ہے جو ہم ذکورہ بالا فائدہ میں بیان کر چکے ہیں۔

[5478] (٢٠٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَآبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِى كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ قَالَ يَحْيَى آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صهيب

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيًّا أَتَّ خَلَا يَضَا فِيهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ فَلا يَنْقُشُ مَّ اللهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ ((إِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ فَلا يَنْقُشُ مُعَلَّدٌ وَعَلَى نَقْشِهِ))

[5478] - حضرت انس بن ما لک دی این سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالی آئے نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کندہ کروایا اور لوگوں سے فرمایا: 'میں نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی ہے اور میں نے اس میں محمد رسول اللہ کندہ کروایا ہے تو کوئی اور آ دمی بیالفاط نقش نہ کروائے۔''

فالله المساس مديث سے ثابت موتا ہے كدائي تام كانتش الكوشي ميں كنده كروانا درست ہے۔

[5479] (...) و حَدَّثَ نَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَاَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُ وا حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِ تَالِيًّا (بِهِلَا)) وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

[5479] - امام صاحب يمي حديث اسيخ تين اساتذه سے بيان كرتے ہيں اور حديث ميں محدرسول الله كاذكرنہيں ہے۔

[5478] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: قول النبي ﷺ (لا ينقش على نقش خاتمه) برقم (٥٨٧٧)

[5479] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة باب: صفة خاتم النبي ﷺ ونقشه ٨/ ١٩٣] الخرجه النبي ﷺ ونقشه ٨/ ١٩٣) وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: نقش الخاتم برقم (٣٦٤) انظر (التحفة) برقم (٩٩٩)

[5480] ٥٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا اَرَادَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ ثَلْثِيمُ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الرُّومِ قَالَ قَالُوا اِنَّهُمْ لَا يَـقْرَوُّنَ كِتَابًا اِلَا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ ثَاثِيمًا خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ كَانِّى اَنْظُرُ

الله بَيَاضِه فِيْ يَدِ رَسُولِ اللهِ تَلْيَامُ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

[5480] - حضرت انس بن ما لک والتو بیان کرتے ہیں، جب رسول الله تَلَقَیْمُ نے (شاہ) روم کی طرف خط لکھنا چاہا،صحابہ نے عرض کیا، وہ لوگ بلا مہر خط نہیں پڑھتے تو رسول الله تَلَقِیْمُ نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، گویا کہ میں

اب بھی رسول اللہ منافقا کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، اس کانقش محمد رسول اللہ ہے۔

[5481] ٥٧ ـ (. . . ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ " الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْعَجَمَ كَالله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ

عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ تَلْيَّمُ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَّكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِنَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِىْ يَقْبَلُونَ إِلَّا كَانِي اَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِيْ يَقْبَلُونَ إِلَّا كَانِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَي

تو آپ ہے کہا گیا، عجمی وہی خط قبول کرتے ہیں، جس پرمہر ہوتو آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی، گویا کہ

میں اب بھی اس کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔

[5480] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العلم باب: ما يذكر في المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان برقم (٦٥) وفي الجهاد باب: دعوة اليهود والنصاري وعلى ما يقاتلون عليه

برقم (٢٩٣٨) وفي اللباس باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشئى او ليكتب به الى اهل الكتاب وغيرهم برقم (٥٨٧٥) وفي الاحكام باب: الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك

وما يـضيق عليه وكتاب الحاكم الى عماله والقاضى الى القاضى برقم (١٦٢) والنسائي في (الـمـجتبـي) فـي الـزيـنة باب: صفة النبي ﷺ ٨/ ١٧٤ وفي باب: صفة خاتم النبي ﷺ ونقشه

۸/ ۱۹۲ ـ انظر (التحفة) برقم (۱۲۰٦) [5481] اخرجه الترمذي في (جمامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في ختم الكتاب برقم (۲۷۱۸) انظر (التحفة) برقم (۱۳٦۸)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5482] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ آخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالَيْمُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ثَالِيُّمُ خَاتَمًا حَلْقَتُةٌ فِضَّةً وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ

[ **5482**] - حضرت انس بن النزاس سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹانے کسریٰ ، قیصراور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ للسك فرمایا تو كها گیا، وه صرف مهر والا خط قبول كرتے ہيں تو رسول الله مَاليَّيْظِ جاندي كي گول انگوشي بنوائي اوراس ميں محمد رسول الله نقش كروايا به

فائدة : ..... آپ نے مخلف بادشاہوں کوسلے صدیبیے کے بعد قطوط تکھوائے ، اس طرح انگوش ایم کے آخریس بنوائی منی، کیونکہ خطوط محرم عصصیمیں روانہ کیے گئے۔

١٨.... بَابِ : فِي طَرُحِ الْحَوَاتِمِ

## **داب ۱٤**: انگونهیون کا کھینکنا

[5483] ٥٩-(٢٠٩٣)حَـدَّثَـنِـي ٱبُــو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ٱخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ

سَعْدِ عَنِ ابْنِ شهابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ ٱبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ثَالِيًّا خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَّرِقِ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ تَاتُّمَهُ فَطَرَحَ

[5483] -حضرت انس بن ما لك والنظر بيان كرتے بين كداس في رسول الله ماليم كم باتھ ميں ايك عى دن جاندی کی ایک انگوشی دلیسی تو لوگوں نے بھی جاندی کی انگوشیاں بنوا کر پہن کیں، اس پر نبی اکرم منافیظ نے اپنی انگوشی بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

[5484] ٦٠ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي 414 } زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ

[5482] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٦٣)

[5483] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: خاتم الفضة برقم (٥٨٦٨) وابو داود في (سننه) في الخاتم باب: ما جاء في ترك الخاتم برقم (٢٢١) انظر (التحفة) برقم (١٤٧٥) [5484] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب (٤٧) برقم (٥٨٦٨) انظر (التحفة) برقم (١٤٨٤)













كتاب اللباس والزينة

عَنْ آنَسَ بْنَ مَالِكِ آخْبَرَهُ آنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ تَاثِيْمُ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقِ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ تَالِيَّمُ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ

[5484] - حضرت انس بن ما لک وہائٹو؛ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ مُٹاٹیٹے کے ہاتھ میں ایک ہی دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی، پھرلوگوں نے بھی جلدی کرتے ہوئے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیس تو رسول اللہ مُٹاٹیٹ نے اپنی انگوٹھی بھینک دی، پھرلوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

[5485] (...) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمُ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5485]۔امام صاحب ایک اور استاد سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

فافل کے انگوشی بھینکنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر شاگر دسونے کی انگوشی بھینکنے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام زهری نے چا تدی
کی انگوشی بھینکنے کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔۔۔اس لیے اکثر علماء کے نزدیک بیراوی لینی امام زہری کا وہم ہے کہ انہوں نے
سونے کی جگہ چا ندی کہہ دیا اور بعض حضرات نے اس کی تاویل کی ہے کہ لوگوں نے بھی آپ کے انداز ہیں
انگوشیاں بنوالیں، جس سے امتیاز فتم ہوگیا اور اصل مقصد فوت ہوگیا، تو آپ نے انگوشی بھینک دی اور پھر دوبارہ انگوشی
بنوائی جس میں محمد رسول اللہ تھا اور لوگوں کو اس نقش ہے تعم کر دیا، تا کہ خطوط پر مہر لگانے کا مقصد حاصل ہو سکے۔

١٥ .... بَاب: فِي خَاتَم الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

باب ١٥: حبثى ملينه والى حاندى كى الكوشى بنوانا

[5486] ٦١ ـ (٢٠٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ اَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ سُلَيْمٌ مِنْ وَّرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا

[5485] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٤٥١)

[5486] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: خاتم الفضة برقم (٥٨٦٨) وابو داود في

(سننه) في الخاتم باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم برقم (٤٢١٦) والترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في ذكر خاتم رسول الله المجتبى الشمائل باب: ما جاء في ذكر خاتم رسول الله باب مرقم (٨٢) والنسائي في (المجتبى) في الزينة باب: صفة خاتم النبي المجتبى المحتبى) في الزينة باب: صفة خاتم النبي المجتبى المحتبى)

صفة خماتم النبي ﷺ ونقشه ٨/ ١٩٢\_ وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: نقش الخاتم برقم (٣٦٤١) وفي باب: من جعل فص خاتمه مما يلي كفه برقم (٣٦٤٦) انظر (التحفة) برقم (١٥٥٤)

مشارم اجلد اضعم







[5486] - حضرت انس بن مالک ڈاٹھؤیران کرتے ہیں، رسول الله مُلَاٹِوْم کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا تگیزہ جن تھا۔

المحکوم اللہ علیہ میں تھا خاتم منہوم بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا تکینہ جبشہ سے آنے والے پھر کا تھا اور بقول

بعض سیاہ رنگ تھا، لیکن بعض احادیث میں آیا ہے، اس کا تکینہ چاندی کا تھا، اس لیے سیح معنی یہ ہے کہ اس کا اسلوب
وائداز جبشی طرزیر تھا۔

[5487] ٦٢ ـ (. . . )و حَـ دَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسٰى قَالًا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِي

وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شهاب

عَـنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيُّمُ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْ يَمِينِهِ فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

[5487] \_ حضرت انس بن ما لک والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالنظِ نے جاندی کی انگوشی اپنے واکیس ہاتھ میں پہنی، جس میں حبثی مگینہ تھا اور آپ اس کے مگینہ کو تھیلی کی طرف کرتے تھے۔

الله المُعْلِدُ اللهِ [5488] ( . . . )و حَـدَّثَـنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي اِسْمُعِيلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ حَدَّثَنِي

سُلَيْمَانُ بْنُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى

[5488]-امام صاحب ایک اوراستاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

١٢ .... بَابِ: فِي لُبُسِ الْحَاتَمِ فِي الْجِنْصِرِ مِنْ الْيَدِ

باب١٦: انگوشي الته كي چفگلي مين پنهي جائے گي

[5489] ٦٣ ـ (٢٠٩٥) و حَدَّ تَنِي ٱبُوبَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً عَنْ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ تَالِيَّا فِي هَذِه وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرِٰى وَ فَانْسَارَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَٰى [5489] حضرت انس وللمُنْ يَان كرت بين كه بي اكرم ولي كا تكوهي اس مين هي اورا بن با كي با كين باته كي بينا كي

کی طرف اشارہ کیا۔

فالله المستصفوراكرم المنظم سے الكوشى داكيں اور باكيں دونوں باتھوں ميں بہننا ثابت ہے،اس ليے دونوں

[5487] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٤٥٣)

[5488] تقدم تخريجه برقم (٥٤٥٣)

[5489] تقدم تخريجه في المساجد ومواضع الصلاة باب: وقف العشاء وتاخيرها برقم (١٤٤٦)











كتاب اللباس والزينة ہاتھوں میں سے کسی میں بھی پہنی جاسکتی ہے اور بقول حافظ ابن ججر الطفند زیب وزینت کے لیے ہوتو وائس میں پہننا بہتر ہے اور اگر ضرورت کے لیے تو بائیں میں پہننا افضل اور انگوشی چنگلی میں اس لیے پہنی جاتی ہے کہ وہ ایک طرف اور کام کاج کرتے وقت مخلف چیزوں کے ساتھ کھرانے سے بچی رہتی ہے، کیونکہ سے کام کاج میں کم بی

استعال ہوتی ہے، اس لیے آپ درمیان انگل اور آنگشت شہادت میں آنگوشی بہننے سے منع فر مایا، کیونکہ کام کاج کا

٤ .... بَابِ : النَّهِي عَنْ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَ الَّتِي تَلِيْهَا

باب ١٧: درمياني انكلي اوراس كے ساتھ والى (شہادت والى انگلى) ميں انگوشى يبنناممنوع ہے

[5490] ٦٤ (٢٠٧٨) حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَاللَّفْظُ لِابِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ

عَنْ عَلِيِّ قَالَ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيُّ تَاتُّكُمُ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِيْ هَذِهِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا لَمْ يَدْرِ عَـاصِمٌ فِيْ أَيِّ الثِّنْتَيْنِ وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ قَالَ فَأَمَّا الْفَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا وَاَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَآءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَآئِفِ الْأُرْجُوَان

[5490] وحضرت على والنظ بيان كرت بين كه مجهة آب نے بعن نبي اكرم النظيم نے اس بات سے منع فر مايا كه میں انگوشی اس میں یا اس کے ساتھ والی میں ڈالوں، عاصم کومعلوم نہیں، وہ کون سی انگلیاں ہیں اور آپ نے مجھے

تسی پہننے سے اور رئیٹمی زین پوشوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور بتایاتسی سے مرادوہ حیار خانہ دار کپڑے ہیں، جومصر اور شام سے آتے تھے، ان میں اس قسم کی تصویر ہوتی ، رہے میاثر تو بیا یک چیز ہے جوعور تیں اپنے خاوندوں کے

يالان پر ڈالتي تھيں، جس طرح ارغواني چادريں ہوتی ہيں۔ [5491] (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنِ

[5490] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: لبس القسى برقم (٥٨٣٨) وابو داود في (سننه) في الخاتم باب: ما جاء في خاتم الحديد برقم (٤٢٢٥) والترمذي في (جامعه) في اللباس باب: كراهة التختم في اصبعين برقم (١٧٨٦) والنسائي في (المجتبي) في الـزيـنة بــاب: النهي عن الجلوس على المياثر من الارجوان ٨/ ٢١٩ وفي باب: النهي عن

الخاتم في السبابة ٨/ ١٧٧ وفي باب: موضع الخاتم برقم (٥٣٠١) وبرقم (٥٣٠٢) وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: التختم في الابهام برقم (٣٦٤٨) انظر (التحفة) برقم (١٠٣١٨) [5491] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٤٥٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كَابِي مُوسَى قَالَ عَنْ عَلِيِّ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ تَالَيْمٌ بِنَحْوِم

[5491]-امام صاحب ایک اوراستادسے بیصدیث بیان کرتے ہیں۔

[5492] (. . . )و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ

عَلِيٌّ بْنَ آبِي طَالِبٍ قَالَ نَهْى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيُّ ثَالَيْمٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ن [5492] وحفرت على والنفؤيمان كرتے بين، آپ نے يعنی نبي اكرم مَلَيْظُ نے منع فر مايا، يا مجھے روكا، آ كے مذكوره

بالا روایت ہے۔

[5493] ٦٥-(...) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا آبُوالْآخُوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَنْ آبِى بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلَيْ اللهِ مَا يُكُمُ آنْ آتَخَتَّمَ فِى إصْبَعِى هَذِهِ آوْ هَذِهِ قَالَ فَاوْمَا إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِيهَا الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِيهَا

تنظیم استی استی استی استی میں انگی میں انگی میں انگی کے بین استی اللہ میں اللہ میں انگی میں انگی میں انگوشی پہنے استی انگی میں انگوشی پہنے استی میں انگر میں ا

١٨.... بَاب: إِسْتِحْبَاب لُبُس النِّعَال

#### باب ۱۸: جوتا اوراس جیسی چیز پہننا پندیدہ ہے

[5494] ٦٦ ـ (٢٠٩٦) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَا لَيْعَالٍ فَيْ غَزْ وَقٍ غَزَ وْنَاهَا ((اسْتَكُورُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ)) الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ))

فائل کا ہے۔ .... جو مخص جوتا پہنتا ہے، وہ مشقت اور تکان کے کم ہونے اور پاؤں کے محفوظ ہونے میں سوار کے مشابہہ ہے، کیونکہ اس کے پاؤں، راستہ میں کا نے، پھروغیرہ، تکلیف دہ اشیاء سے محفوظ رہتے ہیں۔

[5492] تقدم تخريجه برقم (٥٤٥٧)

[5493] تقدم تخريجه برقم (٥٧٥)

[5494] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٤٨)

الملكمة



لباس اورزینت کی کتاب كتاب اللباس والزينة ١٩.... بَاب: إِسۡتِحۡبَابِ لُبُسِ النَّعۡلِ فِي الْيُمۡنٰي اَوَّلًا وَالْحَلْعِ مِنَ الْيُسۡرٰي اَوَّلًا

وَكُرَاهَةِ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلِ وَّاحِدَةٍ باب ١٩: جوتا پہنتے ہوئے دائیں پاؤں میں پہنا جائے گا اور پہلے بائیں پاؤں سے اتارا

جائے گا اور ایک جوتا پہن کر چلنا مکروہ ہے

[5495] ٧٧-(٢٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

عَـنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إذَا انْتَعَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ

فَلْيَبْدَاْ بِالشِّمَالِ وَلَيْنُعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا))

[5495] وحفرت ابو ہریرہ وہانی سے روایت ہے کدرسول الله منافی نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی جوتی سینے تو واکس پیرے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں ہے ابتدا کرے اور دونوں جوتے اکٹھے پہنے یا دونوں جوتے اتار دے۔'' منتخطیا

ف الراج الم المساجوة إبننا عزت وشرف كا باعث ب، كيونكه باؤل كے ليے آرام ده حفاظت كا باعث ب، چونكه آپ ہرشرف وعزت والا کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اس لیے آپ نے جوتوں کے لیے بھی میں تھم

دیا اور اتارنا عزت وشرف نہیں، اس لیے بایاں پہلے اتاراجائے گا،چونکہ جوتا پہننا عزت وشرف اور یاؤں کی حفاظت وزینت کا باعث ہے، اس لیے دونوں جوتے پہنے جائیں گے، یا دونوں اتارے جائیں گے، تا کہ دونوں پیروں میں مساوات اور برابری قائم رہے، اگر ایک جوتا پہنے گا تو دوسرا پاؤں غیر محفوظ اور زینت سے محروم ہو گا اور

اس کی حفاظت کے لیے خصوصی اہتمام کرنا بڑے گا، نیز انسان کی حیال ڈھال، میں بھی توازن قائم نہیں رہے گا اور انسان کولوگ عجیب نظروں سے دیکھیں ہے، کیونکہ وہ بے ڈھنگی چال چلے گا اور اونچ نیج کی بنا پر گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ [5496] ٦٨ - (. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاعراج عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَّيْكُمْ قَالَ ((لَا يَمْشِ أَحَدُّكُمْ فِي نَعْلِ وَّاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا

جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا))

[5495] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٣٧٧)

[5496] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: ينزع نعله اليسري برقم (٥٨٥٦) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الانتعال برقم (١٣٦) والترمذي في (جامعه) في اللباس باب: ما جاء في كراهة المشي في النعل الواحدة برقم (١٧٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٠٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5496] - حضرت ابو ہریرہ اٹھ ٹھٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھٹیٹم نے فر مایا: ''متم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کرنہ چلے، دونوں کو پہن لے یا دونوں کواتار لے۔''

ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الاعمش عَنْ آبِي رَزِينِ قَالَ وَ مَنْ الْدِرِيسَ عَنِ الاعمش عَنْ آبِي رَزِينِ قَالَ

يُ خَرَجَ اِلَيْنَا اَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ اللَّ اِنْكُمْ تَحَدَّثُونَ اَنِى اَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْمُ لِيَهُمْ لَكُوبُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْمُ يَقُولُ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ لِيَهُولُ اللّهِ عَلَيْمُ لَكُوبُ اللّهُ عَلَيْمُ لَكُوبُ اللّهُ عَلَيْمُ لَهُ لَكُوبُ اللّهُ عَلَيْمُ لَعُمُ لَكُوبُ اللّهُ عَلَيْمُ لَعُمُ اللّهُ عَلَيْمُ لَكُوبُ اللّهُ عَلَيْمُ لَعُمْ اللّهُ عَلَيْمُ لَعُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ لَهُ اللّهُ عَلَى مَعْلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ لَلْ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ لَلْ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[5498] - امام صاحب ایک اور استاد سے اس کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

نست حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے تمام صحابہ کرام سے زیادہ روایات منقول ہیں، اس لیے بعض لوگ اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام کے مقابلہ میں ان کی روایات کیوں اتی زیادہ ہیں اور یہ اس کھرت سے روایات کیوں بیان کرتے ہیں، ایک جوتا پہن کر چلنے میں بھی حضرت عائشہ ٹاٹھ ہی محضرت علی، حضرت ابن عمر شکافی ان کے مخالف تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا، تم یہ بیجھتے ہو، میں نے رسول اللہ ٹاٹھ ہی کو یہ فرماتے بہیں سنا ہے۔ سب باقی رہا بعض صحابہ کرام کا ایک جوتا پہن کر چلنا تو آئیس یا تو یہ حدیث پیٹی نہتی یا وہ اس کو آ داب واخلاق کی چیز بیجھتے تھے، نیمی نمی تنزیبی قرار ویتے تھے اور تھوڑی دور واخلاق کی چیز بیجھتے تھے، نیمی فرار ویتے تھے اور تھوڑی دور تک جہاں کوئی خطرہ نہ ہوایک جوتے میں چل لیتے تھے۔

[5497] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة باب: ذكر النهى عن المشي في نعل واحد ٨/ ٢١٨ ـ انظر (التحفة) برقم (١٤٦٠٨)

[5498] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٤٤٣)

كتاب اللباس والزينة

٢٠ .... بَاب: النَّهِي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ وَالاحْتِبَآءِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ

باب ۲۰: ایک ہی کیڑا سارے بدن پر اوڑھنا اور ایک ہی کیڑے میں گوٹھ مارنا

[5499] ٧٠[٢٠٩٩)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزبير عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَأْتُكُمُ نَهِي أَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَّاحِدَةٍ

وَأَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ

[5499] - حضرت جابر والنيئا سے روايت ہے كه رسول الله مَثَالِيَّا نے اس بات سے منع فرمایا ہے كه آ دمی اپنے

بائیں ہاتھ سے کھائے ، یا ایک جوتی پہن کر چلے ، یا گونگی بکل مارے اور ایک کپڑے میں اس طرح گوٹھ مارنے ہے کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہو۔

مفردات الحديث السقة ماء: الل النت كزريك اس كامعنى كوكى بكل ع،جس من باته بند بو

جاتے ہیں اور انہیں باہر نکالنے کی مخبائش نہیں رہتی ، اس طرح انسان ضرورت کے وقت اپنا تحفظ یا دفاع نہیں کر سکتا اور فقہاء کے نزدیک اس کامعنی ہے ہے کہ انسان اپناجسم ایک کپڑے سے ڈھانپ لے، پھراس کوآ سمے سے یا

پیچے سے اٹھا کرسر پررکھ لے یا جاور کوایک طرف سے اٹھا کر کندھے پررکھ لےجس سے شرم کا مکل جائے تو یہ

شرم گاہ کے تھلنے کی بنا پرمنوع ہے۔ 🗨 احتباء: انسان اپنی سرین کے بل بیٹے کر، اپنی پنڈلیاں کھڑی کر لے اور انہیں ایک کپڑے سے گھیر لے، یعنی محشوں کے گرد کپڑے یا ہاتھوں کا حلقہ باندھ لیں، اس سے اگر شرم کا ہمل

جائے تو ناجائز ہے، اگر شرم گاہ نتل نہ ہو جبکہ انسان شلوار قبیص پہن کرابیا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ [5500] ٧١-(٠٠٠) حَـدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِح و حَدَّثَنَا

يَحْلِي بْنُ يَحْلِي حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمُ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمُ يَقُولُ (لاَذَا انْقَطَعَ

شِسْعُ اَحَدِكُمْ اَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَة وَلَا

يَمُشِ فِي خُفْ وَّاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّآء)) [5500] - حضرت جابر ولانتظ بیان کرتے ہیں، رسول الله مُلافِئِ نے فر مایا: میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا، '' جبتم میں ہے کسی کا تسمہ ٹوٹ جائے ، یا جس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا پہن کرنہ چلے ، حتی کہ

[5499] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٣٥) [5500] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الانتعال برقم (١٣٧ ٤) انظر (التحفة) برقم (٢٧١٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا پنا تسمہ درست کروائے، (اور دوسری جوتی پہن لے) اور ایک موزے میں نہ چلے اور اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور ایک کپڑے میں گوٹھ نہ مارے اور گونگی بکل نہ مارے ۔''

فافده : ..... لا یا بستنبی بالنوب الواحد می لا یا بستنبی جمله خربیا به این وه ایک کیڑے میں کو تھ نہیں مارتا ہے، لیکن جمله انشائیہ کے معنی میں ہے کہ وہ ایسانہ کرے۔

الم .... بَاب: فِی مَنْعِ الْاسْتِلْقَاءِ عَلَی الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَی الرِّجُلَیْنِ عَلَی الْأَخُرَی الْآسُتِلُقَاءِ عَلَی الْآخُرَی بات باب ۲۱: چت لیک کرایک ٹانگ دوسری ٹانگ پررکھنامنع ہے

[5501] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزبير عَسنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمُ نَهْ ي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِلاَحْتِبَاءِ فِيْ تَوْبٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَالْذَ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمُ نَهْ ي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِلاَحْتِبَاءِ فِيْ تَوْبٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَالنَّ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى وَهُو مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ

ا الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ ا مَعَنَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ مَنْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَل

پشت کے بل لیٹ کرایک ٹانگ دوسری ٹانگ پرر کھنے ہے منع فر مایا۔ فائدہ \* :.... چت لیٹ کر، ٹانگ کھڑی کر کے، دوسرے پاؤں کھننے پرر کھنامنع ہے، کیونکداس سے شرم گاہ کھلنے کا

اخمال ہے اور ہیت کذائی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن اگر پاؤں پھیلا کر، ایک پاؤں دوسرے پر رکھ لیا جائے تو اس میں شرم گاہ کھننے کا احتمال یا خطرہ نہیں ہے اور بیرجائز ہے اور آپ اس طرح لیٹ جاتے تھے، ابو بکر، عمرعثان ٹڈاٹٹٹ مجھی السرلیٹ جاتے تھے

[5502] ٧٣-(. . . )وحَـدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ ((لَا تَسَمَّشِ فِي نَعْلٍ وَّاحِدٍ وَّلَا تَحْتَبِ فِي الْأَدْرِى إِلَّا اللهِ يُحَدِّدُ عَلَى الْأُخْرِى إِلْمَا اللهُ عَلَى الْأُخْرِى إِلْمَا اللهُ عَلَى الْأُخْرِى إِلْمَا اللهُ عَلَى الْأُخْرِى إِلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[5501] اخرجه ابو داود في (سننه)في الادب باب: في الرجل يضع احدى رجليه على الاخرى برجليه على الاخرى برقم (٤٨٦٥) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في الكراهية في ذلك برقم (٢٦٦٧) والنسائي في (المجتبى) في الزينة باب: النهى عن الاحتباء في ثوب واحد ٨ / ٢٠١٠ انظر (التحفة) برقم (٢٩٠٥)

[5502] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٦)









كتاب اللباس والزينة [5502] - حضرت جابر بن عبد الله والنها بيان كرتے بيں كه نبى اكرم طافیاً نے فرمایا: "ایک جوتا پين كرنه

چلو، ندایک تہبند میں گوٹھ مارو، نہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ، نہ گونگی بکل مارواور نہ چت لیٹ کرایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ بررکھو۔''

[5503] ٧٤-(٠٠٠)و حَـدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْآخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ تَالَيْمَ قَالَ ((لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى))

[5503] -حضرت جابر بن عبدالله والله واليت ہے كه نبى اكرم مَالَيْنَمُ نے فر مایا: " تم میں ہے كوئى چت نه لیٹے کہ پھرایک ٹانگ دوسری ٹانگ پررکھ لے۔''

٢٢ ..... بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخُرِى

باب ٢٢: چت ليك كرايك بإؤن، دوسرے باؤن پرركھنا جائز ، [5504] ٧٥-(٢١٠٠) حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ

تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَاى رَسُولَ اللَّهِ مُلْتَلْقِمًا مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأخرى

[5504] - حضرت عباد بن تميم الني چيا (عبدالله بن زيد بن عاصم مازنی) سے بيان كرتے ہيں كماس نے رمول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

المساجد باب: الاستلقاء في المسجد ٢/ ٥٠ ما نظر (التحفة) برقم (٥٢٩٨)

فاندہ اس کی صورت کی وضاحت ہم پچھلے باب میں کر چکے ہیں یعنی پاؤں پر پاؤں رکھنا جائز ہے

گفٹنا کھڑا کر کے اس پر پاؤں رکھنا درست نہیں۔

[5503] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٨١)

[5504] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة باب: الاستلقاء في المسجد ومد الرجل برقم (٤٧٥) وفي الادب باب: الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرى برقم (٥٩٦٩) وفي الاستئذان بـاب: الاستلقاء برقم (٦٢٨٧) وابو داود في (سننه) في الادب باب: الرجل يضع احمدي رجليه على الاخرى برقم (٤٨٦٦) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في وضع احدى الرجلين على الاخرى مستلقيا برقم (٢٧٦٥) والنسائي في (المجتبي) في

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل <u>مفت آن لائن مکت</u>



[5505] ٧٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وَاَبُوبِكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَإِسْحُ قُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنِى اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالًا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5505] ۔ امام صاحب اپنے بہت سارے اساتذہ کی تین سندوں سے، زہری ہی کی سندسے بیروایت بیان کرتے ہیں۔

# ٢٣ .... بَاب: نَهُي الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

#### باب ۲۳: مرد کے لیے زعفران میں رکھے کپڑے پہنناممنوع ہے

[5506] ٧٧-(٢١٠١) حَدَّنَ مَنْ ايَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَاَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْلِي اَخْبَرَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صهيب

ر عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ مَّلَيْمُ نَهٰى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى لِلرِّجَالِ مُعَمَّ [5506] - مفرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹے نے زعفران استعال کرنے (لیعن جم م اور کپڑوں پر) سے منع فرمایا، حماد کہتے ہیں، زعفران لگانا مردوں کے لیے منع ہے۔

[5507] ( . . . )وحَـدَّثَـنَـا اَبُـوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُو

كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صهيب

عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ تَالَيْمُ ((أَنْ يَتَوَعْفَرَ الرَّجُلُ))

[5507] - حضرت انس ولاثنؤ بیان کرتے ہیں، رسول الله مُلاثِمُ نے مرد کوزعفران لگانے سے منع کیا ہے۔

[5505] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٤٥)

[5506] اخرجه ابو داود في (سننه) في الترجل باب: في الخلوف للرجل برقم (١٧٩) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في كراهية التزعفر والخلوف للرجال برقم (٢٨١٥) والنسائي في (المجتبي) في المناسك باب: الزعفران للمحرم ٥/ ١٤٢ ـ انظر (التحفة) برقم (١٠١١) والنسائي في (المجتبي) في المناسك باب: الزعفران للمحرم ٥/ ١٤٢ ـ انظر (التحفة) برقم (١٠١٥) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في كراهية التزعفر والخلوف للرجال برقم (٢٨١٥) والنسائي في (المحرم ٥/ ١٤١) و مناسك الحج باب: الزعفران للمحرم ٥/ ١٤١ و ٥/ ١٤٢ وفي الزينة باب: التزعفر برقم (٢٧١٥) انظر (التحفة) برقم (٢٩٢)







زائل كردى جائے تواس كالگانا، يا كيرارتكنا مردوں كے ليے بھى جائز ہے، بعض نے پيلا رنگ ہونے كى بنا پرمنع

كيا ہے، امام شافعي اور احتاف كے نزويك زعفران سے كبڑے رنگنا جائز نہيں ہے ليكن امام مالك اور بعض

دوسرے علاء کے نزدیک بیممانعت محرم (احرام باند صنے والا) کے ساتھ خاص ہے، حضرت ابن عمر منافظ کی بخاری

شریف میں روایت ہے کہ میں زرد رنگ میں کیڑے اس لیے رنگا مول کہ میں نے رسول الله تالل کو زرد رنگ

میں ریکے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا ہے، مسلم شریف میں بھی بدردایت باب الحج میں گزر چکی ہے اور زعفران کا

٢٨ .... بَاب: إِسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَتَحْرِيمِه بِالسَّوَاد

باب ٢٤: سفيد بالول كوزرد ياسرخ رنگ ہے رنگنا پسنديدہ ہے اور ساہ خضاب ممنوع ہے

عَـنْ جَـابِـرِ قَالَ أَتِيَ بِاَبِي قُحَافَةَ اَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ اَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ

[5508] -حضرت جابر دلائظ بیان کرتے ہیں، ابو تحافہ کو لایا گیا یا وہ فتح کمہ کے سال یا فتح کے دن آیا اور اس کا

سر اور اس کی داڑھی ثغامہ بوٹی کے سفید پھولوں کی طرح تھی تو آپ نے حکم دیا، یا ان کی عورتوں کو میتحکم دیا گیا،

[5509] ٧٩-(٠٠٠) وحَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزبير

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتِيَ بِآبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ

سراوراس کی داڑھی تغامہ کی طرح سفید تھے تو رسول الله ناٹی خانے فرمایا: ''اس سفیدی کوکسی رنگ سے بدل دواور

[5509] اخرجه ابـو داود في (سننه) في الترجل باب: في الخضاب برقم (٢٠٤) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: النهي عن الخضاب بالسواد ٧٨/ ١٣٨ ـ انظر (التحفة) برقم (٢٨٠٧) ـ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5508] ٧٨-(٢١٠٢)حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي آخْبَرَنَا ٱبُوخَيْثَمَةَ عَنْ آبِي الزبير

الثَّغَامِ أَوْ الثَّغَامَةِ فَامَرَ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَآتِهِ قَالَ ((غَيّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ))

بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاثِيُّمُ ((غَيَّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ))

آپ نے فرمایا: ''اس کی سفیدی کوکسی چیز سے بدل دو۔''

[5508] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٤٠)

ساہ رنگ ہے اجتناب کرنا۔''

رنگ بھی زرد ہے، کیکن اگر خوشبوممانعت کا سبب ہوتو پھر بیرحدیث زعفران کے جواز کی دلیل نہیں بن عتی-

كتاب اللباس والزينة

لباس اورزینت کی کتاب رنگ اور خوشبو ہونے کی بنا پرمنع فرمایا ہے، کیونکہ رنگ دار خوشبوعورتوں کے لیے ہے، اس لیے اگر اس سے خوشبو

فان کی است حضرت ابو قافہ عثان بن عامر تمی عالاً، ابو برصد این عالاً کے والدگرای ہیں، جو فتح کمہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور انعام ایک بوئی ہے، جس کے پھول انتہائی سفید ہوتے ہیں، اس حدیث سے قابت ہوتا ہے کہ اگر بال بالکل سفید ہو گئے ہوں تو ان کورنگنا بہتر ہے اور جن حدیثوں ہیں ممانعت آئی ہے، وہ اس صورت ہیں ہمانعت آئی ہے، وہ اس صورت ہی ہی، جب بال کمل طور پر سفید نہ ہوں، یا ان کو سیاہ رنگ کیا جائے، کیونکہ سیاہ رنگ سے رنگنا آپ نے صراحنا منع فرمایا ہے اور بعض صحابہ و تا بعین سے جو سیاہ رنگ کا استعمال منقول ہے، وہ مہندی کے ساتھ ملاکر ہے، یا جنگ کی صالت ہیں ہے اور اصل چیز سنت ہے، اس کے مقابلہ ہیں کی کافعل جمت نہیں ہے۔
مالت ہیں ہے اور اصل چیز سنت ہے، اس کے مقابلہ ہیں کی کافعل جمت نہیں ہے۔

باب ۲۵: يهود كى مخالفت مين بال رنگنا

[5510] ٨٠-(٢١٠٣) حَدَّثَ نَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ وَالسَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى ٱخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يسار

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مَنْ لِيَّا قَالَ ((إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِ فِي لَا يَصْبُعُونَ فَحَالِفُوهُمُ))
[5510] - حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَنْ لِیُّا نے فرمایا: '' یہودی اور عیسائی بال نہیں رکگتے تو تم ان کی مخالفت کرو''

فائد اس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، روز مرہ کی عادات، لباس اور وضع میں کافروں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکدان کی مخالفت کرنی چاہیے اور بیاس وقت ہے، جب وہ ان کا شعار، نشان یا علامت ہو، اگر شعار اور علامت ندر ہے تو گھر مخالفت بھی ندر ہے گی اور بقول امام نووی، قاضی عیاض نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کے دو موقف نقل کیے ہیں، ایک گروہ کے زدیک رنگ نہ کرنا افضل ہے، دوسرے کے زددیک سفید بالوں کورنگنا افضل ہے، اگر چدر تک کے بارے میں اختلاف ہے اور امام طرانی نے لکھا ہے، سفید بالوں کی رنگت کی تبدیلی اور عدم تبدیلی دونوں می دونوں سے جابت ہیں، تغیر و تبدیلی کا تھم ان کے لیے ہے، جن کے بال ابو تحاف دیائی کی طرح بالکل سفید ہو بھی ہوں اور امرو نہی یہاں بالکل سفید ہو بھی ہوں اور امرو نہی یہاں

[5510] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: في الخضاب برقم (٥٨٩٩) وابو داود في (سننه) في الترجل باب: في الخضاب برقم (٤٢٠٣) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: الاذن بالخضاب ٨/ ١٣٧٠ وفي باب: الامر بالخضاب ٨/ ١٨٥٠ وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: الخضاب بالحناء برقم (٣٦٢١) انظر (التحفة) برقم (١٣٤٨٠)







### لباس اورزینت کی کتاب

كتاب اللباس والزينة بالاتفاق وجوب کے لیے نہیں ہے، اس لیے سلف صحابہ و تابعین نے ایک دوسرے براعتراض نہیں کیا، اس لیے یہاں حدیثوں کو ناسخ یامنسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور بقول امام نووی سیج یہی ہے،سفید بالول کومروول

اور عورتوں کے لیے زرد رنگ سے رنگنا بہتر ہے اور سیاہ رنگ سے بدلنا ممنوع ہے۔

٢٧..... بَابِ: تَحْرِيمٍ تَصْوِيرٍ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتحرِيمِ اتَّخَاذِ مَا فِيهِ صُورٌ غَيْرٌ مُمْتَهَنّةٍ

بِالْفَرْشِ وَنَحُوهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدُخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كُلُبٌ باب ٢٦: جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے اور اس چیز کور کھنا بھی حرام ہے جس میں تصویر ہے اور

اس کو بچھانے وغیرہ کے ذریعہ پامال اور رسوانہیں کیا جاتا اور فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریا کتا ہو

[5511] ٨١-(٢١٠٤) حَـدَّثَنِي شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي

سَلَمَةَ بْن عبدالرحمن

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ظُلَّيْمٌ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَآنَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَاْتِهِ وَفِيْ يَدِهِ عَصًّا فَٱلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ ((مَا يُخْلِفُ

الله وعْدَه وَلا رُسُلُه ) ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْو كُلْبِ تَحْتَ سَرِيرِم فَقَالَ يَا ((عَائِشَةُ مَتْي

دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ هَاهُهنا)) فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ فَآمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَآءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمُ ((وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ)) فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ

فِيْ بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ [5511] -حضرت عائشہ و للف میان کرتی ہیں کہ جبریل ملیا نے رسول الله مالیا ہے ایک مخصوص وقت میں آپ

کے پاس آنے کا وعدہ کیا، وہ معین وقت پرآ گیا،لیکن جبریل ملائلانہ آئے،آپ کے ہاتھ میں ایک عصا (ڈنڈا) تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا: ''اللہ اور اس کے فرستادے، اپنے وعدہ کی مخالفت نہیں

كرتے'' پھرآپ نے توجه كى يا نظر دوڑائى تواپنى چار پائى كے نيچے كتے كاايك پلا ويكھاادر پوچھا:''اے عاكشا! یہ کتا یہاں کب آ گیا؟" انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قتم! مجھے پتہ نہیں ہے تو آپ کے قتم سے اس کو نکال ویا كياتوجريل عليه بهى آ كے، اس برآب نے (رسول الله مالية الله عليان دات بعدے وعدہ كياتو ميں

[5511] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٧٢٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### كتأب اللباس والزينة

آپ کے انظار میں بیٹھا، کیکن آپ آئے ہی نہیں،''اس پراس نے جواب دیا، مجھے اس کتے نے آنے سے روکا جو آپ کے گھر میں تھا، کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

[5512] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ آخْبَرَنَا الْمَخْزُ ومِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِي حَازِمٍ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ آنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَرَسُولَ اللهِ تَاثِيمُ آنْ يَّاثِيَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُطُوِّلُهُ كَتَطُويلِ ابْنِ اَبِي حَازِمٍ

بیسائی ایسائی سے آپ کے پاس آنے کا وعدہ کیا، کیکن میہ نہ کورہ بالا حدیث کی طرح مفصل نہیں ہے۔

فانده المسام نووی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، ہمارے فقہاء اور دیگر علاء نے کہا ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا، انتہائی سخت طور پر حرام ہے اور یہ کبیرہ گناموں میں سے ہے، کیونکہ احادیث میں اس پر سخت وعید بیان کی گئی ہے،خواہ اس کوعزت واحترام کے ساتھ رکھنے کے لیے بنایا جائے یا بے قدری اور ذلت کرنے کے ليه، تصوير بنانا برحال مين حرام ہے، كونكداس مين الله تعالى كى صفت تخليق كيساتھ مشابهت ياكى جاتى ہواور جائداروں کی بیاتسور کررے میں مویا بچھونے میں، درہم میں مویا دینار میں یا ایسے مکے میں، برتن میں مویاد بوار میں یا کسی اور چیز میں، البتہ درختوں، پالانوں اور ان کے سوا دوسری بے جان چیزوں کی تصویر تو وہ حرام نہیں ہے بیتو تصویر بنانے کا تھم ہے، رہا تصویر والی چیز رکھنے کا تھم تو وہ اگر دیوار پرلنگی ہو، یا پہننے والے لباس اور پکڑی ہیں، اس طرح کی الیی چیز میں مو،جس کو پامال اور ذلیل نہیں کیا جاتا تو بیرام ہے اور اگر بچھونے پر موجے پامال کیا جاتا ہے، یا چھوٹے بڑے تھے پر ماکسی اور چیز پر جے ذکیل کیاجاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کھر میں رحمت کے فرشتے جوانسان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں اور شیطانی وساوس سے بیاتے ہیں، دافل نہیں ہوتے، جمہور محابدو تابعین کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تصویر سابد وار لیعنی مجسم ہو، مورت اور مجسم ك شكل ميس يا غيرمجسم موليتي مطبوع مو، كاغذ، كيرس وغيره يرمو، ائمه الله امام ابوحنيف، امام شافعي اور امام احد كا یمی موقف ہے لیکن مالکیہ کے نزدیک مجسم تصویر حرام ہے اور غیر مجسم اکثر کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے، لیکن بیموقف حضرت عائشہ عام کی پردہ والی حدیث کے خلاف ہے اور رقم الثوب سے مراد ، نقش ونگاریا بل بوٹے ہیں، اس لیے، اس حدث سے استدلال بھی درست نہیں ہے، یا اس سے مراد غیر جاندار کی تصور ہے، تصویر ہاتھ سے بنائی جائے، یا کیمرے سے ہرحالت میں ناجاز ہے، (تفعیل کے لیےدیکھتے، کملہج مص ۱۵۵ تا۱۱۲)

[5512] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٧٢٢)













لباس اورزينت كى ملتاب

كتاب اللباس والزينة

لیکن اگر تصوریکی ناگزیر مجبوری کے لیے بنوائی جائے مثلاً شناختی کارڈ، یاسپورٹ، ویزا، امتحان، مج وغیرہ کے

لیے جہاں انسان مجبور ہے تو اس کی بقدر ضرورت منجائش ہے، بشرطیکہ شوقیہ نہ ہواور کھمل تصویر نہ ہو۔ جس گھر میں کتا ہو، اس میں فرشے واخل نہیں ہوتے کے بارے میں دونظریات ہیں کہ اس سے مراو ہرتشم کا کتا

ہے، اس کا رکھنا جائز ہو یا ناجائز، امام قرطبی اور امام نووی کا یمی نظریہ ہے اور امام خطابی وغیرہ کے نز دیک وہ کتے

متعنیٰ ہیں، جن کور کھنے کی اجازت ہے اور گھر سے مراد ہروہ جگہ ہے، جہاں انسان تھبرتا ہے، گھر ہویا خیمہ، یا چھپر۔ [5513] ٨٢-(٢١٠٥)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ

عَنْ مَيْمُونَةُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَيْمُ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالْيُمْ ((إنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي

اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَ وَاللَّهِ مَا ٱخْلَفَنِي)) قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمٌ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ عَلَى ذَٰلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبِ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَامَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَآءً

فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا آمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ ((قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي آنُ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ)) قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مَا لِيَا مَوْمَئِذٍ

فَامَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَامُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَآئِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَآئِطِ الْكَبِيرِ [5513] حضرت میمونه ولیفها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله علیفهم ایک دن صبح کے وقت غمز دہ تھے، حضرت میونہ ﷺ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میں صبح سے آپ کی ہیئت اوپر ی انوکھی و مکھر رہی

ہوں، رسول الله ظَلَيْمُ نے فرمایا: ''جبر مل ملینیہ نے آج رات میرے ساتھ ملاقات کا وعدہ کیا تھا، کیکن ملانہیں ہے، ہاں اللہ کی قتم! اس نے میرے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں گی۔'' تو دن بھر رسول اللہ مُظَافِیْ اس حالت میں رہے،

بھر آپ کے جی میں آیا، ہمارے خیمے کے نیچے کتے کا بلا ہے تو آپ کے حکم سے اسے نکال دیا، پھر آپ نے بذات خود پانی لے کراس کی جگه پر چھڑ کا تو جب شام ہوئی ، جبریل طائیا آپ سے ملے، آپ نے ان سے بوچھا،

"" بے نے کل شام ملنے کا وعدہ کیا تھا۔" انہوں نے کہا، ہاں، کیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں کمنا یا تصویر ہوتو اس دن صبح کورسول اللہ مٹاٹیا ہے گئوں کے قبل کرنے کا حکم دیا ،حتی کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو

بھی قتل کرنے کا حکم دیتے اور بڑے باغ کے کتے کوچھوڑ دیتے۔

[5513] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الصوم برقم (١٥٧) والنسائي في (المجتبي) في الذبائح باب: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ٧/ ١٨٦ ـ انظر (التحفة) برقم (٦٨ ٠ ١١٠١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشت<u>مل مفت آن لائن مکتب</u>

### كتاب اللباس والزينة

فائل ہو گئیں اور آپ سے رنجیدگی انبی کی رنجیدہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور آپ سے رنجیدگی کا سب پو چھا،

تا کہ اگر ان کے لیے اس کو مدوکر ناممکن ہو، اس کو دور کر سکیں، یا آپ کے ٹم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، انسان کو

اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی طرز عمل افتیار کرنا چاہیے، حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ ناٹھا کا واقعہ اگر ایک ہی ہے

تو اس کامعنی ہیہے کہ آپ نے شام کے وقت کتا دیکھا اور اس کو نکالنے کا حکم دیا، جس کے بعد جبریل مائٹلا آسے۔

تو اس کامعنی ہیہے کہ آپ نے شام کے وقت کتا دیکھا اور اس کو نکالنے کا حکم دیا، جس کے بعد جبریل مائٹلا آس سے۔

[5514] ٨٣-(٢١٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِسْرَاهِيسَمَ قَسَالَ يَسْخَيْسَى وَإِسْسَحْتَ اَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللّهِ عَنِ ابْنِ عباس

عَنْ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيًّا قَالَ ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَاتِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)) [5514] - حضرت ابوطلح والنُّؤ سے روایت ہے، نبی اکرم مَالِیًا نِم نے فربایا: ''فرشتے ایسے گھر میں وافل نہیں ہوتے، جس میں کتایا تصویر ہو۔''

ا ﴿ [5515] ٨٤-(٠٠٠) حَدَّثَنِي ٱبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ ﴿ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ٱنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

عَـنْ أَبِـىْ طَـلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمَ يَقُولُ ((لَا تَـدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَكُبُّ وَلَا صُورَةٌ)) عَـنْ أَبِي صَورَةٌ))

[5515] - حفرت ابوطلحہ ولائڈ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ مُنَائِیْم کو بیفر ماتے ہوئے سا:'' فرشتے ایے گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں کتایا تصویر ہو۔''

[5516] ( . . . )وحَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ

[5514] اخرجه البخارى في (صحيحه) في بدء الخلق باب: اذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه برقم (٣٢٢٥) وفي باب: اذا وقع النباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء برقم (٢٣٢٢) وفي اللباس باب: التصاوير برقم (٩٤٩) (٢٣٢٢) وفي اللباس باب: التصاوير برقم (٩٤٩) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب برقم (٢٨٠٤) والنسائي في (المجتبى) في الصيد والذبائح باب: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب برقم ٧/ ١٨٥ وفي الزينة باب: التصاوير ٨/ ٢١٢\_ وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: الصور في البيت برقم (٣٦٤٩) انظر (التحفة) برقم (٣٧٧٩)













[5516] تقدم تخریجه برقم (۸۱۵)

أَخْبَرَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَذِكْرِهِ الْآخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ

[5516] \_ يهى روايت امام صاحب النيخ ايك اور استاد سے بيان كرتے ہيں۔

زید نے گزشتہ دنوں ہمیں تصویر کے بارے میں حدیث نہیں سائی تھی؟ تو عبید اللہ رشائنہ نے کہا، کیاتم نے ان سے
یہ بات نہیں تی تھی، مگر کپڑے میں منقش۔
مغردات الحدیث ﷺ رقم کا اصل معن تحریر و کتابت ہوتا ہے، اس لیے اس سے مراد تعش اور تیل ہوئے ہیں۔
مغردات الحدیث ﷺ درقم کا اصل معن تحریر و کتابت ہوتا ہے، اس لیے اس سے مراد تعش اور تیل ہوئے ہیں۔
مغرد اللہ معرف میں اللہ تھی نہ اللہ تعربی کرنے تا ہیں مدت تعدیر جس کا میاب نہ مدیدی جسم نہ

فائد الله عن الله عن الله المول في استدلال كياب، جو كتبة بين، وه تصوير جس كا سابير نه به يعنى جم نه بوء وه جائز به الكين جم بوركة عن غير جائدارا شياء كانقش به يعنى بهول، كليال، درخت وغيره كا نقش، كونكه رقم كامعنى بقول ابن منظور خُـط طُ من الوشسى بيل بوثول ك نقوش اور بقول امام راغب، المخط النعليظ، موثى وهارى يا موثانقش اور بقول ابن اثير، المرقم، النقش واصله الكتابه، نقش و ونكاراوراس كا اصل معنى لكمنا يا تحرير به اس ليه اس كامعنى تصوير كرنا ورست نبيس به -

[5518] ٨٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا ٱبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ ٱنَّ بُكَيْرَ بْنَ

[5517] اخرجه البخارى في (صحيحه) في بدء الخلق باب: اذ قال احدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه برقم (٣٢٢٦) وفي اللباس باب: من كره العقود على الصور برقم (٩٥٨) وابو داود في (سننه) في اللباس باب: في الصور برقم (٤١٥٣) وبرقم (٤١٥٣) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: التصاوير ٨/ ٢١٢ و ٢١٣- انظر (التحفة) برقم (٣٧٥٤) ويرقم (٣٧٧٥) وبرقم (٣٧٧٥)

431

#### كتاب اللباس والزينة

الْاَشَجِ حَدَّنَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدِ حَدَّنَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ حَدَّنَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخُولانِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِيْظُ قَالَ ((لَا تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)) قَالَ بُسْرٌ فَحَمرِ ضَ زَيْدُ بُن خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِه بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ بُسْرٌ فَحَمرِ ضَ زَيْدُ بُن خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِه بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلانِي آلَمْ يُحَدِّنْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ آلَمْ تَسْمَعُهُ فَلْتُ لا قَلْ اللهِ الْخَوْلانِي آلَمْ يُحَدِّنْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَا رَقْمًا فِي ثَوْبِ آلَمْ تَسْمَعُهُ فَلْتُ لا قَالَ بِلَهِ مَا يَهُ مَا فِي قَوْبِ آلَمْ تَسْمَعُهُ فَلْتُ لا قَالَ بِلَهِ مَا يَهُ مَا فِي قَوْبِ آلَمْ تَسْمَعُهُ فَلْتُ لا قَالَ بَلْهِ مَا يَهُ فَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ آلَمْ تَسْمَعُهُ فَلْتُ لا قَالَ بَلْهِ مَا يَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ

[5518] - ہسر بن سعید رشالت بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت زید بن خالد جہی رشائن نے حضرت ابوطلحہ رشائن سے میں داخل نہیں صدیث سنائی اور میرے ساتھ عبیداللہ خولانی بھی تھے، رسول اللہ مثائن آئے نے فر مایا: ''فر شتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں تصویر ہو۔'' بسر رشائن کہتے ہیں، حضرت زید رشائن بیار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے گھر میں پردہ دیکھا، جس میں تصاویر تھیں تو میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا، کیا انہوں نے ہمیں تصاویر کے بارے میں حدیث نہیں سنائی تھی؟ اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تھا، مگر کیڑے میں نقش و نگار، کیا تصاویر کے بارے میں حدیث نہیں سنائی تھی؟ اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تھا، مگر کیڑے میں نقش و نگار، کیا

ر المراز المساحية على المراز المرز المراز المراز المرز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز الم

موتے ہیں، کیونکہ وہ محض بے جان نقش یا خطوط ہیں۔

[5519] ٨٧-(. . . )حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ اَبِي الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

عَنْ آبِي طَلْحَةَ الْآنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طُلُيْمٌ يَقُولُ لا تَدْخُلُ الْمَلا يَكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَمَاثِيلٍ :

[5519] - حضرت ابوطلحہ انصاری والنظ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مَالَیْمُ کو به فرماتے ہوئے سنا: "فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں کتایا تصویر ہوں۔'

مفردات الحديث الماثيل: تمثال كى جع بي كى نظير وشبير ، مورت مورت مورت م

[5520] (٢١٠٧)قَالَ: فَأَتَيْتَ عَائِشَةِ فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذَا يُخْبِرْنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ثَاثِمٌ قَالَ: "لا تَذْخُلُ الْمَلائِكَةِ بَيْتًا فَيْهِ كَلْبٌ وَّلا تَمَاثِيْلُ " فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ ثَاثِمُ ذَكَرَ ذَلِكِ؟

> [**5519**] تقدم تخريجه برقم (٤٨٤٥) [**5520**] تقدم





فَقَالَتْ: لا ، وَلٰكِنْ سَأَحَدَّثُكُمْ مَّا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ ، فَأَخَذْتُ نَمَطَا فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَاْمُرْنَا أَنْ نَّكْسُوْ الْحِجَارَةَ وَالطَّيْنِ" قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَىَّـ

[5520] \_حضرت زید خاتی بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ طافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا،| اس ابوطلحہ نے مجھے بیہ حدیث سنائی ہے کہ نبی اکرم سُلائیم نے فر مایا: '' فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس

میں کتا یا تصویر وجھے ہوں۔' تو کیا آپ نے بھی رسول الله ظائیم کو بدفر ماتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا،نہیں، لکن میں تہہیں ابھی آپ کا وہ واقعہ سناتی ہوں، جومیراچشم دید ہے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے کسی غزوہ میں چلے گئے تو میں نے ایک جھول دار پردہ لیا ارواسے دروازہ کا پردہ بنا دیا تو جب آپ تشریف لائے اور اس زین پوش کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو آپ نے اس کو تھینچ کر پھاڑ ڈالا،

یا چیر ڈالا اور فر مایا:''اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پھروں اور مٹی کو کپڑے پہننانے کا حکم نہیں دیا،' وہ بیان کرتی ہیں، ہم 🎖 نے اس سے دو تکیے بنا لے اور میں نے ان میں تھجور کی چھال بھردی تو اس پر آپ نے اعتراض نہیں فرمایا۔

مفردات الحديث ي نَمَطُ : فاليي، بسرك حاور، زين بوش، مودج برؤال جان والى اونى حاور فائدہ ":....اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، دیواروں پرخوبصورتی اورزیبائش کے لیے پردے افکانا پندیدہ تعل

نہیں ہے اور تصاویر کو بھاڑ کر، اگر ان کو پامال کیا جائے ،تو الی صورت میں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[5521] ٨٨-(٠٠٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرِ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ((حَوِّلِي هٰذَا فَاتِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَايْتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْيَا)) قَالَتْ وَكَانَتْ

لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا

[5521] - حفرت عاكشه بالله الله بيان كرتى بين، هارا أيك برده تها، جس مين برند ع كى شبيه في أور داخل 

[5521] اخرجه الترمذي في (جامعه) في صفة القيامة باب (٣٢) برقم (٢٤٦٨) والنسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: التصاوير ٢/٢١٣ ـ انظر (التحفة) برقم (١٦١٠١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتم<u>ل مفت آن لائن مکتبہ</u>

















جب داخل ہوتا ہوں اور اس پرمیری نظر پڑتی ہے، مجھے دنیا یاد آجاتی ہے۔' وہ بیان کرتی ہیں اور ہارے پاس ایک جا در تھی، ہم کہتے تھے، اس کے نقش و نگار رکیٹمی ہوں اور ہم اس کو پہنتے تھے۔

[5522] ٨٩-(٠٠٠)و حَدَّثَ نِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ اَبِيْ عَدِيّ وَعَبْدُ الْاعْلَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي وَزَادَ فِيهِ يُرِيدُ عَبْدَ الْاعْلَى فَلَمْ يَامُرْنَا رَسُولُ اللهِ مُنْقِيمُ بِقَطْعِهِ

[5522] - امام صاحب یمی حدیث ایک اوراستاد سے بیان کرتے ہیں اوراس میں پیاضافہ ہے تو رسول الله مَالِيْظ

نے ہمیں جا در کو کاشنے کا تھم نہیں دیا۔

[5523] ٩٠ - (. . . ) حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْهِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْآجْنِحَةِ فَآمَرَنِي فَنَزَعْتُه

منطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطق برایک بردہ ڈال چکی تھی،جس میں بروں والے گھوڑے کی شبیتھی تو آپ نے مجھے اس کے اتارنے کا تکم دیا تو میں نے سے اتار دیا۔

[5524] (. . . )و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح و حَدَّثَنَاه ٱبُو كُرَيْب عَنْ وَكِيعٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَر

[5524] - امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں اور عبدہ کی حدیث میں سفر سے واپسی کا ذکرنہیں ہے۔

# مفردات الحديث ﴿ ذُرِيُوك: بِرده، يُحُونا ـ

[5525] ٩١-(٠٠٠) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِم

[5522] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٨٧)

[5523] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٨٣٦)

[5524] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٠٨٤) وبرقم (١٧٢٧٣)

[5525] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: ما يجوز من الغضب والشدة لامر الله بــرقــم (٦١٠٩) والــنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: ذكر اشد الناس عذابا ٨/ ٢١٤\_ انظر (التحفة) برقم (١٥٥١)



كتاب اللباس والزينة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْم وَآنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُدَّمَ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَال ((إنَّ مِنْ آشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِحُلْقِ اللهِ)) [5525] - حضرت عائشہ علی بیان کرتی ہیں، رسول الله ملی میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک باریک پردہ تانا ہوا تھا، جس میں تصویر تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس پردہ کو پکڑ کر عاِک کر دیا ، پھر فر مایا:'' قیامت کے دن جولوگ سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے ان میں وہ لوگ جو اللہ ی مظایق کی مشابہت کرتے ہیں۔'' [5526] (٠٠٠)وحَدَّ تَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ دَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَهُوٰى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِه [5526]-حضرت عائشہ وہ میں کرتی ہیں کہ رسول الله مالی کا ان کے پاس تشریف لائے، جیسا کہ نہ کورہ بالا حدیث ہے، مگر اس میں پرالفاظ ہیں، پھر آپ پردے کی طرف جھکے اور اسے اپنے ہاتھ سے بھاڑ دیا۔ [5527] (٠٠٠) وحَدَّلَنَاه يَعْلَى بْنُ يَعْلَى وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا ((إنَّ اَشَدَّ النَّاسِ

عَذَابًا)) لَمْ يَذْكُرَا مِنْ [5527] مصنف یہی روایت اپنے پانچ اسا تذہ کی دوسندوں سے بیان کرتے ہیں کیکن اس میں اشے۔۔

الناس سے پہلے منہیں ہے، یعنی ان لوگوں کوسب سے سخت عذاب ہوگا۔ [5528] ٩٢ [ . . . )وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ

[5526] تقدم تخريجه برقم (٥٤٩١) [5527] تقدم تخريجه برقم (٩٩١)

[5528] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: ما وطي في التصاوير برقم (٩٥٤) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: ذكر اشد الناس عذابا ٨/ ٢١٣ و ٢١٤ انظر (التحفة) برقم (١٧٤٨٣)

محکم دلائل سے مزین متن<u>وع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لا</u>

<u> کباس اور زینت کی کتاب</u>

كتاب اللباس والزينة

عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ كَالَيْمُ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ

فَـلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ ((يَـا عَـائِشَةُ اَشَـدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَاللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْن

[5528] - حفرت عائشہ رہ اللہ ایک کرتی ہیں، رسول اللہ مالیا میرے پاس تشریف لائے اور میں نے ایک طاق

یا میان پر ایا پردہ ڈالا ہوا تھا، جس میں تصاور تھیں تو جب آپ نے اسے ویکھا، اسے بھاڑ دیا اور آپ کے **کسانی** چبرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا: ''اے عائشہ! قیامت کے دن اللہ کے ہاں، سب سے بخت عذاب ان لوگوں کو ا ہوگا، جواللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ' حضرت عائشہ رہا ہے، بیان کرتی ہیں، ہم نے اس کو پھاڑ کر،

اس سے ایک یا دو تکیے بنالیے۔

مفردات الحديث شهوة: المارى، طاقيم ، كمرى ، مجان، جهونا ساتهه خاند فافل الم :..... بعض حفزات نے اس مدیث پر بیا شکال پیش کیا ہے کہ نص قرآنی کی رو سے سخت ترین عذاب تو

آل فرعون کو ہوگا اور اس حدیث میں سخت ترین عذاب مصور فوٹو گراف کے لیے بیان کیا گیا ہے، علاء نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں،لیکن میچ بات یہ ہے کہ آیت میں آل فرعون کے لیے سخت ترین عذاب ہونے کامعنی مینمیں ہے کہ بس ان کے لیے خاص ہے، اس سخت ترین عذاب میں اورلوگ بھی جتلا ہوں گے، فوٹو گرافر بھی ان

میں واقل میں، اس لیے بعض جگہ من اشد النساس کی تصریح موجود ہے اور بیرحدیث حفزت عائشہ عالما ہے مختلف شاگردوں نے نقل کی ہے، اور ان ہے آ مے بہت سے راویوں نے نقل کی ہے اور ہرایک نے اس کواپنے اسیے الفاظ اور اسیے اسی انداز میں بیان کی ہے اور کسی ایک نے بھی کمل تفصیلات اور جزئیات بیان نہیں کیں،

اس واقعد کی تمام تعصیلات جمع کرنے سے اس کی صحیح صورت حال سمجھ آتی ہے، الگ الگ و کیھنے سے بی مخلف واقعات نظر آتے ہیں، حالانکہ بیالک ہی واقعہ ہے اور آپ نے پردہ کے جاک کرنے کی مخلف وجوہ اور اسباب بیان فر مائے ،کسی نے کوئی مجد نقل کر دی،کسی نے کوئی دوسری وجہ بیان کردی۔

97 [5529] ٩٣ [(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَافِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ تَاتَيْمُ يُصَلِّي

اِلَيْهِ فَقَالَ ((ٱخِّرِيهِ عَنِّي)) قَالَتْ فَٱخُّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَآئِدَ

[5529] اخرجه النسائي في (المجتبي) في القبلة باب: الصلاة الى ثوب فيه تصاوير ٢/ ٦٨ وفي الزينة باب: التصاوير برقم (٥٣٦٩) انظر (التحفة) برقم (١٧٤٩٤) لباس اورزینت کی کتاب

كتاب اللباس والزينة [5529] د حضرت عائشہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک کپڑا تھا،جس میں تصویریں تھیں، اسے طاق پر

لكايا كياتها، نى اكرم تَالِينُ اس طرف نماز برصة تصاتو آب في فرمايا: "اس مجه سدووركرد يجيئ "توميس في اں کو ہٹا کراس کے تکیے بنا لیے۔

[5530] ( . . . )وحَدَّثَنَاه اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ح و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإسْنَادِ

[5530]۔امام صاحب یہی روایت اور اساتذہ ہے بھی بیان کرتے ہیں۔

[5531] ٩٤ [ . . . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم بن محمد

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ثَالِيًّا عَلَى قَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ

[5531] ۔ حضرت عائشہ مُلْقَابیان کرتی ہیں، نبی اکرم عُلِیْظِ میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک ﷺ باتصاور پردہ تانا ہوتا تھا تو آپ نے اس کو ہٹا دیا تو اس سے میں نے دو سکیے بنا لیے۔

[5532] ٩٥ ــ( . . . )وحَــدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بْكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَنَّ ٱبَاهُ حَدَثَّهُ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ظُلِّيمُ آنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ طَلْكُمْ فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بنُ عَطَآءِ مَوْلِي بَنِي زُهْرَةَ أَفَمَا سَمِعْتَ آبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ كَاللهُ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا قَالَ لَّكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ

[5532] - نبي اكرم مَا النَّيْرُم كي بيوى حضرت عائشه ولا الله بيان كرتى مين كداس في تصويرون والا ايك برده النكايا، رسول الله ٹاپیج تشریف لائے تو آپ نے اسے تھینچ ڈالا تو میں نے کاٹ کر اس کے دو تیکیے بنا لیے تو اس وقت

مجلس میں ایک آ دمی جے رہیعہ بن عطاء کہا جاتا تھا اور بنوز ہرہ کا آ زاد کردہ غلام تھا، نے کہا، کیا تو نے ابومحمد الطلقیة

[5530] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٦)٥)

[5531] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٧٤٨١)

[5532] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: التصاوير ٨/ ٢١٤\_ انظر (التحفة) برقم (٤٥٤) وبرقم (١٧٤٧١)













کو یہ بیان کرتے نہیں سنا کہ حضرت عائشہ بھا بنا ان فرمایا ،رسول الله ما پیان کرتے رام فرماتے تھے؟ ابن قاسم نے کہا جہیں کیکن بیر میں نے قاسم بن محد سے سنا ہے۔

[5533] ٩٦ - ( . . . ) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَكَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِمِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ آتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا آذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ ((مَا بَالُ هٰذِهِ التُّمُرُقَةِ)) فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْمُ ((إنَّ ٱصْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ ٱحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاتِكَةُ))

[5533] -حضرت عاكشه والظابيان كرتى بين كهاس في ايك تصويرون والله تكيفريدا توجب رسول الله طَالْيُمْ في ے آ ٹارمحسوس ہوئے تو حضرت عائشہ جھٹانے کہا، اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوخی موں، مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ تو رسول الله عُلَيْمَ نے فرمایا: ''بیگدا، تکییکس لیے ہے؟'' تو بیس نے عرض كيا، ميں نے سے آپ كے ليے خريدا ہے، آپ اس پر ميشيس اور اس كا سہاراليس، تكيه بنائيس تو رسول الله مُناثِيمُ نے فرمایا:'' پیقصوبریں بنانے والے، ان کوعذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ، اپنی مخلوق کوزندہ کرو'' پھر آپ نے فرمایا: ''جس گھر میں تصویریں ہوں ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

ہے، کاٹے بغیراس کو گھر میں رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے حضرت عائشہ ٹائٹا نے کاٹ کراس کے دو تکھے بنا لیے، تا کہ تصویر منٹے ہو جائے، اس لیے جمہور کا اس سے بیاستدلال کرنا کہ تصویر والا کپڑا اگر پا مال کیا جائے تو پھر اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے، درست نہیں کوئکہ نمو قه کے بارے میں بیصراحت موجود ہے کہ آپ

[5533] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والـنسـاء بـرقـم (٢١٠٥) وفـي بـدء الـخـلق باب: اذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه برقم (٣٢٢٤) وفي النكاح باب: هل يرجع اذا راى منكرا في الدعوة برقم (١٨١٥) وفي اللباس باب: من كره العقود على الصور برقم (٥٩٧٥) وفي باب: من لم يدخل بيتا فيه صورة برقم (٥٩٦١) انظر (التحفة) برقم (٦٧٥٥)





لباس اورزینت کی کتاب

كتاب اللباس والزينة اس پر بیٹیس اور اس کا سہار الیں اور اگر نسمسر قدسے مرادیہاں پردہ ہوتو پھر بھی اس کو چاک کیا گیا ہے، کیونکہ پردہ

الكايام باسكائ المادر بجايامي جاسكا ب-

[5534] ( . . . )وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَو حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا

آبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِح و حَدَّثَنِي ٱبُوبِكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ٱبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ

ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آخِي الْمَاجِشُون عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع عَن عَنْ عَائِشَةَ بِهِ ذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَتَمَّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ قَالَتْ فَاَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ

[5534] - امام صاحب مختلف اساتذه کی پانچ سندوں سے نافع ہی کی سندسے سے حدیث بیان کرتے ہیں اور بعض نے تفصیل زیادہ بیان کی ہے، ماجشون کے بیتیج کی روایت میں بیاضافہ ہے،حضرت عائشہ رہا ﷺ بیان کرتی ہیں، میں نے اس گدے کواٹھایا اور اس کے دو تکیے بنا دیے اور آپ گھریر، ان کا سہارا لیتے تھے، یا ان پر آ رام کرتے تھے۔

[5535] ٩٧ ـ(٢١٠٨)حَـدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا

عَ نِ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ))

[5535] - حضرت ابن عمر ولا الله على الله الله على الله على

قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا،ان ہے کہا جائے گا،جن کی تم نے تخلیق کی تھی،ان کو زندہ کرو۔'' ف كن الله المستحد المعلم على المرادي المحمم على المرادي المراد

اس سے مقصود سرزنش و تو بیخ اور عذاب کی طوالت ہے، اس لیے بعض روایات میں تصریح موجود ہے، وہ ان میں زندگی پیدانہیں کر سکے گا، یا روح نہیں پھونک سکے گا۔

[5534] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٩٥٥)

[5535] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٠٠) وبرقم (٨٠٧٧) وبرقم (٨٢١٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن <u>مکتبہ</u>

[5536] (...) حَدَّثَنَا اَبُوالرَّبِيعِ وَاَبُوكَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيَّوبَ عَنْ نافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ سُلِّيْ إِسِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

[5536] مصنف يهي روايت الني مختلف اساتذه كي تمين سندول سے بيان كرتے ہيں۔

الله المعالم ا

سَعِيدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي الضَّلْحِي عَنْ مسروق عَـنْ أَلِي الضَّلَا اللهِ عَلَيْهُمُ (رانَّ اَشَـدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)) عَـنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ (رانَّ اَشَـدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ))

وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَشَجُّ إِنَّ

[5537] حَضرت عبدالله يعنى ابن مسعود والتنويان كرتے بين، رسول الله طَائِرَا نے فرمايا: "بلاشيه، قيامت كے دن تقوير بنانے والوں كو، لوگوں ميں سے خت ترين عذاب ہوگا۔ "افتح كى روايت ميں اللہ سے پہلے إنّ نہيں ہے۔ [5538] (. . . ) و حَدَّ نَذَاه يَحْلَى بنُ يَحْلَى وَ اَبُوبَكُو بنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ اَبُو كُريْبِ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّ نَذَاه ابْنُ آبِى عُمَرَ حَدَّ ثَذَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِى رَوَايَةِ يَحْلَى وَ اَبِى كُريْبٍ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ (لاَنَّ مِنْ اَسَدِ اَهُلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِى رَوَايَةِ يَحْلِى وَ اَبِى كُريْبٍ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ (لاَنَّ مِنْ اَسَدِ اَهُلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدَّابًا الْمُصَوِّرُونَ)) وَ حَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيع

[5538] \_ يهي روايت امام صاحب اپنے تين اسا تذه سے بيان كرتے ہيں، ان ميں سے دوكى روايت ميں يہ الفاظ ہيں، '' اہل نار ميں سے بخت ترين عذاب، قيامت كے دن تفوير سازوں كو ہوگا۔ ' يا مصور قيامت كے دن سخت ترين عذاب والے لوگوں ميں سے ہول گے اور چوشے استادكى روايت وكيع كى فدكورہ بالا روايت كى طرح ہے۔

[5536] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التوحيد باب: قوله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ برقم (٧٥٥٨) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: ذكر ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامة برقم ٨/ ٢١٥ ـ انظر (التحفة) برقم (٧٥٢٠)

[5537] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى اللباس باب: عذاب المصور يوم القيامة برقم (٥٩٥٠) والنسائى فى (المجتبى) فى الزينة من السنن باب: ذكر اشد الناس عذابا ٨/ ٢١٦ـ انظر (التحفة) برقم (٩٥٧٥)

[5538] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٠٣)

كتاب اللباس والزينة

منصور عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّا

کے دن شدیدترین عذاب والے لوگ مصور ہوں گے۔''

الصُّورَ فَاَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ

[5539] تقدم تخريجه برقم (٥٠٠٥)

[5539] مسلم بن مبیج پڑالشہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسروق پڑالشہ کے ساتھ ایک ایسے گھر میں تھا، جس میں مریم کی تصویریں یا مورتیاں تھیں تو مسروق نے کہا، یہ کسریٰ کی تصاویر ہیں تو میں نے کہا،نہیں، یہ مریم کی تصاویر ہیں ا تو مسروق برا نے کہا، ہاں، میں نے عبداللہ بن مسعود جالفہ کو بیکہتا سنا ہے، رسول الله من فی مایا، " قیامت

فالله المسلم بن مجيع ، ابوالفحل كا نام ب، جو حفرت مروق والله كم شاكرد بين اوريه كمر حفرت عمر فاللؤك

آزاد کردہ غلام بیار بن نمیر کا تھا، جو انہوں نے سی عیسائی سے خریدا ہوگا اور بیلنش و نگار کی صورت میں کسی

بچونے پر ہوں گی، جو چھپر یا چہورہ میں پڑا تھا، جس طرح آج کپڑے اور کاغذ پر کسی کا تصویری خاکہ بنایا جاتا

ہے اور وہ تصویری خاکہ کو درست سجھتے ہول گے۔ [5540] ٩٩-(٢١١٠)قَالَ مُسْلِم قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ

الْاعْلَى حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ أَبِي اسحاق عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِه

عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنَبِّنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ طَلِيْمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلِيمُ

يَقُولُ ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) و قَالَ

إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ فَاَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِي

[5540] - سعید بن ابی الحسن بطل بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس والفؤ کی خدمت میں حاضر ہو

كر كہنے لگا، ميں ايبا آ دمى ہوں كەميں يەتصوريں بنا تا ہوں تو آپ مجھےان كے بارے ميں فتو كى ديں تو انہوں

لباس اورزینت کی کتاب

فَقُلْتُ لَا هٰذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ آمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُوْلُ

كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ هٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى

[5539] (...) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5540] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع التصاوير التي ليست فيها روح وما

يكره من ذلك برقم (٢٢٢٥) انظر (التحفة) برقم (٥٦٥٨)

نے اس سے کہا، میرے قریب ہو جاتو وہ ان کے قریب ہو گیا، پھر انہوں نے کہا، میرے قریب ہو جاتو وہ اور قریب ہوگیا، حتی کہ انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیں تمہیں وہ بات بتا تا ہوں، جو میں نے رسول الله من الله من الله على الله من الله اسے ہرتصور کے عوض میں، جواس نے بنائی ہوگی، ایک جان دے گا، جواس کوجہنم میں دکھ پہنچائے گی۔'اور فرمایا: ''اگر تحقی ضرور ہی تصویر بنانا ہے تو ورخت کی تصویر اور بے جان چیز کی تصویر بنا، امام مسلم براللہ نے بیہ مدیث اپنے استادنصر بن علی جھٹمی کو سنائی تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔

المناوم : اس مديث سے ثابت موتا ہے، جمر، حمر، دريا، بهار، عمارات اور مراس چزكى تصوير بنانا جائز ہے، جس میں روح نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزیں انسان اپنے لیے بناتا ہے، یا کاشت کرتا ہے، جن میں روح نہیں ہے اور بدبے شار میں، اس لیے اگر کسی کوفو نو گرانی می کا شوق ہے، یا یہی اس کا پیشہ ہے تو وہ ان چیزوں کی تصاویر بنا سکتا ہے، یا اتارسکتا ہے۔

عَنْ النَّـضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاتِيْمُ حَتَّى سَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ أَدْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيمَ يَقُولُ مَنْ

صُوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَّنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِحِ

[5541] - حضرت انس بن ما لك والنيوز ك بين نضر بيان كرت بين، مين حضرت ابن عباس والنوزك ياس بينا ہوا تھا، آپ لوگوں کومسئلے بتانے لگے، لیکن مینہیں کہتے تھے، رسول الله مُلاثِم نے فرمایا ہے، حتی کہ ایک آ دمی نے ان سے سوال کیا ادر کہا، میں میر تصویریں بنانے والا آ دمی ہوں تو ابن عباس دلاتؤنے اس سے کہا قریب ہو جا

تووه آوى قريب موكيا توابن عباس والنو نے كہا، ميں نے رسول الله مُلائيم سے سنا ہے، آپ نے فر مايا: "جس نے دنیا میں تصویر بنائی تو قیامت کے دن اسے اس میں روح پھو نکنے کا مکلّف (پابند) بنایا جائے گا اور وہ

روح نہیں پھونک سکے گا۔''

[5541] اخرجه البخاري في (صحيحه) في البيوع باب: بيع التصاوير التي ليست فيها روح وما يكره من ذلك برقم (٢٢٢٥) وفي اللباس باب: من لعن المصور برقم (٩٦٣) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: ذكر ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامة ٨/ ٢١٥ لـ انظر (التحفة) برقم (٦٥٣٦)









لباس اورزينت كى كتاب

كتاب اللباس والزينة [5542] (...) حَدَّثَنَا آبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ

حَدَّثَنَا آبِي عَنْ عَنِ النَّصْرِ بْنِ آنَسٍ آنَّ رَجُلا آلَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْ بِمِثْلِه [5542] - نضر بن انس بطلقۂ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس جائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو

انہوں نے اسے نبی اکرم مُلاَیّن سے ندکورہ بالا روایت سنائی۔

[5543] ١٠١-(٢١١١) حَدَّلَنَا آبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَآبُو كُرَيْبٍ

وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمارة عَـنْ أَبِـي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْ دَارِ مَرْوَانَ فَرَالى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَلْقُرُمُ يَقُولُ ((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقًا

كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)) [5543] - ابوزرعد برالف بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹیا کے ساتھ مروان کے گھر گیا، انہوں نے و ہاں تصویریں دیمیں تو کہا، میں نے رسول الله مگالیا کا کہ بیفر ماتے سنا ہے،''الله تعالی فرماتا ہے، اس سے بوھ

کرظالم کون ہے، جومبری تخلیق جیسی تخلیق کرنے لگتا ہے؟ وہ ایک ذرہ پیدا کریں، یا دانیہ ہی پیدا کریں یا جو پیدا کریں۔'' ف گره هم :.....اس حدیث کا مقصدیہ ہے کہانسان بے جان اشیاء ذرہ، دانہ گندم جو پیدانہیں کرسکتا، کیونکہ وہ اس کو زمین میں کاشت کرتا ہے، پیدا اللہ تعالی ہی کرتا ہے تو وہ زندہ اشیاء کی تصویر کشی کی جرأت کیوں کرتا ہے، ہمت ہے تو ان میں جان ڈالے۔

[5544] (...)وحَدَّثَنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عمارة

عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدِ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَاى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً [5544] - ابوزرعہ رخلف بیان کرتے ہیں، میں اور حضرت ابو ہریرہ ڑٹاٹنڈ ایک گھر میں داخل ہوئے، جو مدینہ میں

سعید یا مروان کے لیے بنایا جارہا تھا تو انہوں نے ایک مصور دیکھا، جوگھر میں تصویریں بنا رہا تھا تو انہوں نے

[5542] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٠٧)

[5543] احرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: نقض الصور برقم (٥٩٥٣) وفي التوحيد باب: قوله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ برقم (٥٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٤٩٠٦) [5544] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٠٥٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہا، رسول اللہ طَالِیَّۃ نے فرمایا اور مذکورہ بالا حدیث بیان کی ،لیکن اس میں، (یا ایک جو پیدا کریں) کا ذکر نہیں کیا۔

اللہ علی اللہ علی اللہ عاص اور مروان عالمتہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹ کے دور میں باری باری مدینہ منورہ کے گورز بنتے تھے اور ان کے حکم سے گھر کے درود بوار پر تھش و نگار بنائے جارہے تھے، ان میں کسی جاندار کی تصویر بھی ہو گئی ، اس کے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ نے بیحد یہ سنائی۔

عَفْتُ 107 عَنْ سُهَيْلِ عَنْ ابيه عَنْ ابيه عَنْ ابيه عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَاللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ

عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلَیْمُ (لَا تَدُخُلُ الْمَلَاثِکَةُ بَیْتًا فِیهِ تَمَاثِیلُ اَوْ تَصَاوِیرُ)) [5545] - مفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی اِن کرتے ہیں، رسول الله سَلَیْمُ نے فرمایا:''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں مورتیاں یا تصاویر ہوں۔''

٢٧ .... بَاب: كَرَاهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

# **باب ۲۷**: سفر میں کتا اور گھنٹی ناپسندیدہ ہے

[5546] ١٠٣ ـ (٢١١٣) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ ابيه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمَ قَالَ (﴿ لَا تَصْحَبُ الْمَكَرَقِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبُ وَلَا جَرَسُ)) [5546] - حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ علیہ سول اللہ طالیہ نے فرمایا: ' فرشتے اس قافلہ والوں کے ساتھ نہیں رہتے جس میں کتا اور تھنٹی ہو۔

فان کان اور بیداری کے سے افلہ والوں نے کا اگر شوقیہ طور پر ساتھ رکھا ہو، قافلہ کی حفاظت اور چوروں ہے آگا ہی اور بیداری کے لیے نہ ہو اور اس طرح کھنی بلاضرورت و مقعد محض زینت و زیبائش اور شوق کے لیے ہو، کوئی ضرورت اور مقعد نہ ہو تو بیدو نو سے دونوں چزیں جمہور فقہاء کے نزدیک ٹاپٹندیدہ ہیں، اگر کسی واقعی ضرورت کے لیے ہوں تو پھر بعض نے اس کی مخبائش رکھی ہے، کیونکہ آپ نے کیتی اور مویشیوں کے لیے کا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ نے اس کی مخبائش رکھی ہے، کیونکہ آپ نے کیتی اور مویشیوں کے لیے کا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ [5547] ( . . . ) و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

[5545] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦٧٩)

[5546] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٥٩٢)

[5547] طريق زهير بن حرب تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٦١٤) وطريق قتيبة←

مشلیم اجاد معالی



يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5547] ۔ امام صاحب دواور اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5548] ١٠٤\_(٢١١٤)و حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ آيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْلَمِعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ ابيه

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيُتِمْ قَالَ ((الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ))

[5548] - حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنا سے روایت ہے کہ رسول الله مناقظ نے فرمایا: ''تھنٹی شیطانی آواز ہے، یا کیسکی شیطان کی بانسری ہے۔''

مفردات الحديث مزامير: مزمور ك جمع ب، كيت، بانرى -

٢٨ ..... بَابِ: كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِير

باب ۲۸: اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار ڈالنا مکروہ ہے

[5549] ١٠٥ ـ (٢١١٥) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرِ رَفَيْ الْمَالِدُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم

عَنْ اَبِيْ بَشِيرٌ الْانْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّيْمٌ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمْ إِرَسُولًا قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ آبِي بَكْرِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيتِهِمْ ((لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِّن وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ)) قَالَ مَالِكُ أَرَى

ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْن

[5549] \_ حضرت ابوبشير انصاري والني بيان كرتے ہيں كه وہ رسول الله مَالَيْكُم كے ساتھ آپ كے كسى سفر ميں شر یک تھے تو آپ نے ایک ایکی روانہ کیا،عبداللہ بن الی بکر والفظ کہتے ہیں،میرے خیال میں انہوں نے کہا،

جبکہ لوگ اپنی آ رام گاہ میں تھے، رسول الله منافیظ نے فرمایا:'' مسی اونٹ کی گردن میں تا نت کا ہاریا کوئی ہار باقی نہ رہے، گراسے کاٹ دیا جائے '' امام مالک کہتے ہیں ،میرا خیال ہے،لوگ اس کو بدنظری کا علاج سمجھتے تھے۔

◄ اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاء في كراهية الاجراس على الخيل برقم (۱۷۰۳) انظر (التحفة) برقم (۱۲۷۰۳)

[5548] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٨٣)

[5549] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسير باب: ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق الابل برقم (٣٠٠٥) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: في تقلد الخيل بالاوتار برقم (٢٥٥٢) انظر (التحقة) برقم (١١٨٦٢)









مکر ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ طافی نے قرآنی آیات یا اساء اللی کو جانوروں کے مگلے میں نہیں ڈالا تو ہمیں بھی اس سے اجتناب کرنا جاہیے۔

۲۹ ..... بَاب: النَّهْي عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجُهِم وَوَسُمِه فِيه بِاب ٢٩ : حيوان کے چهره پر مارنا اور چهره کو داغنا (نشان لگانا) ممنوع ہے

آ 5550] ۱۰۱-(۲۱۱۲) حَدَّنَا آبُوبكُرِ بْنُ آبِي شَيَّةَ حَدَّنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِي الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ الْجَالَةِ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَنْ الْمَالِيَّةُ عَلَيْهِ فَيْ الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ اللهِ سَلِمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

مفردات الحديث إلوسم: داغ، علامت، شان-

[5551] ( . . . ) و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ ح و حَدَّثَنَا

[5550] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجهاد باب: ما جاًّ في كراهية التحرش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه برقم (٢٧١٠)

[5551] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (١٦٥٥)





عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُوْلُ نَهْي رَسُولُ اللهِ تَأْيِّمْ بِمِثْلِهُ

[5551] \_ امام صاحب اپنے دواور اساتذہ سے یکی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5552] ۱۰۷ - (۲۱۱۸) وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزبير عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ سَلَّيْظِ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ ((لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ)) [5552] - حضرت جابر اللَّيْ سَروايت ہے کہ نبی اکرم مَلِیْظِ کے پاس سے ایک گدھا گزرا اس کے چرے کو

داغا گيا تھا تو آپ نے فرمايا: "جس نے اسے داغا ہے،اس پر الله لعنت بيھيجے۔"

[5553] ١٠٨ - (٢١١٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَرَاى رَسُولُ اللهِ طَالِمُ حَمَّارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَاَنْكَرَ ذَٰلِكَ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَرَاى رَسُولُ اللهِ طَالِمُ حَمَّارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَامَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوىَ فِي جَاعِرَتَيْهِ فَوَاللَّهِ لَا اَسِمُهُ إِلَّا فِي اَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَامَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوىَ فِي جَاعِرَتَيْهِ

فَهُوَ اَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ

[5553] - حضرت ابن عباس بر النظر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ طالیم نے ایک گدھا و یکھا جس کا چرہ واغا گیا تھا تو آپ نے اس کو برافعل قرار دیا، ابن عباس بر النظر نے کہا، سواللہ کی قتم! میں اسے داغ نہیں دول گا، مگر چبر سے سے انتہائی دور جگہ میں تو انہوں نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم دیا تو اس کی سرین کو داغا گیا اور وہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے سرین کو داغا۔

مفردات الحديث ب جاعرتان: وونول چورون كا اجرا مواحسر

سس بَاب: جَوَازِ وَسُمِ الْحَيُوانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْه، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ بِاب ٣٠: انبان كيسواحيوان كو چرے كيسوا داغ دينا جائز ہے، زكوة اور جزيہ كے جانوروں كي مناسبة

کو داغنا بہتر ہے

[5554] ١٠٩ ـ (٢١١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ محمد

[5552] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۲۹٥٧)

[5553] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٥١٠)

[5554] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العقيقة باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق←

مسلم





### كتاب اللباس والزينة

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَاأَنَسُ انْظُرْ هٰذَا الْغُلامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْتًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مَا يُنْمِ يُحَنِّكُ لَهُ قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَآئِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُوَيْتِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح

[5554] وحفرت انس والنوايل كرت بين، جب ام سليم والنائل في جد جنا، مجھ كها، اے انس! اس بج كا وھیان رکھ، بیکوئی چیز نہ کھالے حتی کہ تو اسے نبی اکرم مُلاثِیْج کے پاس لے جائے ، آپ اس کو کھٹی دیں تو میں اس السلي كولے كيا تو آب ايك باغ ميں تھاور آپ پرحويتي چادر تھي اور آپ ان سواريوں كو داغ لگارہے تھ، جو فتح میں آپ کے پاس تھیں۔

مفردات الحديث الحويتية: مجل كي طرح دهاري دار

فائده : .... اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بیت المال کے جانوروں کو امتیاز اور علامت کے طور پرخود نشان یاداغ نگا سکتا ہے اور بقول بعض اس پرصحابہ کرام کا اجماع ہے۔

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ مُصَّلَّا مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ جلد الله بن زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ

عَنْ أَنَّسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتْ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ظَالَيْ إِي يُحَنِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ ثَالَتُهُمُ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا

[5555] وحضرت انس والنوام المرت ميں كداس كى مال كے بال جب بچه بيدا ہوا تو وہ لوگ بچ كو نبي اكرم مَ اللهٰ ا کے پاس لے گئے، تا کہ آپ اس کو کھٹی دیں تو نبی اکرم مٹاٹیٹی ہاڑہ میں ملے، آپ بکریوں کونشان لگا رہے تھے،

شعبہ بڑلٹ کہتے ہیں،میرا غالب علم یہی ہے کہ حضرت انس دلاٹڈانے کہا،ان کے کانوں میں۔

ف کان کا ایس امام نو وی دلطشنے نے لکھا ہے، زکا ۃ اور جزییہ کے جانوروں کو چھرے کے علاوہ جگہ پر علامت کے طور پر واغنا پسندیدہ ہے، دوسرے جانوروں کو داغنا جائز ہے اور بہتریہ ہے کہ بحریوں کے کانوں میں داغا جائے ، اونٹ اور

←عنه وتحنيكه برقم (٥٤٧٠) وفي اللباس باب: الخميصة السوداء برقم (٥٨٢٤) ومسلم في (صحيحه) في الآداب باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله الي صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وابراهيم وسائر اسماء الانبياء عليهم السلام برقم (٥٥٧٩) انظر (التحفة) برقم (١٤٥٩)

[5555] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصيد والذبائح باب: الوسم والعلم في الصورة بـرقم (٥٥٤٢) وابو داود في سننه في الجهاد باب: في وسم الدواب برقم (٢٥٦٣) وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: لبس الصوف برقم (٦٥ ٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٣٢١)









مائے کی ران کی جڑمیں داغا جائے، کیونکہ بخت جگہ میں درد کم ہوتا ہے اور بال کم ہونے کی وجہ سے داغ نمایاں ہوگا اور داغنے کا فائدہ یہ ہے کہ حیوان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائمیں مے، جزید کے جانوروں پر جزید یا صغار لکھا جائے گا اور زکاۃ کے جانوروں پر زکاۃ یا صدقہ، شوافع کتے ہیں، بہتر ہے کہ بکریوں کا نشان، گائے سے کم اور گائے کا نشان اونٹ سے کم بنایا جائے، تمام صحابہ اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے، لیکن امام ابو صنیفہ واللہ کے نزدیک بیداغنا کروہ ہے، کیونکہ بید حیوان کوعذاب میں مبتلا کرنا ہے اورشکل بگاڑنا ہے، لیکن علامہ عینی نے لکھا ہے، مارے احباب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیوانات کونشانی کے طور پر داغنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سے نفع بخش ہے اور بچوں کوسی باری کے علاج کے لیے داغنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بیعلاج معالجہ ہے۔

( بحملهج ۲ مس ۱۸۵)

چھلی حدیث اور اس حدیث کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ باڑہ، باغ میں تھا اور آپ نے اونٹول اور بحر بول دونوں کو داغا تھا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بچوں کو تھٹی کسی نیک اور صالح بزرگ سے دلوانی جا ہیے اور حضور اكرم ظلم انتهائي متواضع تصاوركام كاج خودكر ليت تصى مسلمانول كے مصالح كا خيال ركھتے اور ان كے حيوانات کی حفاظت کے لیے بطور احتیاط، ان کو داغتے تھے۔

[5556] ١١١-(٠..)و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ

أَنْسَا يَقُوْلُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا [5556] \_ حضرت الس والنظ بيان كرتے ہيں، ہم رسول الله مكافيظ كے باس ايك باڑے ميں سكتے اور آپ

بكريوں كو داغ رہے تھے اور ميرے خيال ميں حضرت انس الليُّا نے كہا، ان كے كانوں ميں۔

[5557] (. . . )وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَّيَحْلِي وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْاسْنَادِ، مِثْلَهُ

[5557] - امام صاحب کہتے ہیں، یہی روایت اس طرح مجھے دواور اساتذہ نے بھی اپنی اپنی سند سے سنائی۔

[5558] ١١٢ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ عَنْ

إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة

[5556] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢١٥٥)

[5557] تقدم

[5558] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الزكاة باب: وسم الامام ابل الصدقة بيده برقم (١٥٠٢) انظر (التحفة) برقم (١٧٦)

#### كتاب اللباس والزينة

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ تَلْيَامُ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ ابِلَ الصَّدَقَةِ [5558] -حفرت انس بن ما لك والله الله والله الله على الله آله ديكها اورآپ صدقه كے اونۇل كوداغ لگار بے تھے۔

# ٣ .... بَاب: كُرَاهَةِ الْقَزَع

# باب ٣١: سرك بعض حصه كوموند نا اور بعض كو جهور نا نا پينديده ہے

[5559] ١١٣-(٢١٢٠) حَدَّثَ نِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

اَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِع عَنْ اَبِيْهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ مَا لِيُّمْ نَهْ يَ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَاْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُ

المنظم المستران و 5559 - حضرت ابن عمر والثنَّة سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّةُ مَ نے قَسنْ ع سے منع فرمایا، عبید الله نے افغ سے وریافت کیا، قَزَع کے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بجے کے سر کا بعض حصد مونڈ دیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے۔ فان و الله المام نووى نے لکھا ہے، قَزَع كى سيح تعريف يهى ہے، جو نافع نے كى ہے، اگر چەبعض نے بيكها ہے كه قزع متفرق مقامات سے بال موتد نے کا نام ہے، لیکن عبید اللہ سے بخاری شریف میں جوتعریف منقول ہے، وہ کی ہےکہ اذا حلق الصبی و ترك ههنا شعرة وههنا وههنا ، جس كامعیٰ ہے پیٹانی اورسر كے دونوں جوانب سے بال موعد نا اور ورمیان میں بال چھوڑ دینا، نیز عبید اللہ نے نافع سے نقل کیا ہے، اڑ کے کے لیے کھی اور گدی کے بال منڈوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام نووی نے لکھا ہے، علاء کا اس پر اجماع ہے، قزع اگر مختلف مقامات سے ہوتو مکروہ تنزیبی ہے، الا مید کہ علاج وغیرہ کے لیے ہو، شوافع کے نز دیک مردادرعورت دونوں كے ليے بلاقيد كروہ ہے اور امام مالك كے نزديك الركے اور الركى كے ليے بھى بلاقيد كروہ ہے، جبكہ بعض مالكيوں كا خیال ہے، کنپٹی اور گدی کے بال اڑے کے لیے منڈوانا مروہ نہیں ہے،اور قزع کے مروہ ہونے کی وجہ خلقت کو بگاڑنا اور برے لوگوں کی روش اختیار کرنا ہے اور سنن ابی داود کی ایک روایت کی روسے یہ یہود یوں کی شکل اور بیت ہے۔

[5559] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: القزع برقم (٩٢٠) وابو داود في (سننه) في الترجل باب: في الدوابة برقم (٤١٩٣) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: النهي عن القزع ٨/ ١٣١ وفي باب: ذكر النهي عن ان يحلق او يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه ٨/ ١٨٢ و ١٨٣ ـ وابن ماجه في (سننه) في اللباس باب: النهي عن القزع برقم (٣٦٣٧) انظر (التحفة) برقم (٨٢٤٣)









لباس اورزینت کی کتا<u>ب</u>

كتاب اللباس والزينة سَابِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِاللَّه

[5560] - امام صاحب کہتے ہیں، یہی روایت مجھے دواسا تذہ نے اپنی اپنی سند سے سنائی اور ابواسامہ نے قزع

ی تفسیر،عبیداللہ کا قول قرار دیا ہے۔ ل مرد بير مده دن رادري م-[5561] ( . . . ) و حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ

حَـدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعِ ح و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلَهُ وَٱلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ

[5561]۔ امام صاحب کہتے ہیں، مجھے یہی روایت دواور اسا تذہ نے اپنی اپنی سند سے سائی اور قزع کی تفسیر

[5562] (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ آيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا آبُو النَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ آيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا آبُو النَّعْمَانِ حَدَّتَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ النّبيّ سُمّيَّةُ بِذَٰلِكَ

[5562] - امام صاحب کہتے ہیں، مجھے یہی روایت جاراسا تذہ نے دوسندوں سے سنائی۔ ٣٢ .... بَاب: النَّهِي عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

باب ٣٢: راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت اور راستہ کے حق کی ادائیگی کا حکم [5563] ١١٤\_(٢١٢١)حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَطَآءِ بْنِ يسار

[5560] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٤٥٥) [5561] تقدم تخريجه برقم (٥٥٢٤)

[5562] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧٥٦)

[5563] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المظالم باب: افنيه الدور والجلوس فيها

والجلوس على الصعدات برقم (٢٤٦٥) وفي الاستئذان باب: قوله تعالى ﴿يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون﴾ ٢





عَنْ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِ عَنِ النَّبِيِّ تَلْقِيمُ قَالَ ((اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ (فَاذَا اَبَيْتُمُ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((فَإِذَا اَبَيْتُمُ إِلَّا اللهِ عَلَيْمُ (فَإِذَا اَبَيْتُمُ إِلَّا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ وَمَا حَقَّهُ قَالَ ((غَضُّ البَصَرِ وَكَفُّ الآذَى وَرَدُّ السَّكُمْ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكُرِ))

[5563] - حفرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت ہے، نبی اکرم مُلٹھ نے فرمایا: ''تم راستوں پر بیٹنے ہے بچو۔'' صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں اپنی ایسی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں۔'' جہاں ہم ان میں باہمی گفتگو کرتے ہیں، رسول اللہ مُلٹھ نے فرمایا:''اگر تمہیں بیٹھنے پر اصرار ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔'' انہوں نے پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' نظر نیجی رکھنا، تکلیف وینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔''

فائد الله المناف المنا

بوجھ اٹھانے میں مدد کر، مظلوم کا تعاون کر، مخاج وضرورت مندکی فریادری کر، راستہ بتا اور ساتھیوں کو تخذ دے، نیکی
کی تلقین کر، برائی سے روک ، تکلیف دینے سے باز رہ، نظر نیجی رکھ اور اللہ تعالی کوخوب یاوکر، امام نووی، تکلیف دینے سے باز رہ، نظر نیجی رکھ اور اللہ تعالی کوخوب یاوکر، امام نووی، تکلیف دینے سے باز رہ بوئے ہوئے کہتے ہیں، فیبت، برطنی، گزرنے والوں میں سے کسی کو تقیر بھیا، راستہ کو تک کرنا، اس میں داخل ہے، اس طرح اگر بیٹھے والوں سے گزرنے والے مرعوب ہوتے ہوں، یا ان سے خوف زدہ ہوں اورا پنے کام کاج کے لیے خوف کی وجہ سے گزرنہ سکتے ہوں، حالانکہ گزرگاہ کہی ہے تو یہ ہی تکلیف دہ بات ہے۔

→الى قوله ﴿والله يعلم ما تبدون وما يكتمون﴾ برقم (٦٢٢٩) وفي الادب باب: في الجلوس في البلام في الطريق رد السلام باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام برقم (٥٦١٣) وبرقم (٥٦١٣) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في الجلوس في الطرقات برقم (٤١٦٤) انظر (التحفة) برقم (٤١٦٤)

www.KitaboSunnat.com

آ 5564] (. . . ) و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُدَيْكِ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَه [5564] دامام صاحب كتم بين، جميل يروايت دواور اسا تذه نے بحی اپنی اپن سندے سائی ہے۔

باب ٣٣: مصنوعی بال ملانا، ملوانا، سرمه گودنا، گودوانا، بلکوں کے بال اَکھیرنا، اکھروانا، دانتوں کو کشاوہ کرنا اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، بیسب کام کرنے والیوں کافعل حرام ہے مصاوہ کرنا در ۲۷۲۷ کی میں تبدیلی کرنا، بیسب کام کرنے والیوں کافعل حرام ہے

[5565] ١١٥ ـ (٢١٢٢) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَعْلَى اَخْبَرَنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المنلار عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ جَآئَتِ امْرَاَةٌ إِلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهِ الْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى الْمَا اللَّهِ الْرَاحِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً) ابْنَةً عُرَيِّسًا اَصَابَتُهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا اَفَاصِلُهُ فَقَالَ ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً)) ابْنَةً عُرَيِّسًا اَصَابَتُهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَاصِلُهُ فَقَالَ ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً))

[5564] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٢٨)

[5565] احرجه البخارى في (صحيحه) في اللباس باب: وصل الشعر برقم (٩٣٦) وفي باب: الموصوله برقم (٩٣٦) والنسائي في (المجتبى) في الزينة باب: الواصلة ٨/ ١٤٥ وفي باب: لعن الواصلة والمستوصلة ٨/ ١٨٧ و ١٨٨ و وابن ماجه في (سننه) في النكاح باب: الواصلة والواشمة برقم (١٩٨٨) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤٧) تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٠)

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

[5566]-امام صاحب کہتے ہیں، یہی روایت مجھے جاراوراسا تذہ نے اپنی اپنی سند سے سنائی، مگر شعبہ اور وکھ کی حدیث میں تمرَّ ق کی جگہ تمرَّ ط ہے۔

مفردات الحديث الحديث المعنى بالول كاكرنا يا جمرنا بالرجاس برزبراورزير برهنا بهى درست به جيك، في تمرّق في اور تمرّ في الواصلة: بالول كم تمرّق في اور تمرّ في الواصلة: بالول كم ساته اور بال جور ني والى مطالبه كرنا والى، جس كو موصوله بهى كمتم بين -

فان ہ اسسان کے ، کوئی چیتھ المایا جائے ، یا اول کے ساتھ بال ملانا انتہائی تیج جرم ہے ، جو لعنت کے سراوار ہے ، علاء کے اس کے بارے میں چار تول ہیں ، (۱) بالول کے ساتھ کوئی چیز جوڑنا ، انسان کے ، کوئی چیتھ المایا جائے ، یا اون ، جمہور کا موقف یہی ہے۔ (۲) انسانی بال جوڑنا یا پلید بال جوڑنا ، ناجائز ہے ، کیئن انسان کے سوا، کسی حیوان کے پاک بال اپنے خاوند یا اپنے آتا کی اجازت سے جائز ہے ، بحض شوافع کا یہی قول ہے۔ (۳) بال جوڑنا ممنوع ہے ، انسان کے ہول یا کسی اور حیوان کے لیمن کوئی اور چیز ، مثلاً اون ، چیتھ او فیجرہ جائز ہے ، لیمن موافع کا و غیرہ جائز ہے ، لیون کے سواکوئی اور چیز جوڑنا جبکہ وہ بالوں کے مشابہ نہ ہو یا بال محسوس نہ ہو تو گھر جائز ہے ، حافظ ابن ججر دائش نے اس کو ترجیح دی ہے ، احناف کے نزد کیک دوسرا قول رائح ہے ، حیجے بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بالوں کے ساتھ بال جوڑنا ممنوع ہے۔

[5567] ١١٦هـ ( . . . )وحَـدَّتَنِـي أَحْـمَـدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ امّه

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ كُلْيُمْ فَقَالَتْ إِنِّى زَوَّجْتُ ابْنَتِى فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَاْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَاصِلُ يَارَسُولَ اللهِ فَنَهَاهَ

[5567] - حضرت اساء بنت الی بکر نگافتان سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی اکرم نگالیُزا کے پاس آ کر کہنے لگی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کے سرکے بال جھڑ گئے ہیں اور اس کا خاوندا سے خوبصورت دیکھنا جا ہتا ہے تو کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال جوڑ دوں؟ اے اللہ کے رسول! تو آپ نے اس کوروک دیا۔

[5568] ١١٧ ـ (٢١٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شيبة

[5567] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: وصلة الشعر برقم (٥٩٣٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤٠)







عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَالُوا رَسُولَ اللَّهِ تَاتَيْمُ عَنْ ذَٰلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

[5568] ۔حضرت عائشہ مٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک انصاری لڑکی نے شادی کی اور وہ بیار ہوگئی، جس ہے اس کے بال جھڑ گئے ، انہوں نے اس کے بالوں کو جوڑنا جا ہا تو اس کے بارے میں رسول الله منال فی سے دریافت کیا تو

آپ نے بال جوڑنے والی اور جوڑنے کا مطالبہ کرنے والے پرلعنت جیجی-

[5569] ١١٨ (. . . ) حَدَّثَ نِن زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع

ٱخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شيبة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَاتَتِ النَّبِيَّ كُلَّيْمُ

فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَاصِلُ شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْمُ ((لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ)) [5569] -حضرت عائشہ بالٹھا سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بچی کی شادی کی اور وہ بیار ہوگئی،

جس ہے اس کے بال گر گئے تو وہ نبی اکرم مُلَاثِیْلُم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئی، اس کا خاوند زخصتی کا خواہاں مُعَنِید ا ہے تو کیا میں اس کے بالوں میں پیوند لگا دوں تو رسول اللہ مَنْافِیْرُم نے فرمایا:'' جوڑنے والیوں پرلعنت بھیجی گئی ہے۔''

[5570] (٠٠٠) و حَدَّثَ نِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

نَافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ((لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ))

[5570] یک روایت امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جوڑنے والی

واصلات کی جگہ موصِلات ہے، پرلعنت کی گئی ہے۔'' [5571] ١١٩ ـ (٢١٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَأْثِيمُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً

[5568] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: لا تطيع المراة زوجها في معصية برقم (٥٢٠٥) وفي اللباس باب: وصل الشعر برقم (٩٣٤) والنسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: المستوصلة ٨/ ١٤٦ـ انظر (التحفة) برقم (١٧٨٤٩)

[5569] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٣٢)

[5570] تقدم تخريجه برقم (٥٣٣٥)

[5571] طريق محمد بن عبيدالله بن نمير اخرجه ابن ماجه في (سننه) في النكاح باب: الواصلة والواشمة برقم (١٩٨٧) انظر (التحفة) برقم (٧٩٥٣) وطريق زهير بن حرب اخرجه ٢







# كتاب اللباس والزينة

[**5571**]۔ حضرت ابن عمر خالفیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمُ نے جوڑ لگانے والی، جوڑ لگوانے کا م**طال**بہ کرنے والی، گودنے والے اور گودوانے والی پرلعنت بھیجی ہے۔

[5572] (٠٠٠) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ بِمِثْلِهِ

**] [5572**]۔ یہی روایت امام صاحب ایک اور استاد نے ای طرح سائی ہے۔

السان مفردات الحديث المواضعة: شم كرنے والى يعن ، تقيلى كى پشت، كلائى، مون، پيثانى يا عورت ك بدن کے کسی حصہ میں سوئی وغیرہ چبو کرخون نکالنا پھراس جگہ سرمہ یا نیل بھرنا تا کہاس جگہ نقش و نگار بنائے جائیں اور مُستوشمة ، وه عورت ہے جواس کا مطالبہ کرتی ہے،مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے عورت کو جوحس و جمال اورخوبصورتی بخش ہے، اس پر کفایت کرنا چاہیے، اس میں تبدیلی کرنا، انتہائی گھناؤ نا جرم ہے، جولعنت کا متحق ہے، لیکن بدشمتی سے مسلمان عورتیں مغربی اقوام سے نت نے فیشن سیکھ رہی ہیں اور اس کے لیے متقل طور پر بیوٹی پارلر کے نام دکا نیں کھل گئی ہیں، جن میں مصنوی حسن و جمال کے حصول کے لیے بے انتہا، پیہا، ضائع ہور ہا ہے، ایک دور کا فیشن یہ تھا کہ حورتیں بالوں کے ساتھ جوڑ لگواتی تھیں ادر آج کا فیشن بالوں کو کا ثا ہے، ناخن جن کو کا شنے کا تھم ہے، ان کوخونخوار درندوں کی طرح بردھایا جاتا ہے اور ان پرسرخ یا اپنے ہم رنگ پاکش لگائی جاتی ہے، حالانکہ ناخنوں پر ممری پاکش سے وضو بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اکثر علاء کے نزدیک اس صورت میں وضونہیں ہوتا، کیونکہ ناخنوں پر پالش ہونے کی وجہ سے، وہ سچے طور پر دھل نہیں پاتے، مزید برآں میہ کا فرول کی نشانی ہے، جو پندیدہ نہیں ہے، اگریدان کا شعار ہوتو پھرحرام ہے۔

[5573] ١٢٠ ـ (٢١٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ علقمه

عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَاةً مِنْ بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ

◄ البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: المستوشمة برقم (٥٩٤٧) وابو داود في (سننه) فى الترجل باب: صلة الشعر برقم (٤١٦٨) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة برقم (٢٧٨٣) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: المستوصلة ٨/ ١٤٥ وفي باب لعن الله الواصلة برقم ٨/ ١٨٧ ـ انظر (التحفة) برقم (٨١٣٧) [5572] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: الموصولة برقم (٥٩٤٢) انظر (التحفة) برقم (٧٦٨) [5573] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: ﴿مَا آتَاكُم الرسول فَخَذُوه﴾ برقم←









[5573] - حضرت عبداللہ بن مسعود بھائٹو فرہاتے ہیں، گودنے والی اور گدوانے کا مطالبہ یا خواہش کرنے والی، بواللہ کا الکھیڑنے والی اور اکھڑوانے کا مطالبہ کرنے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی، جواللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، اللہ نے لعنت ہیں ہے، یہ بات بنواسد کی ایک عورت ام یعقوب نامی تک پہنی، جو تخلیق قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی تو وہ ابن مسعود بھائٹو کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے گئی، وہ بات کیا ہے، جو جھے آپ بدن گودنے والیوں، گدوانے والیوں، بال اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی مسلم کے لیے دانت کشادہ کروانے والیوں پر لعنت ہیں، جواللہ کی بناوے میں تبدیلی ہیں تو حضرت عبداللہ بھائٹو کی نے کہا، میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ جھیجوں، جن پر رسول اللہ ٹھائٹو کے لعنت ہیں ہے اور اس کا ذکر اللہ کی تنہ میں موجود ہے تو عورت کہنے گئی، میں موجود ہے تو عورت کہنے گئی، میں دیکھ و بی دکر تبیل ملا تو انہوں نے رہایا، اگر تو، توجہ کے ساتھ پڑھتی تو تجھے بیل جاتا، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ''رسول تہمیں جو دیں لے لو اور جس نے تہ تہمیں روک دیں، اس سے رک جاؤ'' حشر آیت نمبر ک تو وہ عورت کہنے گئی، میں دیکھ رہی ہوں (خیال کے تہمیں روک دیں، اس سے رک جاؤ'' حشر آیت نمبر ک تو وہ عورت کہنے گئی، میں دیکھ رہی ہوں (خیال کی جورتی ہوں) ان میں بعض کا م تو اب آپ کی بیوی بھی کرتی ہے، انہوں نے کہا، میرے گھر جاؤ، اور دیکھ لوتو وہ کی کرتی ہوں) ان میں بعض کا م تو اب آپ کی بیوی بھی کرتی ہے، انہوں نے کہا، میرے گھر جاؤ، اور دیکھ لوتو وہ کرتی ہوں) ان میں بعض کا م تو اب آپ کی بیوی بھی کرتی ہے، انہوں نے کہا، میرے گھر جاؤ، اور دیکھ لوتو وہ

€ (۲۷۷٦) وبرقم (۲۸۸۷) وفي الباس باب: المتفلجات للحسن برقم (۵۹۳۱) وفي باب: المتنمصات برقم (۵۹۳۱) وفي باب: الموصولة برقم (۵۹۶۳) وفي باب: الواشمة برقم (۵۹۶۹) وفي باب: الواشمة برقم (۵۹۶۱) وفي باب: المستوشمة برقم (۵۹۶۸) وابو داود في (سننه) في الترجل باب: صلة الشعر برقم (۲۱۲۹) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة برقم (۲۷۸۲) والنسائي في (المجتبى) في الزينة من السنن باب: المتنمصات ما ۱۶۲۸ وفي باب: لعن المتنمصات والمتفلجات ٨/ ۱۸۸۸ وابن ماجه في (سننه) في النكاح باب: الواصلة والواشمة برقم (۱۹۸۹) انظر (التحفة) برقم (۹۶۵۹)



حضرت عبداللد رہ الله رہ الله اگروہ ان امور میں ہے کھ نظر نہ آیا، وہ ان کے پاس آ کر کہنے گی، میں نے پھی ہیں دیکھا تو انہوں نے کہا، ہاں اگروہ ان امور میں ہے کسی کا ارتکاب کرتی ، ہمارے ساتھ نہ رہتی وہ اس کو ساتھ نہ رکھتے۔

مفردات المحدیث المحروات ہے ہے اسمصات: بال اکھیڑنے والی جو چرے کے بال اکھیڑتی ہے اور متنہ مصات، جو وصری مورت سے بال اکھڑواتی ہے، عام طور پر مورتی بیکام حسن وزیبائش کے لیے بگوں اور چرے کے اطراف میں کرتی بیں، احتاف کے نزدیک مورت کے لیے واڑھی، موجھیں اور بچرے بال زائل کرنا درست ہے اور شوافع کا بھی یہی موقف ہیں، احتاف کے نزدیک مورت کے لیے واڑھی، موجھیں اور بچرے بال زائل کرنا درست ہے اور شوافع کا بھی یہی موقف ہے، لیکن امام طبری، نے اس کو بھی ناجا کر قرار دیا ہے، جبکہ امام نووی اس از الدکوم سخب قرار دیتے ہیں۔ وہ منہ لمجات: رباعی اور ثنایا وائتوں کور بتی کے ذریعہ باریک کرنا تا کہ درمیان میں کشادگی پیدا ہواور مورت کم عرنظر آئے۔

وبدل کرنا جو دائی اورمسلسل ہو اور تخلیق و بناوٹ محسوس ہوتو ہے جوں اور جسم میں حسن و جمال کی خاطر کی دہیثی کر کے، ایسا رو وبدل کرنا جو دائی اورمسلسل ہو اور تخلیق و بناوٹ محسوس ہوتو ہے دھوکہ دہی اور بعض بناوٹ میں تبدیلی ہے جو ناجائز ہے، لیکن عارضی رنگ و روغن یا سرخی، پوڈر ، محض خاوند کی خاطر استعال کرنا جائز ہے، لیکن بازاری عورتوں کی طرح بارستگھار کر کے اور مجسم دعوت نظارہ بن کر، دوسروں کے سامنے اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرنا تا کہ لوگ دید ہماڑ بھاڑ کیاڑ کراسے دیکھیں اور اس کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرنا تا کہ لوگ دید ہماڑ بھاڑ کیاڑ کراسے دیکھیں اور اس کے حسن و جمال کا شہرہ ہو اور وہ شع محفل بن جائے، اس کے فو ٹو اترین تو ہے انہا کی شدید جرم اور کیسرہ گناہ ہے اور انسان کو اپنے گھر کی صفائی فورا اس کے گھر پرنظر ڈالتے ہیں کہ ان باتوں پر اس کے گھر کہاں تک عمل ہور ہا ہے اور انسان کو اپنے گھر کی صفائی دینے کے لیے تیار رہنا چاہے اور بر ہادی کا باعث ہے اور بر ہادی کا باعث ہے اور اس بیاری میں عام و خاص، عالم و جائل تمام طبقات مبتلا ہیں، کین علاء کی ذہداری بہر حال دوسروں سے زائد ہے، اس لیے حضرت ابن مسعود دی تیز نے فر بایا، اگر میری بیوی ان میں سے کسی کا ارتکاب بہر حال دوسروں سے زائد ہے، اس لیے حضرت ابن مسعود دی تیز رسول اللہ می تیوی ان میں سے کسی کا ارتکاب بہر حال دوسروں سے زائد ہے، اس سے درہ فرار اختیار کر نا مسلمان کا شیوہ نہیں ہوسکا۔

[5574] (...) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُخَفَّدًا وَهُ وَ ابْنُ مُهَلْهِلِ عَنْ مَنْصُورٍ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ اَنَّ فِي مُفَضَّلُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوشُومَاتِ حَدِيثِ مُفَضَّلُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوشُومَاتِ عَلَى اور اما تَذَه نِي دومندول سے بیان کی۔ [5574] - المام صاحب بیان کرتے ہیں کہ جمیں بیصدیث تین اور اما تذہ نے اپی دومندول سے بیان کی۔ مفیان کی دوایت میں الواشمات والموشومات جاور مفضل کی صدیث میں الواشمات والموشومات

[5574] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٣٨)







لباس اورزینت کی کتاب كتاب اللباس والزينة

ے، مُستوشمة: گدوانے كامطالبه كرنے والى اور موشومة جے كوداكيا ،

[5575] ( . . . ) و حَدَّثَ نَاه اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَنْ مَنْصُورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ظُلْمًا

مُجَرَّدًا عَنْ سَآئِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ

[5575] - امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیرحدیث تین اسا تذہ نے ایک سند سے سائی الیکن اس میں پورا واقعہ محذ دف ہے امام یعقوب کا ذکر نہیں ہے، یعنی خالص حدیث سائی۔

[5576] (...)وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ علقمه عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيَّامِ بَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ [5576] - امام صاحب بیان کرتے ہیں، ہمیں ایک اور استاد نے بیر صدیث سنائی۔

[5577] ١٢١ ـ (٢١٢٦) وحَدَّثَ نِنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالا أَخْبَرَنَا

عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ كَالَيْمُ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَاْسِهَا شَيْئًا

[5577] وحضرت جابر بن عبدالله والتينايان كرتے ہيں، نبي اكرم مُلَاثِيَّا نے عورت كواپنے سركے ساتھ كسى چيز كو جوڑنے سے سرزنش فرمائی ہے۔

فائل الله المستجمهور كے نزديك دوسرى روايات كى روشى ميں، شيئاً كوئى چيز سے مرادانسانى بال ہیں۔ [5578] ١٢٢\_(٢١٢٧)حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شهاب

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَـلَـى الْـمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَااَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَا قُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّا يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ ((الشَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسْرَآئِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هُذِهِ نِسَآؤُهُمُ))

[5575] تقدم تخريجه برقم (٥٣٧)

[5576] اخرجه النسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: المتنمصات ٨/ ١٤٧ وفي باب: لعن المتنمصات والمتفلجات ٨/ ١٨٨ وبرقم (٥٢٧٠) انظر (التحفة) برقم (٩٤٣١)

[5577] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٧) [5578] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب (٥٤) برقم (٣٤٦٨) وفي اللباس باب: وصل الشعر برقم (٥٩٣٢) وأبو داود في (سننه) في الترجل باب: صلَّة الشعر برقم←







[5578] ۔ حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت معاویہ ڈٹاٹنڈ نے حج کیا،منبر پر بالوں کا ایک مجھا پکڑکر، جوایک محافظ کے ہاتھ میں تھا، میں نے ان سے بیہ کہتے سا،اے اہل مدینہ، تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول الله مَالِیْن کواس قتم کے کام ہے روکتے ہوئے سنا، آپ نے فر مایا: '' بنواسرائیل بس اس وقت ہلاک ہوئے، جب ان کی عورتوں نے اس قتم کے کاموں اپنالیا۔"

مفودات الحديث ﴿ حَوسِيَّ: باؤى كاردْ ، كافظ ، بهريدار

المسائم المسا حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر کسی برائی کا ظہور ہور ہا ہوتو علماء کواس سے روکنا چاہیے، اور ارباب اختیار، حکمران بھی اگر کسی برائی کو تھیلتے دیکھیں تو علاء کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں ، اگر برائی کے خلاف کوئی بھی آ واز بلندنہیں کرے گا تو ہلاکت و بتابی کا خطرہ ہے اور عور تول کے فیش ہی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ بنتے ہیں اور ہاری بدسمتی ہے، آج روزعورتوں میں بے حیائی اور عریانی بڑھ رہی ہے، اوروہ نت نے فیشن نکال رہی ہیں، لیکن کوئی انہیں رو کنے ٹو کنے والانہیں ہے، بلکہ خود حکومت اس کوغذا فراہم کر رہی اور اس کی اشاعت کا باعث بن رہی ہے۔

كُمْ [5579] (٠٠٠) حَـدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُنُ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيثِ مَعْمَرِ ((اِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو اِسْرَ آئِيلَ))

[5579]-امام صاحب بیان کرتے ہیں، ہمیں بے صدیث تین اساتذہ نے اپنی اپنی سند، زہیری ہی کی سند ہے سانی معمر کی حدیث میں بہ ہے، بنواسرائیل کوعذاب اس لیے دیا گیا۔

[5580] ١٢٣ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرْى آنَّ آحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّور

[5580] - امام سعید بن المسیب رشانش بیان کرتے ہیں ،حضرت معاویہ وہانش مین تشریف لائے تو ہمیں خطاب

(٤١٦٧) والترمذي في (جمامعه) في الادب باب: ما جاء في كراهية اتخاذ القصة برقم (٢٧٨١) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: الوصل في الشعر ٨/ ١٨٧ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٤٠٧) [5579] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٤٣)

[5580] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب: (٥٤) برقم (٣٤٨٨) والنسائي في (المجتبي) في الزينة من السنن باب: وصل الشعر بالخرق ٨/ ١٤٤ وفي باب: الوصل في الشعر ٨/ ١٨٦ و ١٨٧ وفي باب: وصل الشعر بالخرق ٨/ ١٨٧ ـ انظر (التحفة) برقم (١١٤١٨)







كتأب اللباس والزينة لباس اورزينت كى كتاب

فرمایا اور بالوں کا ایک گھا کو کر دکھایا اور کہا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہود کے سواکوئی اور بھی بیر کت کرتا ہے، رسول الله مُنْ اِیْنَ کواس کی خبر پینجی تو آپ نے اس کوجھوٹ کا نام دیا۔

رسول الله مُنْ اللهُ مُنْ الواس لى حمر حَنِي لو آپ نے اس لو بھوٹ كانام ديا۔ [5581] ١٢٤ ـ (. . . ) و حَدَّ تَنِي اَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَا اَخْبَرَنَا مُعَاذُ وَهُوَ

ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قتادة

ى بِسَكَ إِلَّهُ مُنْ يَى مَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِنَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِنَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيًّ اللهِ عَلَيْ رَاْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا

اللهِ النَّرُورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَآءُ اَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقَ

[5581] ۔ حضرت سعید بن المسیب برطنت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ ڈٹائٹنا نے کہا، تم نے بری ہیئت وشکل ایجاد کر لی ہے اور نبی اکرم مُلائٹی نے جھوٹ ہے منع فر مایا ہے اور ایک آ دمی لاٹھی لے کر آیا، جس کے مرے برایک چیتھڑا تھا، حضرت معاویہ ڈٹائٹنانے کہا، خبردار، یہی جھوٹ ہے، قادہ کہتے ہیں، یعنی جن چیتھڑوں سے سرے برایک چیتھڑا تھا، حضرت معاویہ ڈٹائٹنانے کہا، خبردار، یہی جھوٹ ہے، قادہ کہتے ہیں، یعنی جن چیتھڑوں سے

سرے پرایک بیشر اٹھا ہسترے معاومیہ نکار جے ہوا ہے۔ عورتیں اینے بالوں کو زیادہ بنا کر پیش کرتی ہیں۔

فائل کی اضافہ جھزت معاویہ ناٹھئے کے قول سے معلوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک کسی مصنوی طریقہ سے بالوں کی تحثیر یا اضافہ جعل سازی اور دھوکہ وفریب ہے، اصل بات میں معلوم ہوتی ہے، ہروہ مصنوی وگ، جس سے اصلی بالوں کا اشتباہ پڑتا ہے اور وہ بال ہی محسوس ہوتی ہے، وہ نا جائز ہے، کیکن وہ بالوں سے متناز ہواور اس سے بالوں میں اضافہ نہ ہوتا ہو، جیسے عورتوں کا پراندہ، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں تدلیس وتلہیس یا جعل سازی نہیں ہے۔

٣٣ .... بَابِ: النِّسَآءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَآئِلَاتِ الْمُعِيلَاتِ

۱۳ ۱۳۰ وه عورتین جوملبوس بهوکر بھی ننگی ہیں،خودراه راست سے ہٹی ہیں اور دوسرول کو بھی موڑتی ہیں۔ باب ۳٤: وه عورتین جوملبوس بهوکر بھی ننگی ہیں،خودراه راست سے ہٹی ہیں اور دوسرول کو بھی موڑتی ہیں۔

[5582] ١٢٥ ـ (٢١٢٨) حَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بن صالح عَنْ ابيه عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيَّرُ ((صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَّا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَآءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَاتِلَاتٌ رُؤْسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ الْبُخْتِ

الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُّوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)) [انظر:٧١٩٤] [5582] - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں، رسول الله ٹائٹی نے فرمایا:''اہل نارکی دوقتمیں ایسی ہیں، جو

[5581] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٤٥) [5582] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الجنة وصفة نعيمها واهلها باب: النار يدخلها الجبارون

برقم (۷۱۲۳) انظر (التحفة) برقم (۱۲۶۱۰)

معلى حوالاو معلى المعراد المجلد |





میں نے ویکھی نہیں ہیں، ایک قتم وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جسے کوڑے ہیں، ان سے لوگوں کو پٹتے ہیں اور دوسری قتم وہ عورتیں ہیں، جو لباس پہنتی ہیں، مگر ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی، ان کے سربختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہاس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو، مہک اتنی اتنی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔

مفردات الحديث الله مائلات: راه راست اور حق عيم مولي مميلات اور دوسرول كواني اس حركت س آگاہ کرنے والی۔ 2 ماٹلات ناز ونخرے سے چلنے والی، ممیلات: اینے کولہوں کو جھکانے والی۔ 3 ماٹلات: بازاری عورتوں کی طرح اینے بالوں کو ایک طرف کرنے والی۔ 🗨 محیلات: ووسری عورتوں کو بھی اس تتم کی تنگھی پر اکسانے والی۔ 3 مسائلات: زنا کے محرکات اور دواعی اور زناکی مرتکب، مسمیلات: دوسروں کے دلوں کو بے حیائی اور عریانی کی دعوت دینے والی \_ 6 کاسیات عاریات: حسن و جمال کے اظہار کے لیے اپنے لباس، بدن کے بعض اجزاء کوعریاں رکھنے والی ،جس طرح آج کل عورتیں ، اپنا سر، باز و اور پیٹ کا پچھ حصہ نگا کر لیتی ہیں، یا پورپین عورتیں، انڈروئیراور بنیان پہن کر بازاروں میں وعوت نظارہ دیتی ہیں اور بے حیائی اور زنا کے مواقع حلاش کرتی ہیں، یا وہ عورتیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن وہ اللہ کے شکر سے عاری ہیں، یا اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں، جوان کے بدن کونمایاں کرتا ہے، ظاہر ہے، منمتوں سے مالا مال اور شکر سے عاری عورتس تو آ ب کے عبدمبارک میں بھی موجود تھیں، اس لیے دوسرے دونوں مفہوم مراد ہیں اور آپ کی یہ پیشین کوئی حرف بحرف تجی ہو چکی ہے۔ 😿 دؤسھن کاسنمہ البخت: ان کے سبخی اوٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، آج کل عورتیں، اینے کیلے بالول کو گدی پر باندھ لیتی ہیں، یاسر کے درمیان اکٹھا کر لیتی ہیں، جواونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتا ہے اور آپ کی بید پیشین کوئی بھی بوری ہو چی ہے اور لوگوں کو بیلول کی وموں جیسے کوڑوں سے مارنے والے وہ لوگ ہیں، جوملزم سے اقرار كروان كي ليالوكول كو مارت يينت جين، يا وه جلاد اور پوليس والے جين، جولوكول وظلم وستم كا نشانه بناتے جين، يا حكمران کی حفاظت کے نام پرلوگوں پر کوڑے برساتے ہیں، اس طرح حدیث میں بیان کردہ دونوں قسمیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ٣٥ .... بَاب: النَّهِي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّع بِمَا لَمْ يُعْطَ

باب ٣٥: لباس وغيره مين فريب وبى اور جونه ملا ہواس كے ملنے كا اظهار ممنوع بے [5583] ١٢٦ ـ (٢١٢٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي اَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ اَقُولُ إِنَّ زَوْجِي اَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْهُ ((الْمُتَشَيِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كُلابِسِ ثَوْبَى زُورٍ))

[5583] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٠٨٠) وبرقم (١٧٢٧٠)









لباس اورزینت کی کتاب

كتاب اللباس والزينة

[5583] - حضرت عائشہ بڑھا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول! کیا میں، جو چیز خاوند نے نہیں دی، وہ دینے کا اظہار کر سکتی ہوں؟ تو رسول الله مُناتِقَة نے فرمایا: ''جو چیز میسر نہیں، اس سے سیری کا

اظہار کرنے والا ، وہ جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔

مفردات الحديث المعتشبع بما لم يعط: مجوكا، سر مون والى مشابهت افتيادكر، جوخوبي موجودنبیں ہے، اس سے متصف ہونے کا اظہار کرے، جھوٹی زیائش کے لیے، کنگلا بہت کچھ ہونے کا دعوی کرے،

عورت اپنی سوکن کوجلانے کے لیے جو کچھ خاوند نے نہیں ویا ہے، اس کے وینے کا اظہار کرے۔ 🗨 کلابی اوبی زوز (۱) نیک اور پارسا لوگوں کا لباس پہن کر اپنے زہد اور ورع کا اظہار کرنا۔ (۲) جھوٹ بولنے کوشعار بنانا جس طرح

پندیدہ اخلاق کو ظاهر الثوب کہدویا جاتا ہے۔ (٣) جھوٹی کوائی دینے کے لیے بن فن کرجانا، تا کہ اسے متاثر ہوکر اس کی کوائی قبول کر لی جائے۔ (۴) دوہری آسٹین بنانا، اصل مقصد سرتا یا جھوٹا ہونا ہے کہ ایسا آ دی مجسم جھوٹ ہے۔

[5584] ١٢٧ ـ (٢١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمِيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ اَسْمَاءَ جَانَتُ امْرَاةٌ إِلَى النَّبِيّ تَاتُّكُمْ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةٌ فَهَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ

مَال زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَى زُورِ)) [5584] - حضرت اساء والله ميان كرتى بين، نبي اكرم مَلاَيْمُ كے بياس ايك عورت آئى اور كہنے لكى ،سيرى ايك سوکن ہے تو کیا مجھے گناہ ہوگا، اگر میں بیر ظاہر کروں، مجھے خاوند نے فلاں مال دیا ہے، حالانکہ اس نے دیانہیں

ہے تو رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس شخص کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور وہ ظاہر کرے کہ سیرے پاس فلال چیز ہے، وہ جھوٹی زیبائش کے کپڑے پہنے والے کی طرح ہے۔'' [5585] (...) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اِسْحَقُ

ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً ، كِلاهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5585]۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں، ہمیں دو اسا تذہ نے اپنی اپنی سند سے ہشام کی اس سند سے سیہ

روایت سنائی به

[5584] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: المتشبع بما لم ينل وما ينهي عن فتخار العزة برقم (٥٣١٩) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في المتشبع بما لم يعط برقم (٤٩٩٧)

انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤٥) [5585] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩٥٤٩)







مدیث نبر 5586 سے 5645 تک



[5586] - حضرت انس ڈٹاٹھؤ سے روایت ہے، ایک آ دی نے بقیع میں دوسرے آ دی کو آ واز دی، اے ابو القاسم! تو رسول الله ﷺ کاس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! میر المقصور آپنیں ہیں، (میں نے آپ کو آ واز نہیں دی) میں نے تو فلاں کو پکارا ہے، (بلایا ہے) اس پر رسول الله سُلٹی کے فرمایا: "میرانام رکھ لواور میری کنیت مت رکھو۔"

پیدا ہوتا تھا، کیونکہ جب ایک آ دی نے دوسرے آ دی کو ابوالقاسم کہ کر پکارا تو آپ نے خیال کیا جھے پکارا ہے،
اس لیے آپ متوجہ ہوئے، اس نے جب بیکہا کہ میں نے آپ کوئیں بلایا، تب آپ نے بدارشاد فرمایا، میرانام
رکھ لو، لیکن میری کنیت نہ رکھو، جس سے بیہی معلوم ہوتا ہے کہ عرب عام طور پر دوسرے کو کنیت سے یاد کرتے
سے، خاص کرمعزز ومحترم فرد کو نام لے کرئیں پکارتے تھے، اس لیے نام رکھنے کی صورت میں اشتہا ہ کا احتال کم تھا

[5586] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧٠)

اوراس کی ایک وجہاور ہے، جو آ مے آ رہی ہے، اس لیے ابوالقاسم کنیت رکھنے کے بارے میں علاء کے مختلف نظریات ہیں (۱) امام مالک، جہورسلف اور جہور فقہاء اور علاء کا یہ موقف ہے کہ اس ممانعت کا تعلق رسول اللہ علاقہ کے دور سے ہے، جب کہ اس کنیت رکھنے سے التباس کا خطرہ تھا اور اب التباس کا خدشہ باتی نہیں رہا ہے، اس لیے اب جو چاہے یہ کنیت رکھ سکتا ہے، خواہ اس کا نام محمہ یا احمہ ہو یا نہ ہو۔ (۲) امام شافعی اور اہل ظاہر کا فظریہ یہ ہے، یہ ابوالقاسم کنیت رکھ سکتا کی کے لیے بھی جا تزنہیں ہے، خواہ اس کا نام محمہ یا احمہ ہو یا نہ ہو۔ (۳) امام شافعی اور اہل فاہر کا ابن جریر کے نزدیک بیفس تنزیہ یا ادب واحر ام کے لیے ہے، (۴) یہ کنیت رکھنا اس محمہ یا احمہ ہو اور جس کا یہ نام محمہ یا اجمہ ہو اور جس کا یہ نام محمہ یا اجمہ ہو اور جس کا یہ نام نے ابوالقاسم کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض حقد مین کا یہی موقف ہے، اس طرح قاسم نام رکھنا جا تز

[5587] ٢-(٢١٣٢) حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَكَلانَ آخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اللهِ عَبَدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَآخِيهِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ آرْبَعِ وَآرْبَعِينَ وَمِائَةٍ يُحَدِّنَانِ عَنْ نافع عَنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهُ وَعَبْدُ اللهِ وَعَلْمُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ف کی کی اسساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بندے کا وہ نام پندیدہ ہے، جس میں اس کی عبدیت اور بندگی کا اظہار واعتراف ہوتا ہے اور انسان جس قدرعبودیت میں ترقی کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ بوصتا جاتا ہے۔

[5588] ٣-(٢١٣٣) حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَإِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا و قَالَ السِّحْقُ الْحَدِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ ابى الجعد

[5587] طريق عبيدالله بن عمر عن نافع اخرجه ابو داود في الادب باب: في تغيير الاسماء برقم (٤٩٤٩) انظر (التحفة) برقم (٧٩٢٠) وطريق عبدالله بن نافع اخرجه الترمذي في (جمامعه) في الادب باب: ما جاء في ما يستحب من الاسماء برقم (٢٨٣٤) وابن ماجه في (سننه) في الآدب باب: ما يستحب من الاسماء برقم (٣٧٢٨) انظر (التحفة) برقم (٢٧٢١) (سننه) في الآدب باب: ما يستحب من الاسماء برقم (٣٧٢٨) انظر (التحفة) برقم (١٢٧٧) ولمنافئ الخمس باب: قوله تعالى ﴿بان لله خمسه وللرسول﴾ برقم (٣١١٤) وبرقم (٣١١٥) وفي المناقب باب: كنية النبي على المروقم (٣٥٣٨)

كتاب الآواب عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا

نَدَعُكَ تُسَمِّى بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ تَأْتُمْ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَاتْى بِهِ النَّبِيّ نَا يُمْ إِلَى اللَّهِ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ عُكُمٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِي قَوْمِي لَا نَدَعُكَ تُسَمِّى بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ تَالِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ((تَسَمُّوا بِالسَّمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

فَإِنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمُ))

[5588] - حضرت جابر بن عبد الله خالفهٔ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا تو اس کی قوم نے کہا، ہم تمہیں رسول الله مُظافیظ کے نام پر نام رکھنے کی اجازت نہیں ویں گے تو وہ اینے بیٹے کواپنی پشت پراٹھا کرچل پڑا اور اسے لے کرنبی اکرم ناٹیٹا کے پاس آ گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول!

میراایک بچہ پیدا ہوا ہے، سومیں نے اس کا نام محدر کھا ہے تو میری قوم مجھے کہتی ہے، ہم مجھے رسول الله ظافی کے نام پر نامنہیں رکھنے دیں گے تو رسول الله مُلطِّیم نے فرمایا: 'میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت کے مطابق کنیت

نەركھو، كيونكە ميں تو قاسم ہوں، تمہارے درميان تقسيم كرتا ہول۔'' ف كري الله تعالى كي طرف سے آپ كوجو كچھ ماتا

تھا، دہ علم وضل ہو یا مال و دولت، آپ اس کولوگوں میں بانٹ دیتے تھے اور دوسرے کسی میں سیخو لی کمال درجه میں موجود نبیں تھا، اس لیے اس کا نام قاسم رکھنا درست نبیس ہے، تاکہ اس کا باپ ابوالقاسم نہ کہلا سکے تو اس ے اس کنیت کے رکھنے کی ایک دوسری وجدگلی، اس وجد کی روے اب بھی یہ کنیت رکھنا درست معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ کے دور میں تو قاسم نام رکھنے کی صورت میں، ذہن آپ کی طرف نتقل ہوسکتا تھا اور اب اس کا احمال باقی نہیں ہے،اس لیے بیکنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[5589] ٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الجعد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لا نَكْنِيكَ برَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

اللهِ وَإِنَّ قَوْمِي آبَوْا آنْ يَكْنُونِي بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا ٱقْسِمُ بَيْنَكُمُ))

﴾ وفي الادب باب: قول النبي على (سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي) برقم (٦١٨٧) وفي باب: من سمى باسماء الانبياء برقم (٦١٩٦) انظر (التحفة) برقم (٢٢٤٤) [5589] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٥٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتم<u>ل مفت آن لائن مکتب</u>

[5589] - حضرت جابر بن عبدالله دل خوایان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا تو ہم نے کہا، ہم تیری کنیت رسول اللہ طافیظ والی کنیت نہیں رکھیں گے ، جتی کہ آپ سے مشورہ کرلیں تو وہ آپ کو پاس آیا اور عرض کی ، میرا یک بچہ پیدا ہوا ہے، تومیں نے اس کا نام رسول الله منافظ کے نام بررکھا ہے اور میری قوم نے اس کے نام پر میری کنیت رکھنے سے انکار کیا ہے، حتی کہ وہ رسول الله مُلَيْلاً سے اجازت کے لیے تو آپ نے فرمایا: "میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں تو قاسم بنا کر بھیجا گیا سن ہوں، تبہارے درمیان (علم و مال) باغثا ہوں۔''

[5590] (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي عَنْ حُصَيْن بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ((فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا ٱقْسِمُ بَيْنَكُم))

[5590]-امام صاحب یہی روایت ایک دوسرے استاد سے بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ بیان نہیں کیا، میں تو قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہارے درمیان باغثا ہوں۔''

مَنْ اللهُ المَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الاغمش ح و حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيدِ مُسَلِّمُ اللهُ عَنْ الاعْمَشِ ح و حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيدِ مُسَلِّمٌ [559] ٥- (. . . ) حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجعد

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْكُمُ ((تَسَمَّوُا بِالسَّمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنيَتِي فَانِّي آنَا ٱبُو الْقَاسِمِ ٱقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَفِي رِوَايَةِ ٱبِي بَكْرٍ وَلَا تَكْتَنُوا))

[5591] - حضرت جابر بن عبد الله والشُّؤابيان كرتے ہيں، رسول الله ظَالِيْمُ نے فر مايا: "ميرے نام كوركه لو، اور میری کنیت پرکنیت نه رکھو، کیونکه میں تو ابوالقاسم اس لیے ہوں کہتمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔'' اور ابو بکر کی روایت میں ہے میری کنیت نہ رکھے۔

[5592] ( . . . ) وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ( ( إنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُم))

[5592] - امام صاحب کو ایک اور استاد نے بتایا، آپ نے فرمایا: "میں تو قاسم کھبرایا گیا ہوں، تمہارے درمیان بانتتا ہوں۔''

> [5590] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٥٣) [5591] تقدم تخريجه برقم (٥٥٥٣) [5592] تقدم تخريجه برقم (٥٥٥٣)



تلماب الاداب [5593] ٦ ـ ( . . . )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَارَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا فَاتَى النَّبِي ثَلَيْخَ فَسَالَهُ فَقَالَ ((أَحُسَنَتِ الْأَنْصَارُ سُمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي))

اچھا کیا، میرے نام پرنام رکھواور میرمی کنیت پرکنیت نہ رکھو۔'' [5594] ۷۔ (. . . ) حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ

عَـنْ شُـعْبَةَ عَنْ مَنْصُورِ ح و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ح و حَـدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيِّ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ ح و حَدَّثِني بِشْرُ بْنُ خَالِلٍ

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجعْد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ تَلْيُمُّ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ

وَإِسْ حُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورِ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالُوا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ مُنْ يَعْلِمُ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ جَدِيثِ

النَّخْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمُ ((اِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُم)) و قَالَ سُلَيْمَانُ ((فَإِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُم))

[5594] - امام صاحب نے مختلف اساتذہ سے پانچ سندوں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حصین کی روایت میں یہ اضافہ ہے، رسول الله مُنالِیم نے فرمایا: ''میں تو قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا

مول، 'اورسليمان كهتے بيں، 'ميں تو قاسم مول كيونكه تمهارے درميان تقسيم كرتا مول-'' [5595] ( . . . ) حَدَّدُ نَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُ و

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ

[5593] تقدم تخريجه برقم (٥٥٥٣)

[5594] تقدم تخريجه برقم (٥٥٥٣)

[5595] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: احب الاسماء الى الله عزوجل برقم (٦١٨٦)→

مشکر اجلد اعم عص







جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيَّ ثَالَيْمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ((أَسُمِ ابْنَكَ عَبُدَالرَّحُمْنِ)) [5595]-حضرت جابر بن عبد الله جل من الله على الله نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم نے کہا، ہم تیری کنیت ابوالقاسم نہیں رکھیں گے اور تیری آ تکھوں کو (اس کنیت ے) ٹھنڈانہیں کریں گے تو وہ نبی اکرم مُلَاثِمُ کے پاس آیا اوراس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فر مایا:''اپنے بیٹے مسلم کا نام عبدالرحمٰن رکھ لے۔''

[5596] (٠٠٠) و حَدَّثَ نِنِي أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ح و حَدَّثَنَا عَـلِـىُّ بْـنُ حُـجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلاهُمَا عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر عَنْ جَابِرِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا [5596]۔ امام صاحب کو یہی روایت دو اور اسا تذہ نے بھی سنائی، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کیا اور ہم تیری فَضِعِ السَّحِيْدِ اللَّهِ مَعْمُولِ كُواَ سودگَ نَهِينِ بَخْشِيل گے۔ مسلم الم

فاندی : .... اور بیگزر چکا ہے کہ انصاری نے اپنے بیٹے کا نام محر رکھا تھا اور یہاں بیہ ہے کہ قاسم رکھا تھا اور انصار کا بیر کہنا ہم تیری کنیت، رسول الله والی نہیں رکھیں مے اور آپ کا بیفر مانا، انصار نے اچھا کیا، نیز آپ کابیہ فرمانا کہ میں تو قاسم اس لیے ہول کہ تمہارے درمیان علم و خیرات اور مال غنائم تقییم کرتا ہوں۔'' اس کا مؤید ہے کہاس نے نام قاسم رکھا تھا تا کہ اس کو ابوالقاسم کہا جائے اور آپ نے اپنے نام پر تو نام رکھنے کی اجازت دی ہے، بیرتو قابل انکار نہیں ہے۔

[5597] ٨-(٢١٣٤)و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ثَالِيًا ((تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي)) قَالَ عَمْرُ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ

[5597] - حفرت ابو ہریرہ وہافشا بیان کرتے ہیں، ابوالقاسم مالیٹیل نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت برکنیت نه رکھو۔''

→وفي باب: قول النبي ﷺ: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) برقم (٦١٨٩) انظر (التحفة) برقم (٣٠٣٤) [5596] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٣٠١٦)

[5597] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المناقب باب: كنية النبي على برقم (٣٥٣٩) وفي





[5598] ٩ ـ (٢١٣٥) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَٱبُو سَعِيدِ الْآشَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَالُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسٰى قَبْلَ عِيسٰى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ تَلَيُّمُ سَأَلْتُهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ ((إنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِٱنْبِيٓ أَبِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُم))

[5598] - حضرت مغيره بن شعبه والثنابيان كرتے ميں، جب ميں علاقه نجران آيا، لوگوں نے مجھ سے سوال كيا

اور کہا، تم پڑھتے، اے ہارون کی بہن (یا اُخت ھارون) حالانکہ موی طینا، عیسی طینا سے اتنا اتنا عرصہ پہلے گزر چکے میں تو جب میں رسول الله ظافیرا کے پاس واپس آیا، میں نے آپ سے اس کے بارے میں دریافت

کیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ اپنے انبیاءاور پہلے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔'' فالله المسيحفرت مريم ينه كويا اخت هارون ، كهدكر يكارا كياب، حالاتكه بارون اليه ، حضرت موى اليه

ك بمائى بي، جوحفرت مريم اورعيلي على على عرصه بهلے كزر كے بي، آپ نے فرمايا كه بارون سے مراد یہاں موی طینا کا بھائی نہیں ہے، بلکہ اور ہارون ہے اور بنواسرائیل ، اپنی اولاد کے نام گزشتہ انبیاء اور نیک لوگوں

ے نام پررکھ لیتے تھے اور حضرت مریم کو اخت مارون ، اس انسان کی نیکی اور پارسائی کے ساتھ تشبیہ ویتے ہوئے کہا گیا، وگرنہ وہ ان کاحقیق بھائی نہ تھا اور اب علاء کے نز دیک بالا تفاق، انبیاء کے نام پر نام رکھنا جائز ہے اور حفرت عمر اللفظ في جومم نام ركف مع فرمايا بوالاس كى وجديقى كداس نام كالمخص أكركوكي فلط حركت

كرية لوگ اس كى فلط كارى يرلعن طعن كرتے جي تو موياس كے سبب آپ كے نام كو برا بھلا كہا كميا توبيآپ کے نام کی عظمت واحترام کے منافی ہے، اس لیے حضرت عمر شائلانے فرمایا تھا، بیانام ندر کھو، کیکن جب ان کو بتایا

عمیا کہ بینام آپ نے خودبعض لوگوں کا رکھا ہے تو وہ خاموش ہو گئے۔

الادب باب: قـول النبي على: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) برقم (٦١٨٨) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في الرجل يتكنى بابي القاسم برقم (٤٩٦٥) وابن ماجه في

(سننه) فسي الادب باب: الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته برقم (٣٧٣٥) انظر (التحفة)

برقم (١٤٤٣٤) [5598] اخرجه الترمذي في (جامعه) في تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم برقم (٣١٥٥) انظر (التحفة) برقم (١١٥١٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ









## ٢ ..... بَاب: كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْاسْمَآءِ الْقَبِيحَةِ بِالْاسْمَآءِ الْقَبِيحَةِ بِالْاسْمَآءِ الْقَبِيحَةِ بِالْاسْمَآءِ الْقَبِيحَةِ بِالْاسْمَآءِ الْقَبِيدِيهِ بِ

[5599] ١٠ - (٢١٣٦) حَدَّثَنَا يَخْلَى بْنُ يَخْلَى وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ ٱبُوبَكْرِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ مُسَلِّمَانَ قَالَ المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النُّكَثِرَ لُكَ لَا لُمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكُثِرَ لُحَدَّثُ اللَّهُ عَتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكُثِرَ لُحَدَّثُ

عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ مَا يَثَمُ أَنْ نُسَمِّى رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ اَسْمَاءٍ اَفْلَحَ وَرَبَاحِ وَيَسَارٍ وَنَافِع

[5599] - حفرت سمرہ بن جندب رہائٹو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مُناٹیو کی نے ہمیں اپنے غلاموں کے یہ چار نام رکھنے سے منع فرمایا، افلح، رباح، یبار اور نافع۔

فَالُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[5600] وحفرت سمره بن جندب والتُوابيان كرتے بي، رسول الله مَاليَّا في فرمايا: "تم اپنے غلام كانام، رَبَاح يايسكار ياافلح يانافع ندر كھناء"

[5599] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في تغيير الاسم القبيح برقم (٩٥٨) وبرقم (٢٩٥٨) وبرقم (٢٨٣٦) وبرقم (٢٨٣٦) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما يكره من الاسماء برقم (٣٧٢٩) انظر (التحفة) برقم (٢٦١٢) [5600] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٢٥١٥)











[5601] ١٢ ـ (٢١٣٧) حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلالِ

بْن يَسَافِ عَنْ رَبِيع بْنِ عميلة

عَـنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْتُمْ ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ

اللُّهِ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِآيَهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا

رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ آثُمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا)) إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلا تَزِيدُنَّ عَلَىَّ [5601] - حضرت سمره بن جندب والشط بيان كرتے بين، رسول الله طالية فرمايا: " حيار بول الله تعالى كو بہت

مجوب بين، سبحان الله ، والحمد لله ، لا اله الا الله ، والله اكبر ، ان مين سي كن سي بي ابتدا كرلوتو تمهار \_ ليكوئي نقصان كى بات نبيس باورتم اليخ غلام يا يج كانام يساديا رباح يانجيح ( كامياب ) اور افسلح ندركهنا، كيونكه تم يوجهو كے، كيا فلال ادھر ہے؟ اور وہ نہيں ہوگا تو جواب دينے والا كہے گا،

نہیں،' یہ چار ہی ہیں، مجھ سے بیان کرتے وقت ان پراضافہ نہ کرنا۔ ف الله الله الله الله عديث كراوى كا قول ب كه ميس في بيرچار عى نام سن مين، مجھ سے بيان كرتے وقت ان

براضا فدنه کرنا، اگرچہ قیاس کی روسے ان کے ہم معنی اور ہم مقصود نام اور بھی ہو سکتے ہیں۔ [5602] (...) و حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

ٱلْـمُثَـنِّـي وَابْـنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ فَاَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ وَاَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلَامِ وَكُمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْلَارْبَعَ

[5602] مصنف کو یہی حدیث چار اور اسا تذہ نے بھی تین سندوں سے سنائی ہے، جریر اور روح کی حدیث، زہیر کی طرح واقعہ سیت ہے اور شعبہ کی حدیث میں صرف غلام کے نام رکھنے کا تذکرہ ہے، جار بولوں کا ذکر نہیں ہے۔

[5603] ١٣ ـ (٢١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَوَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اَرَادَ النَّبِيُّ مَا لَيْ إِنَّ يَنْهَى عَنْ اَنْ يُسَمِّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِاَفْلَحَ

> [5601] تقدم تخريجه برقم (٦٤ه٥) [5602] تقدم تخريجه برقم (٦٤٥٥)

[5603] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٦١)

وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَايْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْمُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ اَرَادَ عُمَرُ اَنْ يَنْهٰى عَنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ [5603] - حضرت جابر بن عبدالله والشخابيان كرتے بين، رسول الله مَاليَّامُ نے ان ناموں كور كھنے سے منع كرنے كااراده فرمايا، يعلىٰ، بركت، افلح، يسار، نافع اوران كي بممعنى نام، پهريس نے ديكها، بعديس اس ہے خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا، پھر آپ کی وفات ہوگئی اور آپ نے ان سے منع نہ فرمایا، پھر حضرت عمر مقاتلا المشلی نامول ہے روکنے کا ارادہ کیا، پھراس کونظرا نداز کر دیا۔

ے ان سے رو کنے کا ارادہ فر مایا، لیکن اس ارادہ کو عملی جامہ نہیں پہنایا اور قطعی طور پر ان سے رد کنے کا حکم نہیں دیا، حتی کہ آپ اس جہان فانی سے چلے گئے۔

٣ .... بَاب: اِسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنِ، وَّتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَىٰ زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحُوهِمَا

باب ۳: برانام بدل کراچھانام رکھنا اور برہ نام کوزینب، جویر بیداوران جیسے ناموں سے بدل دینا پیندیدہ ہے

[5604] ١٤ [7١٣٩) حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ كَالِيُّمْ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةً وَقَالَ ((ٱنْتِ جَمِيلَةُ)) قَالَ ٱحْمَدُ مَكَانَ ٱخْبَرَنِي عَنْ

[5604] -حضرت ابن عمر وللفئاسي روايت ب كدرسول الله مَالليَّا في عاصيه (نافرمان) نام بدل كرفرمايا: "تم جميله هو" الله عاصيه، يعنى عاصيه، يعنى الله عالية على الله عالية على الله عل

نا فرمان، حالانکدایک مسلمان کے لیے نافر مانی زیبانہیں ہے، چہ جائے کہ اس کا نام نافر مان رکھ دیا جائے۔

(٢) جن نامول سے بدهگونی كا انديشہ بے، جبكه بدهگونی جائز نہيں ہے، جيسے اللح، كجيح اور بيار وغيره۔

(٣) جن میں اپنا تزکیہ اور صفائی پیش کی گئی ہے، جیسے برہ، وفادار، اطاعت گزار، اگر چہ بیہ دوسری قتم میں بھی داخل

ے اوراس سے بدھکونی کا اندیشہ ہے بعن نفی کی صورت میں۔

[5604] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في تغيير الاسم القبيح برقم (٤٩٥٢) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في تغيير الاسماء برقم (٢٨٣٨) انظر (التحفة) برقم (٨١٥٥)





[5605] ١٥ ـ (...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةً فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ جَمِيلَةً

[5605] -حضرت ابن عمر جل شؤے سے روایت ہے کہ حضرت عمر جل شؤ کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا تو رسول الله مُظالِم ا

نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔

[5606] ١٦ ـ (٢١٤٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْكُسْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْدِيَةُ أَسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ كَالِيُّمُ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُعَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ وَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ آبِي عُمَرَ عَنْ

كُرَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ [5606] - حضرت ابن عباس والتُؤنبيان كرتے بيس كه حضرت جويره كانام بَرّه قها، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نے اس كانام مَنْ فَعَنِيدِ ا

بدل کر جوریہ رکھا اور آپ اس بات کو ناپیند کرتے تھے کہ کہا جائے ، آپ کے پاس سے برہ چلی گئی، ابن الی عمرہ كى روايت مين عن كريب عن ابن عباس كى جگه عن كريب، سمعت ابن عباس -فالله المومنين حضرت جوريه بنت حارث الله كانام بسرّة (نيكي، اطاعت) تعا، آپ نے بسرّه كى

بجائے، جوبریہ نام رکھا، کیونکہ اس میں ایک طرف پارسائی کا اظہار ہے تو دوسری طرف بدھکونی کا اعمدیشہ بھی موجود ہے،لیکن نیک شکون کے لحاظ سے بینام رکھنا درست ہوگا، جبکہ تزکیفس اور اپنی پارسائی کا اظہار مقصود نہ ہو۔ [5607] ١٧ - (٢١٤١) حَدَّثَ نَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ سَمِعْتُ

[5605] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الادب باب: تغيير الاسماء برقم (٣٧٣٣) انظر (التحفة) برقم (٧٨٧٦)

[5606] اخرجه مسلم في (صحيحه) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: التسبيح اول النهار وعند النوم برقم (٦٨٥١) وابو داود في (سننه) في الصلاة باب: ما يقول الرجل أذا سلم برقم (١٥٠٨) انظر (التحفة) برقم (٦٣٥٨) [5607] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: تحويل الاسم الي اسم احسن منه

بـرقــم (٦١٩٢) وابــن ماجه في (سننه) في الادب باب: من قام عن مجلس فرجع فهو احق به برقم (٣٧١٧) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٦٧)







أَبَا رَافِع عَنْ آبِيهُ مَرَيْرَةَ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَـطَـآءِ بُـنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُم زَيْنَبَ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهُؤُكَّاءِ دُونَ ابْن بَشَّارِ و قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ

| [**5607**] - امام صاحب اپنے چار اساتذہ کی دوسندوں سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نینب کا نام بر و تھا تو کہا گیا،خود اپنا تزکیداور صفائی پیش کرتی ہیں تو رسول الله طالی کا نام نینب رکھ دیا۔ [5608] ١٨ - (٢١٤٢) حَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطآء

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ طَالِيمٌ زَيْنَبَ قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ

مَعَنِينًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بِينَ الْمَسْلِمِهِ عَلَيْهِ بِيانَ كُرِقَى فِينَ مِيرانام نينب منسله اللهِ عَلَيْهِ [ 5608] - حضرت نينب بنت المسلمه عَلَيْهَا بِيانَ كُرِقَى فِينَ مِيرانام نينب رکھا اور بیان کرتی ہیں، آپ کے نکاح میں حضرت زینب بنت جحش جھٹ آئیں، ان کا نام برہ تھا تو آپ نے اس کا نام زینب رکھا۔

[5609] ١٩ - (٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَـزِيدَ بْنِ اَبِي حبيب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءِ قَالَ سَمَّيْتُ ابْتَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنُبُ بِنْتُ آبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَائِتُمْ نَهْمِي عَنْ هٰذَا الِاسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَائِمُ ((لَا تُزَكُّوا آنْفُسَكُمُ اللَّهُ آعْلَمُ بِآهَلِ البِّرِّ مِنكُمْ)) فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ ((سَمُّوهَا زَيْنَبَ))

[5609] محمد بن عمرو بن عطاء رشلن، بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام بر ہ رکھا تو مجھے حضرت زینب بنت ابی سلمہ بھا فان ایس اللہ من ا نے فرمایا: ' مخود اپنا تزکیہ نہ کرو، الله تعالی تم میں ہے وفاواروں اور نیکوکاروں کوخوب جانتا ہے،' تو میرے ورثاء

نے یوچھا، ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا: "اس کا نام زینب رکھو۔"

ف الله المن الن حديثون سے ثابت موتا ہے، تالينديده اور يارسائي پرداالت كرنے والے نامول كوبدل ديا جا ہے۔

[5608] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في تغيير الاسم القبيح برقم (٩٥٣) انظر (التحفة) برقم (١٥٨٨٤)

[5609] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٧٣)





## م..... بَاب: تَحْرِيمِ التَّسَمِّى بِمَلِكِ الْآمُلَاكِ

باب ٤: مَلِك الاملاك اور مَلِك المُلُوك (شهنثاه) نام ركهنا ناجائز ب

[5610] ٢٠ [٢١٤٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِي وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ

وَاللَّفْظُ لِآحْمَدَ قَالَ الْأَشْعَثِي أَخْبَرْنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاعرج

عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيَّا قَالَ إِنَّ اَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الاَمْلاكِ زَادَ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ فِىْ رِوَايَتِهِ لاَ مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ الْاَشْعَثِى قَالَ

بُرِينَا وَ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ و قَالَ آحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ سَالْتُ آبَا عَمْرِو عَنْ ((آخْنَعَ فَقَالَ آوْضَعَ))

[5610] - حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت ہے، نبی اکرم طالی کے فرمایا: "اللہ کے نزدیک سب سے برانام، اس آدمی کا ہے جو اپنا نام شاہاں رکھتا ہے، ابن الی شیبہ نے اپنی روایت میں بیاضافہ بیان کیا ہے، "الله

اں آ دی کا ہے بوا پا نام سماہ ساہاں رکھا ہے، ابن ابی سیبہ سے آپی روایت کی تیا اضافہ بیان کیا ہے، اللہ سے عزوجل کے سوا کوئی ما لک نہیں ہے۔''سفیان نے کہا، جیسے شاہان شاہ ہے، امام احمد بن صنبل کہتے ہیں، میں نے مَشْجِع

ابوعمرو سے اختع کامعنی دریافت کیا تو اس نے کہا،سب سے زیادہ بست و ذلیل۔

مفردات الحديث المعنى اذل : دليل تين، بقول ظيل \_ المجر : برتين التي -

ف الله المسلم ا

کے لیے مخصوص ہے، اس کا یہی تھم ہے، جیسے جبار، قہار، رحمٰن، قدوس، وغیرہ، اس لیے شرعا بینام رکھنا جائز نہیں ہے۔ [5611] ۲۱ ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هٰذَا مَا

حَـدَّ ثَـنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلَيْمُ فَـذَكَـرَ اَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ ((اَغْيَظُ رَجُلُ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْآمَلاكِ لَا

مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ))

[5610] احرجه البخارى في (صحيحه) في الادب باب: ابغض الاسماء الى الله برقم (٦٢٠٥) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في تغيير الاسم القبيح برقم (٢٩٦١) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما يكره من الاسماء برقم (٢٨٣٧) انظر (التحفة) برقم (١٣٦٧٢) [5611] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨١)







[5611] \_ حضرت ابو ہریرہ نظافظ کی بیان کردہ روایات میں ہے ایک بیہ ہے، رسول الله سکافیظ نے فرمایا: "الله کے نزدیک قیامت کے دن سب ہے مبغوض آ دمی اور سب سے ضبیث فرد، جس پروہ سب سے زیادہ ناراض ہو گا، وہ آ دمی ہے۔ " گا، وہ آ دمی ہے جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا، الله کے سواکوئی بادشاہ نہیں ہے۔"

٥..... بَاب: اِسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وَلَادَتِهِ وَحَمَّلِهِ إِلَىٰ صَالِحٍ يُّحَنَّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَةِ يَوْمَ وِلَا دَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِالله وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ التَّسْمِيةِ اللهُ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ التَّسْمِيةِ اللهُ اللهُ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلامُ

باب ہ: بچہ کی پیدائش کے وفت اس کو گھٹی دینا اور گھٹی کے لیے کسی نیک آ دمی کے پاس لے جانا پیندیدہ ہے اور پیدائش کے دن اس کا نام رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کا نام عبداللہ، ابراہیم اور دیگر انبیاء کے نام پر رکھا جائے

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَادِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ مُنْ لَاعِلَى بْنُ حَمَّادِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ذَهَبْتُ بِعْبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْانْصَادِي إِلَى رَسُولِ اللهِ تَالِيْمُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ذَهَبْتُ بِعْبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْانْصَادِي إِلَى رَسُولُ اللهِ تَلِيْمُ فِي عَبَائَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ ((هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ)) فَقُلْتُ نَعَمْ فَيَا وَلُدَ وَرَسُولُ اللهِ تَلِيْمُ فَي فِيهِ فَلاكَهُنَّ ثُمَّ فَعَرَ فَا الصَّبِي فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِي يَتَلَمَّطُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ ((حُبُّ الْآنصارِ التَّمْرُ)) وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ

الصبی یتلمظه فقال رسول الله مخافظ (رحب الانصار التمر) وسماه عبد الله مخافظ (رحب الانصار) وسماه عبد الله الصبی یتلمظه فقال رسول الله مخافظ بیان کرتے ہیں، میں عبد الله بن ابی طلحہ انصاری بی فی جب وہ بیدا ہوئے رسول الله مخافظ کے پاس لے گیا اور رسول الله مخافظ ایک چادر میں اپنے اونٹ کو گندھک مل رہے تھے، آپ نے فرمایا: ''کیا تیرے پاس مجوریں ہیں؟'' میں نے کہا، جی ہاں تو میں نے آپ کو چند خشک مجوریں پکڑا کی اور آپ نے انہیں منہ میں ڈال لیا اور آئیس چبایا، پھر بچ کا منہ کھولا اور آئیس اس کے منہ میں ڈال دیا تو بچہ آئیس چوسنے لگا، اس کے منہ میں ڈال دیا تو بچہ آئیس مفولا اور آئیس اس کے منہ میں ڈال دیا تو بچہ آئیس مفولا اور آئیس اس کے منہ میں ڈال دیا تو بچہ آئیس مفولا اور آئیس اس کے منہ میں ڈال دیا تو بچہ آئیس مفولا اور آئیس میں کا نام عبداللہ رکھا۔ مفولا اور آئیس کی منہ میں ڈال دیا تو بچہ آئیس مفولا اور آئیس کی منہ میں ڈال دیا تو بی کا منہ کھوریں ہیں۔'' اور آپ نے اس کا نام عبداللہ دکھا۔ مفولا اور آئیس کی منہ موردات الم کومدقہ وزکاۃ کاموال کا بذات خود خیال رکھنا جا ہے اور ضرورت کے تحت حیوان کو گندھک جس سے معلوم ہوا، امام کوصدقہ وزکاۃ کاموال کا بذات خود خیال رکھنا جا ہے اور ضرورت کے تحت حیوان کو گندھک جس سے معلوم ہوا، امام کوصدقہ وزکاۃ کاموال کا بذات خود خیال رکھنا جا ہے اور ضرورت کے تحت حیوان کو گندھک

[5612] اخـرجـه ابـو داود فـي (سننه) في الادب باب: في تغيير الاسماء برقم (٤٩٥١) انظر (التحفة) برقم (٣٢٥)

www.KitaboSunnat.com













مناجواس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، درست ہے۔ 🛭 لا کھن ی کامعن ہے، بخت چزکو چبانا، یعن آپ نے بچے کے مندیں ڈالنے کے لیے مجوریں زم کیں۔ 😵 فسفر : کھولا، تاکداس میں چبائی ہوئی مجوریں ڈالی جا سكير\_ ﴿ يَعَلَّمُظُ: زبان كومنه مِن مُعيرن لكار

فائدی اسساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، بچہ کی پیدائش کے وقت کی نیک فخص سے اس کو کھٹی دلوانا جا ہے اور اگر تھٹی مجوروں کی دی جائے تو بہتر ہے، اس پر علماء کا انفاق ہے اور کسی صالح مخص سے نام رکھوانا بہتر ہے اور عبد الله بہترین نام ہے اور نام بیدائش کے دن میں رکھا جاسکتا ہے۔

حب الانصار التَمرُ: حِبّ الرحاء يرزيهوا معن موكا ، مجوب اوراس صورت مي حب الانصار مبتدا ہوگا اور التسمر خبر اور اگر حساء پرزبر برحیس تو بیمصدر ہوگا اور حب تعل محذوف کا مفول ہونے کی بنایر منعوب بوكى اور تمر يربحى نصب بوكى، ياحب الانصار التمر كومبتدا مان كر، اس ك خرمحذوف مان ليس كي، يعنى حُبُ الانصار التمر واضح ياعادة من صِغَرهم.

[5613] ٢٣ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا آبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيبُةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سيرين عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ ابْنُ لِآبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ آبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ

الصَّبِى فَلَمَّا رَجَعَ آبُو طَلْحَةً قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ اَسْكُنُ مِمَّا كَانَ فَ قَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ ٱبُو طَلْحَةَ ٱتٰى رَسُولَ اللَّهِ تَاتَٰئِمُ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ ((ٱعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ)) قَالَ نَعَمْ قَالَ

((اَللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمَا)) فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِي اَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ظَالِيًا فَٱتَّى بِهِ النَّبِيُّ طَالِمًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَٱخَذَهُ النَّبِيُّ طَالِمً فَقَالَ ((أَمَعَهُ شَيْءٌ)) قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاخَذَهَا النَّبِيُّ تَاتَيْمُ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيّ

ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ [5613] \_حضرت انس بن ما لك دلافظ بيان كرتے ہيں، ابوطلحہ دلافظ كا ايك بچيہ بيارتھا، حضرت ابوطلحہ دلافظ گھر

ہے باہر گئے تو بچہ کی روح قبض کر لی گئی، جب ابوطلحہ والٹیڈوالیں آئے تو انہوں نے پوچھا، میرے بیٹے کا کیا بنا؟ ام سلیم رہ انتہانے کہا، وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے اور انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے وہ کھا لیا، پھراس

ے تعلقات قائم کیے، جب وہ فارغ ہو گئے تو انہیں کہا، بیچ کو فن کر دیجئے ، جب صبح ہوئی تو حضرت ابوطلحہ رہا تھا

[5613] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العقيقة باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه برقم (٥٤٧٠) انظر (التحفة) برقم (٢٣٣)







كتاب الآداب

رسول الله مُلَافِينًا كى خدمت مين حاضر موئ اور انهين صورت حال سے آگاہ كيا، آپ نے بوجھا، 'آج رات م تعلقات قائم کر چکے ہو؟ ''اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے دعا فرمائی،''اے اللہ! ان دونوں کو برکت سے نواز ''

تو حضرت امسلیم نطفًا نے ایک بچہ جنا اور مجھے حضرت ابوطلحہ دلاٹنانے کہا، اسے اٹھا کر نبی اکرم شکائیاً کی خدمت

میں لے جاو تو وہ اسے نبی اکرم مُلَاثِیَّا کے پاس لائے اور ام سلیم مِلَّاثِنَا نے اس کے ساتھ خشک تھجوریں جیجیں تو نبی اکرم مُلَاثِیْم نے بچہ کو پکڑ کر بوچھا''کیا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے؟'' حاضرین نے کہا، جی ہاں، چھوہارے

ہیں؛ نبی اکرم مُلَقِیمٌ نے انہیں لے کر چبایا، پھرانہیں اپنے منہ سے نکالا اور انہیں بچے کے منہ میں ڈال دیا، پھر ایسے تھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔

[5614] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ محمد عَنْ أنس بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ

[5614] - امام صاحب کو یہی روایت ، واقعہ سمیت ایک اور استاد نے سنائی۔

مفردات الحديث المحديث المحن مما كان بياري كي صورت من جس حال من ها، اس سے زيادہ پرسكون ہے۔

خوب بن فض كران كے سامنے آئيں اور انہوں نے تعلقات قائم كر ليے،حضور اكرم كاٹيكم كى دعا كے نتيجہ ميں، بچہ پیدا ہوا اور آپ نے اسے مجوروں کی تھٹی دے کراس کا نام عبداللہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کونو (۹) بیٹے دیے، جوسب حافظ بنے اور حفزت امسلیم عافق نے موت کی اطلاع دینے سے پہلے کہا، اے ابوطلحہ عافقا اگر کوئی کسی سے کوئی چیز عاربیة لے اور بعد میں مالک اپنی عاربیة وی ہوئی چیزی واپسی کا مطالبہ کرے تو کیا اس کے مطالبہ كوردكيا جاسكتا ہے؟ حضرت ابوطلحہ فالنظنے كہا، نہيں تو امسليم فالفانے كہا، اپنے بينے كا ثواب كماؤ، اس پر

الله ظلم علی مآب نے دعادی۔ [5615] ٢٤-(٢١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الْاَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا

حضرت ابوطلحہ فاتنز ناراض ہوئے کہ تونے مجھے الی صورت میں تعلقات پر آمادہ کیا، پھراس کی شکایت رسول

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بردة عَنْ آبِي مُوسٰى قَالَ وُلِدَ لِي غُكَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ اللَّهِ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَة

[5614] تقدم تخريجه في اللباس باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه برقم (٥٥١٦) [5615] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العقيقة باب: تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه برقم (٥٤٦٧) وفي الادب باب: من سمى باسماء الانبياء برقم (٦١٩٨) انظر (التحفة) برقم (١٩٨) وبرقم (٩٠٥٧)











- بن اکرم مَا اَلَّهُمْ اِیان کرتے ہیں، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی اکرم مَا اَلْتُمْ کے پاس [5615] حضرت ابومویٰ ڈالٹھ ایان کرتے ہیں، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی اکرم مَالْتُمْ کے پاس لایا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اسے کھجور کی گھٹی دی۔

[5616] ٢٥ ـ (٢١٤٦) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسِى آبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحُقَ

ٱخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ اَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ اَسْمَآءُ بِنْتُ اَبِي بَكْرِ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِي حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَآءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَآءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَآءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ لِيكُونِكَهُ فَاخَذَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ بِقُبَآءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اللهِ تَالِيْمُ ثُمَّ قَالَتْ اَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ثُمَّ جَآءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ اَوْ ثَمَان لِيبَايِعَ رَسُولَ اللهِ تَالِيُمُ وَاَمَرَهُ بِلْالِكَ الزُّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُمُ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ

[5616] ۔ حضرت عروہ بن زبیراور فاطمہ بنت منذر بیان کرتے ہیں، ہجرت کے موقعہ پر حضرت اساء بنت ابی

بر کے پیٹ میں حضرت عبداللہ بن زبیر وہ اٹھا تھے، وہ قباء پہنچیں تو وہاں عبداللہ وہ ٹھ تو وہ اسے لے کر تھٹی دینے کے لیے رسول اللہ طالبیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں، آپ نے اسے اس سے پکڑ کراپی گود میں بٹھا لیا، پھر تھجوریں منگوا کیں، حضرت عاکشہ وہ ٹھا بیان کرتی ہیں، ہم تھجوریں ملنے سے پہلے پچھ دریانہیں تلاش کرتے رہے،

لیا، پھر تھجوری منلوا میں، حضرت عائشہ ڈی جا بیان کری ہیں، ہم مجوریں ملتے سے پہلے چھ دریا ہیں تلال کرنے رہے، آپ نے انہیں چبایا، پھر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا تو سب سے پہلے اس کے پیٹ میں رسول الله طُلْقِیْمُ کا لعاب دہن داخل ہوا، حضرت اسماء دی جی بیان کرتی ہیں، پھرآپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے حق میں وعا فرمائی اور اس کا

نام عبد الله رکھا، پھر وہ سات یا آٹھ سال کی عمر میں اپنے باپ زبیر ٹاٹٹؤ کے حکم سے رسول الله ٹاٹٹیم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور رسول الله ٹاٹٹیم آئیس اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے کرمسکرائے، پھران سے بیعت کرلی۔

رئے کے لیے حاصر ہونے اور رسول اللہ حالیج ابیل ابی سرف اسے ہوئے ویے والے سرائے ہوئے اور اسے بیٹ والے اور فائل کا فائل کا اسسان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، پہلے دن تھٹی وینے کے ساتھ ہی اس کا نام رکھ لیتا بہتر ہے اور

> ساتویں دن تک نام رکھنے کی گنجائش ہے،سات دن سے زیادہ تاخیر درست مہیں ہے۔ ------

[5616] اخرجه البخاري في (صحيحه) في مناقب الانصار باب: هجرة النبي على واصحابه الى المدينة برقم (٣٩٠٩) وفي العقيقة باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه برقم (٢٩٠٩) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٢٧)







[5617] ٢٦-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هشَام

عَنْ أَسْمَآءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَآتَيْتُ

الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَآءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَآءٍ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ م

دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمُ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ

[**5617**] - حضرت اساء دلائٹا بیان کرتی ہیں ، انہیں مکہ میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رٹائٹو کاحمل تھہرا اور میں پورے دنوں ہجرت کے لیے نکلی ، میں نے مدینہ پہنچ کر قباء میں قیام کیا تو وہ قباء میں پیدا ہو گئے ، پھر میں

دعا کی اور ان کے لیے برکت کی درخواست کی اور وہ (ججرت کے بعد پیدا ہونے والے) پہلے بچے تھے جو مہاجرین کے ہاں پیدا ہوئے۔

مفردات المديث الامتم الله مية على ولادت كرن بوري كريكي هي، يعن مل هري نوماه كاعرصه كزر چكا تار

فافل دی است مدینه کی طرف ہجرت کے بعد یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہود یوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس کے ان کے ہاں بچہ پیدانہیں ہوگا، اس لیے جب حضرت عبداللہ ٹٹاٹٹ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے ہاں انتہائی خوثی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے یک زبان ہوکرزور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے مدینہ کونج اٹھا۔

[5618] (. . . )حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابيه

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرِ اَنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى رَسُولِ اللهِ طَالِيْمُ وَهِى حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اَبِى اُسَامَةَ

[5618] - حفرت اساء بنت انی بکر طافعا بیان کرتی میں کہ اس نے رسول الله ظافیا کی طرف جرت کی جبکہ

انہیں عبداللہ بن زبیر کاحمل گھہرا ہوا تھا ،آ گے مٰدکورہ بالا روایت سائی۔

[5617] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٨١) [5618] تقدم تخريجه برقم (٥٥٨١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الاداب [5619] ٢٧. (٢١٤٧) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ

غُرُوَةَ عَنْ ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتِيمُ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُم

[5619] \_ حضرت عا کشہ بڑگا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کے پاس بچے لائے جاتے ، آپ آئہیں برکت کی دعا دیتے اور انہیں تھٹی دیتے۔

[5620] ٢٨ ـ (٢١٣٨) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو خَالِدِ ٱلْآحْمَرُ عَنْ هشَام عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ اِلَى النَّبِيِّ مَا لَيْ لِي حَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً فَعَزَّ

عَلَنْنَا طَلَنُهَا [5620] - حضرت عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں، ہم عبداللہ بن زبیر بھٹا کورسول اللہ مکاٹیا کے پاس لائے، تاکہ

ہ پ اسے تھٹی دیں، ہم نے چھو ہارے تلاش کیے اور ہمارے لیے ان کی دستیا بی مشکل ہوگئی۔

مفردات الحديث عز عكينا: مارے ليدوار موكئ، كونكدوه كجوري يكن كا موم نيس تعار

[5621] ٢٩-(٢١٤٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطرِّفٍ آبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي آبُو حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ آبِي أُسَيْدِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَالِّيُمُ حِينَ وُلِدَ

فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ مَا لَيْمِ عَلَى فَخِذِهِ وَآبُو أُسَيْدِ جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ مَا لَيْمُ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَامَرَ ٱبُسُو اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ طَالِيْمَ فَأَقْلَبُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتُّكُمْ فَقَالَ آيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ آبُو أُسَيْدِ آقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ((مَا

اسْمُهُ)) قَالَ فُلانٌ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لا ((وَلَكِنُ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ)) فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ

[5621] \_حضرت مهل بن سعد دفاتنظ بیان کرتے ہیں، جب منذر بن ابی اسید پیدا ہوئے تو انہیں رمول الله مُلاَثِمْ إ کے پاس لایا گیا تو نبی اکرم مُلاثیم نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا اور ابو اسید بھی بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم مُلاثیم سامنے پڑی ہوئی کسی چیز میں مشغول ہو گئے تو حضرت اسید ڈلٹٹؤ نے اپنے بیٹے کے بارے میں حکم ویا، اسے

[5619] تقدم تخريجه في الطهارة باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله برقم (٦٦٠) [5620] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٩٥٢)

[5621] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: تحويل الاسم الي اسم احسن منه برقم (٦٣٩١) انظر (التحفة) برقم (٤٧٥٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول الله مَثَاثِيمٌ كي ران سے اٹھا ليا گيا اور اسے گھر لوٹا ديا گيا، رسول الله مُثَاثِيمٌ اپني مشغوليت سے بيدار ہوئے تو یوچھا: ''بچہ کہاں ہے؟'' تو حضرت ابواسید نے عرض کیا، ہم نے اسے واپس بھیج دیا ہے، اے اللہ کے رسول! آپ نے پوچھا، 'اس کا نام کیا ہے؟ ' اس نے جواب دیا، فلال، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ' نہیں، لیکن اس کا نام منذر ہے۔ ' تو اس دن آپ نے اس کا نام منذر رکھا۔

مفردات الحديث الله مفردات الحديث الله مفتول موكة اورآب كى مهولت كى فاطريح كو

آپ کی ران سے اٹھالیا گیا اور کسی دوسرے وقت تھٹی دلوانے کی نیت پر والس بھیج دیا گیا۔ 🗨 اِسْتَفَاقَ: آپ اپی سوچ اورفکرے بیدار ہوئے تو بچہ کو دیکھا اور اس کے باریس پوچھا۔

فائدہ اللہ علیہ کے باپ کا چھا زاد منذر بن عمرو، بر معونہ کے واقعہ میں شہید ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے نیک شکون کے لیے بچہ کا نام منذر رکھا، تا کہ وہ بھی شہید ہونے والے منذر کے نفش قدم پر چلے، یا اس کو انذار کے لیے علم نعیب ہو۔

> ٢ .... بَاب: جَوَازِ تَكِنْيَةِ مَنْ لَمْ يُولُدُ لَهُ وَ تَكُنِيَةِ الصَّغِير باب ٢: جس كے بچہ نہ ہواس كى كنيت ركھنا اور چھوٹے بيج كى كنيت ركھنا

٣٠[5622] ٣٠-(٢١٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيُّـاحِ حَـدَّثَـنَـا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ حِ وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابى التياح حدثنا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا شَيبًانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي التَّيَّاح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ۖ كَالَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ لَـهُ أَبُو عُمَيْرِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ظَائِمُ فَرَآهُ قَالَ

[5622] - حضرت انس بن مالك والتي بيان كرت بين كه رسول الله ظافياً سب لوكول س التص النص ك ما لک تھے، میرا ایک بھائی تھا، جے ابوعمیر کہا جاتا تھا، راوی بیان کرتا ہے، میر اخیال ہے،حضرت انس ڈاٹٹؤنے

عمیر! نغیر (مرخ چڑیا) نے کیا کیا؟''وہ بچہاں سرخ چڑیا ہے کھیلا تھا۔

[5622] تـقدم تخريجه في المساجد ومواضع الصلاة باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة

کتاب الاداب مفردات الحدیث نیم نیم نیم نیم بیای پرنده ہے، جس کا سراور چونچ سرخ ہوتی ہے، بعض روایات میں اس

پرندہ کو صَعْوۃ کا نام ویا کمیا ہے، ابوعمیراس سے کھیلتے تھے اور ریمر کمیا تھا۔ ف کردہ کا نام دیث سے معلوم ہوتا ہے، بیچے اور لا ولد فخص کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے اور اولا دے نام پر

ن کی ہے :.....اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بنچ اور لا ولد س کی جیسے رق کو س ہے اور اور اور اور سے اور بچوں کے ساتھ ول کئی کرنا درست ہے، بنچ پر ندوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور سے رکھنا ضروری نہیں ہے اور بچوں کے ساتھ ول کئی کرنا درست ہے، بنچ پر ندوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور سے سے رکھنا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ دل کئی ہیں ہوں کے ساتھ دل کئی ہیں ہوں کے ساتھ دل کئی ہیں ہے۔ اور بچوں کے ساتھ کی کہنا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ دل کئی ہوں کے ساتھ دل کئی ہوں کئی ہوں کے ساتھ دل کئی ہوں کئی ہوں کے ساتھ دل ہوں کہ اور بچوں کئی ہوں کئی ہوں کہ دل ہوں کے ساتھ دل کئی ہوں کے ساتھ دل کرنا در ساتھ دل کرنا در ساتھ دل کرنا در ساتھ دل کئی ہوں کے ساتھ دل کرنا در ساتھ دل در ساتھ در ساتھ دل در ساتھ دل در ساتھ دل در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ دل در ساتھ در س

ایک فض اگر فتنہ کا ڈرنہ ہوتو کسی عورت کے ہاں زیارت کے لیے جاسکتا ہے اور امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے ہاں ملاقات کے لیے جائے اور سب کے ساتھ مکیاں اختلاط رکھے، بعض علماء نے اس حدیث سے

ما تھ سے مائز فوا کدمنتھ کے ہیں، فتح الباری باب کنیة الصبی وقبل ان یولد للرجل ج ۱۰ ویکھے۔ ے..... بَاب: جَوَازِ قُولِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَىّ وَ اِسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلاطَفَةِ

باب ٧: کسی دوسرے کے بیٹے کوبطور شفقت و بیار بیٹا کہنا پندیدہ ہے ۔ [5623] ٣١-(٢١٥١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ آبِي

الله على المارية على المراج المارية المراج المراج

ہم عمرکواس بنا پر یا اخی کہنا ورست ہے اور پنے سے بری عمر کے قض یا عمی (اے پچا) کہنا تیجے ہے۔ [5624] ۳۲۔(۲۱۵۲)حَدَّثَنَا اَبُ وَبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِي عُمَرَ قَالَا

َ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازَم حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازَم

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَالَ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمُ اَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَالْتُهُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَالَ رَسُولَ اللهِ طَالَيْمُ اَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَالْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي ((اَئْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ)) قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنَّ مَعَهُ

عَنْهُ فَقَالَ لِي ((اَئُ بُنُنَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ اِنَّهُ لَنُ يَضَرَّك)) قَالَ فَلَتَ اِنَهُم يَزَعُ اَنْهَارَ الْمَآءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ قَالَ ((هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّهِ مِنْ ذَٰلِكَ ))

[5623] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في الرجل يقول لابن غيره: يا بني برقم (٤٩٦٤) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في: يا بني برقم (٢٨٣١) انظر (التحفة) برقم (٥١٤)

والترمدي في رجمه المناري في (صحيحه) في الفتن باب: ذكر الدجال برقم (٧١٢٢) ومسلم في [5624] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفتن باب: في الدجال وهو اهون على الله عزوجل برقم (صحيحه) في الفتن واشراط الساعة باب: في الدجال وهو اهون على الله عزوجل برقم

(٧٣٠٤) وبرقم (٧٣٠٥) وبرقم (٧٣٠٦) وابن ماجه في (سننه) في الفتن باب: فتنة الدجال←

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آ<u>ن لائن مکتب</u>

المسلم المسلم

مسلم مسلم اجلد

485

[5624] - حضرت مغیرہ بن شعبہ وللمنظ بیان کرتے ہیں، رسول الله طلقیم سے مجھ سے زیادہ کسی نے دجال کے بارے میں دریافت نہیں کیا تو آپ نے مجھے فرمایا:''اے بیٹے! تیرے لیے اس سے کون ی چیز دشواری یا مشقت كا باعث ہے؟ وہ تنہيں ہر گز نقصان نہيں پہنچائے گا۔' میں نے كہا، لوگوں كا خيال ہے، اس كے ساتھ پانى كى

نہریں اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، آپ نے فر مایا: ''وہ اللہ کے نز دیک اس بناء پر ذلیل ہوگا۔'' 

و ہیں ہوگی۔

جلد

[5625] (...)حَـدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنْ اِسْمِعِيْلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي

حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ تَلْيُمْ لِلْمُغِيرَةِ ((أَى بُنَيَّ إِلَّا)) فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ مرابع المرابع المرابع

ہی کی روایت میں مغیرہ دلائنے کے بارے میں نبی اکرم مُلائیم کا بیقول ہے، ''اے بیٹے!''

٨..... بَاب: إلاسُتِئُذَان

باب ٨: اجازت طلب كرنايا اذن جابنا

[5626] ٣٣ـ(٢١٥٣) حَـدَّ ثَـنِـي عَــمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بْكَيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ

عَنْ أَبِيْ سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِيْ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَاتَانَا أَبُومُوسٰى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا قُلْنَا مَا شَانْتُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ الْتِيَهُ فَاتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا فَقُلْتُ إِنِّي آتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاثًا فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِمُ ((إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَكُمْ يُؤُذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ)) فَقَالَ عُمَرُ آقِمْ عَلَيْهِ الْبَيّنَةَ وَإِلَا أَوْجَعْتُكَ

◄ وخروج عيسى ابن مريم وخروج ياجوج وماجوج برقم (٤٠٧٣) انظر (التحفة) برقم (١١٥٢٣) [5625] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٨٩)

[5626] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان ثلاثًا برقم (٦٢٤٥) وابو داود في (سننه) في الادب باب: كم مرة يسلم في الاستئذان برقم (١٨٠) انظر (التحفة) برقم (٣٩٧٠)

كتاب الآ<u>داب</u>

فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ آبُو سَعِيدٍ قُلْتُ آنَا آصْغَرُ الْقَوْمِ

قَالَ فَاذْهَبْ به [5626] -حضرت ابوسعید خدری وافتر بیان کرتے ہیں، میں مدینه میں انصار کی مجلس میں بیضا ہوا تو ہمارے

یاس حضرت ابوموی مالی کھرائے ہوئے یا خوف زدہ آئے، ہم نے بوجھا، آپ کو کیا ہوا؟ انہول نے کہا،

حضرت عمر ولانٹیو نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ان کے پاس حاضر ہوں ،سو میں ان کی خدمت میں ان کے درواز ہ پر

پہنچا اور متن دفعہ سلام کہا تو انہوں نے جواب نہ دیا،جس سے میں واپس چلا گیا تو انہوں نے کہا،تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے دروازہ پر تین دفعہ سلام عرض کیا تو گھر

والوں نے مجھے جواب ندویا، اس وجہ سے میں واپس جلا گیا اور رسول الله مَالَيْظِ فرما چکے ہیں، جبتم میں سے کوئی تین دفعہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس لوٹ جائے۔'' تو حضرت عمر مُثاثِثًا نے کہا، اس پرشہادت پیش کرو، وگرنہ میں شہبیں سزا دوں گانے کہا میں تو حضرت ابی بن کعب ملاظنانے کہا، ان کے ساتھ

عاضرین میں سے سب سے تم عمر جائے گا، ابوسعید پڑائٹ کہتے ہیں، میں نے کہا میں سب لوگوں سے چھوٹا ہوں: حضرت الی نے کہا، اسے لیے جاؤ۔

[5627] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ آبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ آبِي عُمَرَ فِيْ حَدِيثِهِ قَالَ ٱبُوسَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ

[5627] - امام صاحب کو یہی روایت قتیبہ بن سعید اور ابن الی عمر سناتے ہیں، ابن الی عمر کی حدیث میں سے اضافہ ہے، ابوسعید والنَّهُ کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ اٹھا اور حضرت عمر والنَّهُ کے پاس جا کرشہاوت دی۔

است کے دور میں لوگوں کو اسموی اشعری کوفہ میں اینے گورنری کے دور میں لوگوں کو اپنے دروازہ پر انتظار

كرداتے تھے، جوان كے ليے نا كوارى كا باعث بنا تھا، حضرت عمر اللظ كك شكايت كينى تو انہول نے حضرت ابو مویٰ کے ساتھ سرزنش اور تادیب کے لیے یہی سلوک کیا، تا کہ انہیں اس کا احساس ہوسکے کہ بیروبیا جھانہیں ہے،

مزید برآ ل حضرت عمر نظافتا مسی کام میں مشغول تھے، اس لیے انہیں اندر نہ بلوا سکے اور تمام علماء کا قرآ ن وسنت کی روشی میں اس براتفاق ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، بعض حضرات کے زویک سورہ نوری روشنی میں سلام کہنے سے پہلے اجازت طلب کی جائے گی اور اکثرت کے نزدیک سنت بیہ کہ پہلے سلام کہے

[5627] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٩١٥)



چراجازت طلب كرے، يعني السلام عليم، أ أذ نحـل ؟ كيا ميں اندر آسكتا ہوں اور علامہ ماوردى كا خيال ہے، اگر وروازے پرآ کر، گھروالے پرنظر پڑ جائے تو پہلے سلام کیے، پھراجازت طلب کرے، وگرنہ پہلے ان طلب کرے، می احادیث سے اکثریت کے قول کی تائیہ ہوتی ہے، آپ نے ، ایک آ دمی کو اجازب طلب کرنے کا سلقہ سکھا کہ یوں کہو:السلام علیکم، أَأَدْ خُلُ اوراجازت طلب كرنے كى حكمت بيہ كربا اجازت اچانك وافل ہونے كے سبب ممكن ہے، گھر والوں پر اليي حالت ميں نظر پڑ جائے، جس حالت ميں ان كو ديكھنا، دونوں كے ليے شرمندگي کا باعث ہو، یا جس حالت میں وہ نظر آنا پیند نہ کرتے ہوں، یا وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہوں، جس میں کسی کامخل ہونا، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس لیے آپ نے فرمایا، تیسری بار بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، کیونکہ تیسری باراجازت ندملنااس بات کی دلیل ہے کہ صاحب بیت کسی سبب سے کسی سے ملنا پیندنہیں کر رہااوروہ واپس مونے کا کہدر ہا ہے، اس لیے برضا ورغبت واپس لوٹ جانا جا ہے، اس کو ناگوار یا ناپندنہیں کرنا جا ہے، الله تعالیٰ کا فرمان ہے،''اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، بیتمہارے لیے زیادہ یا کیزہ طریقہ ہے۔'' (سورہ نور، آیت نمبر ۲۸)۔اوراس سے میں معلوم ہوتا ہے، کسی کی مشغولیت یا آ رام کے وقت میں اسے ٹیلی فون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ریم بھی ایک طرح بلا اجازت داخل ہونا ہے، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو، نیز اگر طویل گفتگو کرنی ہوتو گفتگو کرنے سے پہلے اجازت لینی حیا ہے ممکن ہے وہ کسی انتہائی اہم کام میں مشغول ہوا درطویل گفتگواس کے کام میں حائل ہو اوراس کے لیے وجنی پریشانی کا باعث ہونے کی بنا پر اس پرشاق گزر ہی ہو، نیز اجازت طلب کرنے کا مسئلہ اس صورت میں ہے، جب دروازہ پر کھڑے ہو کرسلام کہیں اور اجازت طلب کریں تو آ واز گھر والوں تک پہنچ سکے، وگر نہ اگر تھنٹی گلی ہوتو اس کو آ ہستہ ہے د بایا جائے گا، یا آ ہستہ ہے درواز ہ کھنگھٹایا جائے گا، کھنٹی یا درواز ہ زورز در ہے کھنکھٹانا درست نہیں ہوگا۔ 🛭 حضرت عمر ثالثان نے حضرت ابومویٰ اشعری ثالثان سے شہادت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا، تا كدددسرك لوگ آگاه موجاكين، كدهديث كے بيان كرنے ميں حزم واحتياط كواختيار كرنا چاہيے اور تحقيق ووثوق کے بغیرا پ کی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کرنی جا ہے، بینہ ہو کہ سی کوکوئی معاملہ در پیش ہوتو وہ اس کے بارے میں کوئی حدیث گھڑ کر پیش کر دے، اس لیے دوسروں کے لیے بیدوردازہ بند کرنے کے لیے، انہوں نے حضرت ابومویٰ اشعری جیے جلیل القدر، صحابی سے بینہ کا مطالبہ کیا، جن کے بارے میں یہ تصور نہیں ہوسکتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لیں، اس کیے حضرت عمر ٹاٹٹنانے اس مطالبہ سے مید کشید کرنا کہ وہ خبر واحد کو ججت نہیں سجھتے تھے، قطعاً غلط ہے، کیونکہ جب حضرت ابوسعید فالله جیسے کم س صحالی نے شہادت دی تو حضرت عمرنے اس کو مان لیا اور دو دوآ دمیوں کی خبر بھی اصولی رو سے خبر واحد ہی ہے اور اس لیے حضرت عمر الاللة نے حضرت ابی کے اعتراض کرنے پر کہا تھا، سجان الله! میں نے تو ایک بات س کراس کی محقیق کرنا پند کیا، نیز اس مدیث سے معلوم ہوا، بعض احادیث، حضرت عمر داللو جیسے ہروقت کے ساتھ رہنے والے پر بھی مخفی رہ جاتی تھیں تو دوسروں کے بارے میں یہ کیے کہا جا سکتا ہے، انہیں ہر حدیث کاعلم تھا۔











٣٤ [5628] ٣٤ (. . . ) حَدِّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجَ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابِا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ كُنَّا فِيْ مَجْلِسِ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ فَٱتَّى آبُو مُوسٰى الْكَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ آحَدٌ مِّنكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَاتِيُّ ((يَقُولُ الِاسْتِمُذَانُ ثَلاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعُ)) قَالَ أَبَعُ وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ آنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَهِ عْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذِ عَلَى شُغْلِ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ فَوَاللهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْ لَتَاْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ فَوَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَاسَعِيدٍ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِمُ عَقُولُ هٰذَا [5628] -حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹؤ کے ساتھ حاضر تھے کہ حضرت ابوموی اشعری ناراضی کی حالت میں آ کررک گئے اور کہنے لگے، میں تنہیں اللہ کی قتم دے كريوچهنا ہوں، كياتم ميں ہے كسى نے رسول الله ظائيم كوييفرمانے سنا ہے، ''اجازت تين دفعہ طلب كى جائے، اگر تحقیے اجازت مل جائے، (تو ٹھیک) وگرنہ لوٹ جاؤ۔'' حضرت ابی وٹائٹؤنے یو چھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟'' انہوں نے کہا،کل میں نے حضرت عمر مخاتھٔ ہے تین دفعہ اجازت طلب کی ، مجھے اجازت نہ ملی تو میں لوٹ آیا، پھر آج میں ان کے ہاں حاضر ہوکران کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میں گزشتہ کل حاضر تھا اور تین دفعہ سلام عرض کر کے لوٹ گیا تھا، انہوں نے کہا، ہم نے تمہاری آ وازین لی تھی اور ہم اس وقت مصروف تھے تو آپ نے اجازت

طلب کرنے پراصرار کیوں نہ کیا جتی کہ آپ کواجازت دے دی جاتی ،حضرت ابومویٰ نے کہا، میں نے رسول الله مَاليَّمْ اللهِ

ہے جیسے سنا تھا، اس کےمطابق اجازت طلب کی ،انہوں نے کہا، اللہ کی تنم! میں تمہاری پشت اور تمہارے پیٹ کو

درے سے تکیف نے دو چار کروں گا الا یہ کہتم اس پر گواہی دینے والے کو پیش کرو تو حضرت الى بن

كعب والنفان كها، آپ كے ساتھ مم سے سب سے كم سن ہى جائے گا، اے ابوسعيد! اللوتو ميں الله احتى كه

حضرت عمر والنفذ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا، میں رسول الله مکا فیام کو بیفر ماتے س چکا ہوں۔

[5628] تقدم تخريجه برقم (٩٩١)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ا جلد ا

489

ف المالة المساس حديث سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت عمر عالية نے حضرت ابوموى سے بينه كا مطالبه دوسرے دن کیا تھا، چونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر خاتلانے اس دن حضرت ابوموی اشعری کوطلب کیا

تھا اور ان کے جواب پر بینہ کا مطالبہ کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹانے اپنی مشغولیت سے فارغ ہو

كر، ان كے بارے ميں يو چھا اور جب يہ بتايا حميا تھا كہ وہ آ كر چلے محے، بيں تو ان كى طرف پيغام رسال بميجا،

لیکن وه نهل سکے اور خود ہی دوسرے دن حاضر ہو گئے۔

[5629] ٣٥-(٠٠٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ

بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نضرة

عَنْ آبِسِي سَعِيدٍ أَنَّ آبَا مُوسِى آتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّانِيَةَ فَهَالَ عُمَرُ ثِنْتَان ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِئَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتْبُعَهُ فَرَدَّهُ فَـقَـالَ إِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ظُلُّمُ فَهَا وَإِلَّا فَلَاجْعَلَنَّكَ عِظَةً قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظُلِّيًّا قَالَ ((إلاسْتِنْذَانُ ثَلاثٌ)) قَالَ

فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ قَالَ فَقُلْتُ آتَاكُمْ آخُوكُمْ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ تَضْحَكُونَ انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِيْ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ فَأَتَاهُ فَقَالَ هٰذَا أَبُوسَعِيدٍ

[5629] - حفرت ابوسعید دانش سے روایت ہے کہ حفرت ابوموی، حفرت عمر دانش کے دروازہ پر آئے اور

اجازت طلب کی تو حضرت عمر دلانٹؤ نے دل میں کہا، ایک دفعہ، پھر انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی تو حضرت عمر دلانٹوئا نے سوچا، دو دفعہ، پھر انہوں نے تیسری دفعہ اجازت طلب کی تو حضرت عمر دلانٹوئانے کہا، تین دفعہ ہو گیا، پھر ابومویٰ ڈٹاٹٹی واپس چلے گئے تو حضرت عمر ڈٹاٹٹیئے نے ان کے پیچھے آ دمی بھیج کر انہیں واپس بلوایا اور کہا، اگریپالیی

چیز ہے، جو تو نے رسول الله ظافر اسے عن ہے تو شہادت پیش کر، وگرنہ میں تمہیں عبرت بنا دوں گا، ابوسعید جائی کہتے ہیں، سووہ ہمارے پاس آئے ادر کہنے لگے، کیاتم جانتے ہو کہ رسول الله مُلَاثِمُ نے فرمایا ہے، ''اجازت ، تین دفعہ

طلب کی جاتی ہے؟ '' تو حاضرین بننے لگے، میں نے کہا،تمہارامسلمان بھائی،تمہارے پاس گھبرایا ہوا آیا ہے اورتم

ہنس رہے ہو؟ چلو، میں اس عقوبت میں تہارا ساتھی ہوں تو وہ عمر دالٹوڑ کے پاس آ کر کہنے گئے، یہ ابوسعید (میرا گواہ ہے) فافلا کا اسس حاضرین مجلس کو حضرت ابوموی کی مجبرا به اور عقوبت سے پریشانی پر تعجب موا کہ یہ بات تو سب

لوگ جانتے ہیں، اس میں خوف زدہ ما پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کوسزا کیے مل سکتی ہے۔

[5629] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٤٣٤٧)

[5630] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُعَبَةُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ الْحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ

كِلاهُمَا عَنْ أَبِى نَضْرَةً قَالا سَمِعْنَاهُ عَنْ آبِى سَعِيدِ الْخُذُرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشُرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ آبِى مَسْلَمَةً

[5630] - امام صاحب کو یہی حدیث تین اور اساتذہ نے بھی سنائی، جو ندکورہ بالا حدیث کے ہم معنی ہے۔ [5631] ٣٦ - (. . . ) و حَدَّثَ نِسى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج

حَدَّنَا عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ آنَ

آبًا مُوسٰى اسْتَاْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَكَانَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ ٱلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ ائْذَنُوا لَهُ فَدُعِى لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُـؤْمَرُ بِهِذَا قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هٰذَا بَيْنَةً أَوْ لَافْعَلَنَّ فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَ

مَجْلِس مِّنَ الْانْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلَّا اَصْغَرُنَا فَقَامَ اَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِي عَلَى هٰذَا مِنْ آمْرِ رَسُولِ اللهِ طَلِيْمُ اَلْهَانِي عَنْهُ

الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ [5631] -عبيد بن عير برالله بيان كرت بيل كه حضرت ابوموى والنفؤ في حضرت عمر والنفؤ سے تين وفعد اجازت

ماتی، گویا کہ وہ کسی کام میں مشغول تھے (اس لیے اجازت نہ دے سکے) تو وہ واپس آ گئے، حضرت عمر رہا لللہ نے فادم سے کہا، کیا تو نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سنی، اسے اجازت دو، (بعد میں) انہیں بلوایا گیا تو حضرت عمر رہا للہ نے بوچھا، آپ نے بیح کت کیوں کی، حضرت ابوموی رہا للہ نے کہا، ہمیں یہی حکم دیا جاتا تھا، حضرت عمر رہا للہ نے اس پر دلیل قائم کروی، میں تم سے براسلوک کروں گاتو وہ نکل کر انصار کی ایک مجلس کی طرف

[5630] طريق محمد بن المثنى تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (٤٣٤٧) وطريق احمد بن المحسن بن خراش اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في الاستئذان ثلاثا برقم (٢٦٩٠) انظر (التحفة) برقم (٤٣٣٠)

[5631] اخرجه البخارى في البيوع باب: الخروج في التجارة برقم (٢٠٦٢) وفي الاعتصام بالكتباب والسنة باب: الحجة على من قال: ان احكام النبي على كانت ظاهرة وما كان يقين بعضهم عن مشاهد النبي على وامور الاسلام برقم (٧٣٥٣) انظر (التحفة) برقم (١٤٦٥)





چل پڑے، انہوں نے کہا، اس مسئلہ میں آپ کے حق میں، ہم میں سے سب سے کم من ہی گواہی دے گا توابو أُ سعید ڈٹاٹٹڈ اٹھ کر گئے اور کہا، ہمیں یہی حکم دیا جاتا تھا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ نے کہا، رسول اللّه ٹٹاٹیڈ کا بیفر مان مجھ سے مخفی رہ گیا، مجھے اس سے بازاروں کی خرید وفروخت نے مشغول کیا۔

ن است معرت عمر ناتلہ نے ایسے امیر المونین ہونے کے باوجود، اپنے عدم علم کا اعتراف کیا اور اپنی اس کوتابی کا سب بھی بتا دیا، کویا پنی کوتابی کے اعتراف کواپنے لیے عاراور شرمندگی کا باعث نہیں سمجھا۔

[5632] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوعَا صِمِحْ و حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْمِ عَوْ اَبْنِ جُرَيْمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَا جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرَ فِي حَدِيثِ النَّصْرِ الْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ

[5632] - امام صاحب کو بیہ حدیث دو اور اساتذہ نے بھی سنائی، کیکن نضر نے اپنی حدیث میں، بازاروں کی خرید و فروخت کی مشغولیت کا تذکرہ نہیں کیا۔

ا [5633] ٣٧-(٢١٥٤) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ٱبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى آخْبَرَنَا طَلْحَةُ لِلْمُ

ن يحيى عن ابي برده عَـنْ اَبِـي مُـوسٰـي الْاشْـعَـرِيّ قَـالَ جَآءَ اَبُو مُوسٰى اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَـلَيْـكُـمْ هٰـذَا عَبْـدُ الـلهِ بْنُ قَيْسِ فَلَمْ يَاْذَنْ لَهُ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا

اَبُـومُـوسٰى اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْاَشْعَرِيُّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَىَّ رُدُّوا عَلَىً فَـجَآءَ فَقَالَ يَا اَبَا مُوسٰى مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغْلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ظَيْرُمُ يَقُولُ

((الاستِ عُذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعُ)) قَالَ لَتَاْتِيَنِي عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَذَهَبَ اَبُومُوسَى قَالَ عُمَرُ إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ

يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ فَلَمَّا أَنْ جَآءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدُوهُ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَٰذَا قَالَ وَجَدُتَ قَالَ نَعَمُ أُبَى بُنَ كَعْبِ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هٰذَا قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ يَقُولُ ذُلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْتًا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَتَبَبَّتَ

[5632] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٩٦)

[5633] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان برقم (٥١٨١) انظر (التحفة) برقم (٩١٠٠)









كتاب الآداب

[5633] - حضرت ابوموی اشعری وافظ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب وافظ کے ہاں گئے اور کہا، السلام علیہ کسم ، بیعبداللہ بن قیس اجازت جا ہتا ہے تو انہوں نے اجازت نہ دی تو اس نے دوبارہ کہا،

السلام علیکم، یہ ابوموی حاضر ہے، پھرتیسری دفعہ کہا، السلام علیکم، یہ اشعری موجود ہے، پھروہ واپس بلیٹ گیا تو حضرت عمر دانٹو نے کہا، میرے پاس واپس لاؤ، میرے پاس لوٹاؤ تو وہ حاضر ہوئے، حضرت

واپس بلٹ گیا تو حضرت عمر مخافظ نے کہا، میرے پاس واپس لاؤ، میرے پاس لوٹاؤ تو وہ حاضر ہوئے، حضرت عمر جانظنے کہا، اے ابومویٰ! واپس کیوں چلے گئے؟ ہم تو مشغول تھے، ابومویٰ جانظنے نے کہا میں نے بیدرسول ◘

حضرت عمر ولائٹوئانے (ساتھیوں ہے) کہا، اگر اسے بینہ مل گئی تو وہ شام کے وقت منبر کے پاس ہوں گے، اگر اسے بینہ نہ ملی تو تنہیں ملیں گے، جب شام کو حضرت عمر دلاٹوئا آئے تو انہوں نے ابومویٰ کوموجود پایا،

پوچھا، اے ابومویٰ! آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کوشہادت مل گئ؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ابی بن کعب رہائوں، حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے کہا، وہ مجسمہ عدل ہیں، حضرت عمر دہائوؤ نے پوچھا، اے ابوطفیل (حضرت ابی کی کنیت ہے) یہ کیا کہتے تشخیج

میں؟ انہوں نے کہا، اے ابن الخطاب! میں نے رسول الله مُلَاثِمُ کو یہ کہتے سنا ہے، اس لیے آپ رسول الله مُلَاثِمُ کے ساتھیوں کے لیے، عذاب کا باعث نہ بنیں، حضرت عمر ولائؤ نے کہا، سجان الله (اس میں عذاب کی کیا بات ہے) میں نے تو ایک بات من کراس کی تحقیق کرنا پہند کیا۔

الی بن عصرت عمر الله انتهائی بارعب اور صاحب جلالت فخصیت سے، اس کے باوجود حضرت الی بن کعب واللہ فضیت سے، اس کے باوجود حضرت الی بن کعب واللہ فائن نے انتهائی جرات اور بے باک سے ان کے ابومول کو دھم کی دینے پر، ان کے سامنے ان پر تقید کی کہ آپ کا بیرویہ، ان کے لیے تکلیف دہ ہے اور حضرت عمر واللہ نے اپنی صفائی پیش کی کہ میرا مقصد حضرت ابومولی کو مجم قرار دینا نہیں تھا، محض محقیق کی جبتو تھی۔ حضرت ابوسعید کی گوائی کے بعد پھر یہ واقعہ پیش کیا کیونکہ وہ بھی

ماتھآ گئے تھے۔ مانھ آگئے تھے۔

[5634] (...) و حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبَانَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هاشم عَنْ طَلْحَةَ بْن يَحْلِي بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

فَقَالَ يَا اَبَاالْمُنْذِرِ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ نَعَمْ فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللهِ وَمَا بَعْدَهُ

[5634] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٥٩٨)

ا | | | مراد المراد ال



[5634] - امام صاحب اینے ایک اور استاد ہے یہی روایت بیان کرتے ہیں فرق یہ ہے اس میں اے ابو منذر (پیمطرت ابی بن کعب کی کنیت ہے) کیا تونے نبی اکرم مُلَّاتِیْم سے پیسنا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اے ابن الحظاب تو رسول الله مَا يَنْتِمْ كے ساتھيوں كے ليے عذاب نه بن ليكن اس ميں پينہيں كەعمر نے سجان الله اور بعد كا جمله كہا۔ ٩.... بَاب: كَرَاهَةِ قُولِ الْمُسْتَأْذِن أَنَا إِذَا قِيلَ مَنْ هٰذَا

باب ٩: جب يد بوجها جائے، كون ہے؟ تو اذن جا ہے والے كو (ميں ہوں) كہنا نالبنديده ب ا ٣٨ [5635] ٣٨ (٢١٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ ظَيْمٌ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ظَيْمٌ ((مَنْ هٰذَا قُلْتُ أَنَّا قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ أَنَّا أَنَّا )

کم اکرم ٹاٹٹڑانے پوچھا،''تم کون ہو؟'' میں نے کہا، میں ہوں تو آپ بیفر ماتے ہوئے نکلے،''میں ہوں، میں ہوں۔'' تو جواب میں، میں موں، نہیں کہنا جاہیے، کیونکہ آواز نہ پہچاننے کی بنا پر تو سوال ہوا تھا اور میں کہنے ہے تو مقصد حاصل نہ ہوسکا، نیز اس سے تکبراور کبریائی کی ہوآتی ہے کہ مجھے شنا فت کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایسے موقع پر اجازت طلب کرنے والے کو اپنی ممل شاخت کروانی چاہیے، تاکہ کوئی ابہام ندرہے اور اس کے ساتھاس کے شایان شان سلوک کیا جاسکے اس لیے حضرت ابوموی نے حضرت عمر دانتھ سے اجازت طلب کرتے وفت کہا تھا، بیعبداللہ بن قیس اجازت طلب کررہا ہے، بیابومویٰ حاضرہے، بیاشعری موجود ہے، بعض وفعہ محض نام بتانے سے شنا دست نہیں ہوتی ، اس لیے بدلطیفہ پیش آیا تھا کہ امام زمخشری سے کسی نحوی نے اجازت طلب کی تو اس نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عمر (لیکن اس سے شافت نہ ہوسکی) تو زخشری نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، اجازت طلب کرنے والے نے کہا، عمر منصرف نہیں ہے، زمخشری نے کہا، اگر اس کوئکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے۔

[5635] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: اذا قال: من ذا: فقال انا برقم (٦٢٥٠) وابو داود في (سننه) في الادب باب: الرجل يستاذن بالدق برقم (١٨٧) والترمذي في (جمامعه) في الاستثذان باب: ما جاء في التسليم قبل الاستئذان برقم (٢٧١١) وابن ماجه في (سننه) في الادب باب: الاستئذان برقم (٣٧٠٩) انظر (التحفة) برقم (٣٠٤٢)









[5636] ٣٩-(...) حَدَّنَ نَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُوبِكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِلَابِى بَكْرِ قَالَ يَحْلَى الْفَظُ لِلَابِى بَكْرٍ قَالَ يَحْلَى الْفَلْ الْمُوبِكُرِ حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ ((مَنْ هٰذَا)) فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ((أَنَا أَنَا))

[5636] - حفرت جابر بن عبد الله والنفؤ بيان كرتے ہيں، ميں نے رسول الله مُلَاثِمُ سے حاضرى كى اجازت طلب كى تو آپ نے فرمایا:'' يہ كون ہے؟'' ميں نے كہا، ميں ہوں تو رسول الله مُلَاثِمُ اِنْ فرمایا:''انا، انا۔'' يعنى يہ تو ميں بھى كہرسكتا ہوں، شناخت كيسے ہوگ۔

[5637] ٤٠ [707) و حَدَّثَ نَا السَّحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَاَبُو عَامِدِ الْعَقَدِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَفِيْ حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

## ۱۰ .... باب: تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ باب ۱۰: دوسرے ك گريس جمانكنا حرام ہے

[5638] ٤٠.(٢١٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى حِو حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِى آخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِى جُحْرِ فِى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ طَقْ مُحْرِ فِى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ طَقْ اللَّهِ طَالِمٌ قَالَ ((لَوْ اللَّهِ طَالِمٌ قَالَ (اللَّهِ طَالِمٌ اللَّهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمُ اللهِ طَالِمُ اللهِ اللهِ طَالِمُ اللهِ اللهِ طَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ طَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[5636] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٠٠)

[5637] تقدم تخريجه برقم (٥٦٠٠)

[5638] اخرجه البخاري في (صحيحه) في اللباس باب: الامتشاط برقم (٩٧٤) وفي الاستئذان باب: من اطلع في بيت← الاستئذان من اطلع في بيت←

•

[5638] - حفرت مهل بن سعد ساعدی ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول الله طاقیم کے دروازے کے روازے کے روازے کے روازے کے روازے کے روازی (جمری) سے جھانکا اور رسول الله طاقیم کے پاس کھر کھرا تھا، جس سے اپنے سرکو کھ جلا رہے تھے، جب رسول الله طاقیم نے اسے دیکھا تو فرمایا: ''اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہوتو میں اس سے تیری آ کھکا فشانہ لیتا۔'' اور رسول الله طاقیم نے فرمایا: '' نظر سے نکنے کی خاطر الله تعالیٰ نے اجازت کا تھم دیا ہے۔'' مفردات الحدیث کے گوئی کہ استعمادی ہو اسوراخ۔ کے مددی: بال سنوار نے کی لوہے کی تعلقی ۔

[5639] - حضرت مهل بن سعد انصاری دافئ بیان کرتے ہیں کہ آدی نے رسول اللہ ظافیم کے دروازے کے سوراخ سے اندرجھا نکا اور رسول اللہ ظافیم کے پاس لوہے کا کنگھا تھا، جس سے اپنے سر میں کنگھی کر رہے تھاتو رسول اللہ ظافیم نے اسے فرمایا: ''اگر مجھے معلوم ہوجا تا کہتم دیکھ رہے ہوتو میں اسے تیری آئھوں میں مارتا، اللہ تعالی نے اجازت نظر بازی سے بیخے ہی کے لیے مقرر کی ہے۔''

[5640] (...) و حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ آبِى غَمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْسَاوِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ الْعَدْ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ الْعَدْ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ الْعَدْ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ الْعَدْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدْ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُونُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَيُونُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَيُونُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَيُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

[5639] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٠٣)

[5640] تقدم تخریجه برقم (٥٦٠٣)









[5640]-امام صاحب کے پانچ اساتذہ نے مذکورہ بالا روایت سنائی۔

[5641] ٤٢\_(٢١٥٧) حَـدَّنَـنَـا يَـحْيِنِي بْنُ يَحْيِلِي وَٱبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيى وَابِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى آخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُكُ اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ مَالِثِمْ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَانِي ٱنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لِيَامُ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَه

[5641] - حضرت انس بن مالک ڈاٹھا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم مٹالیلا کوکسی کمرہ کے اندر ہے جھانکا تو آپ ای کی طرف تیر لے کر لیکے ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ، رسول الله منافیظ اس کو تیر مارنے کے لیے حیلہ یا تدبیر کررہے ہیں۔

مفردات الحديث \* • مِشْقَصْ ج مَشَاقِص: چوڑا تير - ﴿ يَخْتِلُ: حَلِمُ اور چاره كرنا، جَبْح كرنا كراس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کراس کونشانہ بنایا جائے۔

[5642] ٤٣ ـ (٢١٥٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ قَالَ ((مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ

[5642] - حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں، رسول الله طالی نظم نے فربایا: ''جوانسان کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آئکھ پھوڑ دیں۔

[5643] ٤٤ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتَّيْمُ قَالَ ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِ فَخَذَفْتَهُ

بِحَصَاةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ))

[5641] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: الاستئذان من اجل البصر برقم (٦٢٤٢) وفي الـديـات باب: من اطلع في بيت قوم ففقووا عنه فلا دية له برقم (٦٩٠٠) وابو

داود في (سننه) في الادب باب: الاستئذان برقم (١٧١٥) انظر (التحفة) برقم (١٠٧٨)

[5642] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٢٦١٥)

[5643] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الديات باب: من اطلع في بيت قوم ففقو و واعينه فـلا دية له برقم (٦٩٠٢) والنسائي في (المجتبي) في القسامة بابّ: من اقتص واخذ حقه دون السلطان ٨/ ١٦- انظر (التحفة) برقم (١٣٦٧٦)





[5643] -حضرت ابو ہرمیہ ڈٹائٹ سے روایت ہے که رسول الله ظائیم نے فر مایا: ''اگر کوئی انسان تمہاری اجازت کے بغیرتم پر جھانے اور تم اس کو کنکر مار کر، اس کی آئکھ پھوڑ دوتو تم پر کوئی گناہ یا تنگی نہیں ہے۔''

مفردات الحديث الله العين: آكم پحور نا

ا ..... بَاب: نَظَرِ الْفُجَاةِ

باب ١١: احانك نگاه يرجانا

المُعْمِلِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَ أُن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبكُرِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمْ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابى زرعة عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَاتُنْمُ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاةِ فَامَرَنِي اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِي

ر المار الله المار الله المام صاحب البيني مختلف اساتذه كي سندول سے حضرت جربر بن عبدالله والله والله علي كرتے ہيں، منسلہ میں نے رسول الله مُناتِیم سے اچا تک نظر رہر جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے مجھے اپی نظر مجھیرنے یا

ہٹانے کا تھم دیا۔

[5645] (. . . )و حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْلَحْقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5645] - امام صاحب كوايك اوراستاد نے يهي روايت سائي \_

ف کا کا کا ہے۔۔۔۔۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر غیرارادی طور پر کسی ایسی چیز پر نظر پڑ جائے، جے دیکھنا جائز نہیں ب، سو پہلی نظر پر کوئی مرفت یا گناہ نہیں ہے، لیکن اے ، ای وقت نظر بٹالینی چاہیے، اگر وہ نظر جمائے رکھے گا تو اس کو پہلی نظر قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ اس نے حضورا کرم ٹاٹیٹن کے فرمان کہ اسے چھیرلو، کی مخالفت کی ہے، جبکہ الله کا میتکم ہے،مومنوں کوفر ما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور یہی تکم عورتوں کو ہے۔

[5644] اخرجه ابو داود في (سننه) في النكاح باب: ما يومر به من غض البصر برقم (٢١٤٨) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في نظرة المفاجاة برقم (٢٧٧٦) انظر (التحفة) برقم (٣٢٣٧) [5645] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٠٩)













# المشيخ وَحَيِّد عَبَدُ السَّلامَ بَالْئُ كَ ڿؖٵٙؾۥۺ<u>ڟؿ؇ۅٮڟڎؙڔڲؽۺؙٷؠڰؽۺؙڴۺ</u>ؙۯٳ وَقِايَةُ الإِنسُانِ مِنَ الْجِنَّ وَالشَّيْكَانِ " كَا أُرْ وَرْمِهِ

(قرآن وُسُنْست كى رُونَى مِي)

الحمد للَّه اس مشہورترین کتاب میں قرآن الکریم اورا حادیث نبوگ کے دلائل کے ساتھ ورج ذیل امور (ع**نوانات)** ا

کوواضح کیا گیاہے۔

باباول: جنات حقیقت میں کوئی خیالی چیز ہیں۔ ایمان بالغیب کی اہمیت۔ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ے؟ اگر جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں توان کے کافروں کو آگ سے عذاب کیسے ہوگا؟ جنات کی اقسام 'جنات ی کی رہائش جنات کی غذاء جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا جنات کی شادی ہوتی ہے اور ان سے اولا دہوتی ہے؟ حیوانات شیطان کود مکھتے ہیں؟ جنات کے لیے ذیح کرناشرک ہے۔ گھرے جنات کو کیسے نکالا جائے؟ کیا جنات

بابوم: حقیقت مرکی اوراس کاعلاج - جنات انسانوں میں کیے داخل ہوتے ہیں اور کہاں ظہرتے ہیں انسانی جسم میں جن کے داخلے کی علامات جن کے داخلے کی اقسام معالج کے اوصاف علاج کی مرحلہ وارتفصیل۔ آپ غیرسلم جن سے کیسے معاملات طے کریں؟ معالج کے لیے ضروری ہدایات ٔ مرگ سے بیچنے کے لیے چند صحتیں۔ باب سوم: جادو \_ جادو \_ جادو کی تعریف \_ جادو کی تعلیم و تعلم جادو کی اقسام جدائی ڈالنے والے جادو کی علامات جادو کا علاج' (محبت کا جادو) کی علامات اوراسباب ٔ جادو کی جائز قسم' نظر بندی کا جادواوراس کی علامات' نظر بندی کے جادو كاعلاج شادى ميں ركاوف والنے كا جادواوراس كى علامات جادوئى ركاوٹوں كا علاج اوراس كے متعلق اہم نكات

قرآنی معالج میں شرائط ٔ جادو کے مقام کی تلاش۔

باب چارم: یہ باب شیطان کے تعارف شیطان کے جال اورانسانوں میں اس کے داخلے کے بارے میں ہے۔ باب جم، الوگوں کے دل فساوز دہ کرنے کے لیے شیطان کے داخلی راستے کون سے ہیں؟

باب عظم: شیطان کے بیاؤ کی تدابیر۔ به آخری باب ان اذ کارمسنونہ سے سزین ہے جن سے ہرمسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے شہر کے ہراسلامی کتب خانے میں دستیاب ہے۔ صرف 90 روپے میں بذرایعہ منی

آرڈردرج ذیل ایرریس ہے منگوا کر گھر بیٹھے بیر کتاب پڑھیئے۔

یه کتاب اینے ہر قریبی بک شال یا ذیلی ایڈریس سے طلب فرمائیں۔

E-Mail: nomania2000@gmail.c



مدیث نمبر 5646 سے 5861 تک



[5646] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: يسلم الراكب على الماشي برقم (٦٢٣٢) وفي باب: يسلم الماشي على القاعد برقم (٦٢٣٣) وابو داود في (سننه) في الادب باب: من اولى بالسلام برقم (١٩٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٢٢٢٦)

تا كەسوار مونے كى بنايراس ميں برائى اور كلبركا احساس پيدا ندمو، بلكه تواضع اور فروتى اختيار كرے اور گزرنے والا جیما کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، ماشی کی جگہ ماڑکا لفظ ہے، پیل ہویا سوار چونکہ مجلس میں آنے والے کے تھم میں ہے، نیز بیٹھنے والا چونکہ اس سے خطرہ اور ڈرمحسوس کرسکتا ہے، خاص کر جبکہ گزرنے والا سوار ہو، اس ليے اس كے ڈراورخوف كواواكرنے كے ليے انس و پياركا اظهاركرنے كے ليے كزرنے والا سلام كم كا اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ بیٹھنے والا اپنے کام میں مشغول ہے اور آنے جانے والوں کوسلام کہنا، اس کے لیے مشقت کا باعث ہوگا، اس لیے آنے جانے والے سلام کہیں اور کم تعداد والوں کا سلام کہنا، زیادہ تعداد کے مقابلہ میں آ سان اور مہل ہے، نیز کثیر کولیل پر ایک قتم کا امتیاز حاصل ہے، اس لیے للیل، کثیر کوسلام کہیں گے۔

٢ .... بَاب: مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَام

باب ٢: راسته میں بیٹھنے کاحق بیرے کے سلام کا جواب دے

[5647] ٢-(٢١٦١) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَنْ اللهِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ السَّحْقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ أَبُو طَلْحَةً كُنَّا قُعُودًا بِالْآفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ ((مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)) فَـقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسِ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ ((امَّا لَا فَادُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصْرِ وَرَدُّ السَّكَامِ وَحُسُنُ الْكَلَامِ))

[5647] - حفرت ابوطلحہ والنظا بیان کرتے ہیں، ہم گھروں کے سامنے کے صحن میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، رسول الله مَنْ اللَّهِ الله عَلَيْ اور جارے پاس آ كر مفہر كئے اور فرمايا: "تم، راستوں برمجالس كيوں قائم كرتے ہو؟'' راستوں کی مجالس سے پر ہیز کرو۔' سوہم نے عرض کیا، ہم کسی برے ارادے سے نہیں بیٹے، ہم باہمی

مٰدا کرہ اور گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا،''اگرتم راستوں پر بیٹھنے سے پیجنہیں سکتے تو ان کاحق ادا کرو، نظر نیجی رکھو،سلام کا جواب دواوراجھی گفتگو کرو۔''

مفردات الحديث النة: فِنَاء ك جمع ب، آكلن، كمرول كسامن ك جكر 6 صعدات: صَعِيد کی جمع ہے، راستوں کو کہتے ہیں، جس طرح طریق کی جمع طرا قات ہے۔

فانده السلام استول پر بیشنے سے اجتناب اور پر بیز کرنے کا تھم آپ نے اس لیے دیا تھا کہ بیفتنہ و نساد کا باعث بن سكتا ہے، راستہ سے اجنبی عورتیں گزرتی ہیں، انسان ان كے حسن و جمال سے متاثر ہوكر، ان كود كھنے ميں مكن

[5647] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٣٧٧٦)

www.KitaboSunnat.com











المرابع المراب

ہوجاتا ہے، یاان کے بارے میں سوچ و بچار کا شکار بن جاتا ہے، ان کے بارے میں کسی غلط نہی اور برگمانی میں مبتلا ہوجاتا ہے، اور شہوت انگیز خیالات کا اسیر ہوجاتا ہے، گزرنے والوں کو بعض دفعہ حقارت کی نظر سے دیجھا ہے، اوران کی چغلی وغیبت کرتا ہے، گزرنے والوں کے لیے راستہ تک ہوسکتا ہے، عورتیں گزرنے سے شرم محسوں کر سکتی ہیں، حالانکہ انہیں اپنے کام کاج کے لکانا ہوتا ہے، اگر کسی دوسرے کے درواز ہ پر بیٹھیں ہے تو ان کو آنے جانے میں دفت ہوگی، راستہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوسکتی ہے اور گھر بیٹھنے کی صورت میں ان تمام باتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جہاں مجلس قائم ہوتی ہے، وہاں چغلی اورغیبت کا وور چاتا ہے، محف ہنے اور ہنانے کے لئوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جہاں مجلس قائم ہوتی ہے، وہاں چغلی اورغیبت کا وور چاتا ہے، محفل ہنے اور ہنانے کے لیے فضول اور غلط حرکتیں یا باتیں کی جاتی ہیں، گزرنے والوں پر آ وازے کے جاتے ہیں، مجلس گرم ہنانے کے لیے فضول اور غلط حرکتیں یا باتیں کی جاتی ہیں، گزرنے والوں پر آ وازے کے جاتے ہیں، مجلس گرم ہنانے کے لیے فضول اور غلط حرکتیں یا باتیں کی جاتی ہیں، گزرنے والوں پر آ وازے کے جاتے ہیں، مجلس گرم ہونے کے حقوق کی تفصیل چیچے گزر چی ہے۔

[5648] ٣-(٢١٢١) حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ عَنْ النَّبِيِّ تَاتَّيْمُ قَالَ ((اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتِّيْمُ ((اذَا اَبَيْتُمُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيْمُ ((اذَا اَبَيْتُمُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيمُ الْاَفَى وَرَدُّ الْمَحْرُونِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُورِ)) السَّكَامِ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُورِ))

[5648] - حضرت ابوسعید خدری دوافیت ہے، نبی اکرم نگافیا نے فرمایا: "راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔"
صحابہ کرام نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے ایسی مجالس کا ہونا ضروری ہے، جن میں ہم باہمی
بات چیت کرسکیں، رسول اللہ نگافیا نے فرمایا: "اگر تنہیں بیٹھنے پر اصرار ہے تو پھر راستہ کاحق ادا کرو،" انہوں نے
بوچھا، اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "نظر نیچی رکھنا، تکلیف دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا
صحم دینا اور برائی سے روکنا۔"

[5649] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُدَيْكِ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[5649] - يبي روايت امام صاحب كودواوراسا تذه نے اپني اپني سندسے سنائی -

[5648] تقدم تخريجه في اللباس والزينة باب: النهى عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطريق حقه برقم (٥٢٨)

[5649] تقدم تخريجه برقم (٥٢٨)

مسلم المدار

503



# ٣ .... بَاب: مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّكَامِ

## باب ٣: سلام كاجواب دينا، مسلمان كامسلمان يرحق ہے

[5650] ٤-(٢١٦٢)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

سبر اردان بیان سرے ہیں، سر، تربری سے بیردوایت مرس بیان سرتے سے، صحابی کا واسطہ چھوڑ دیتے تھے اور ایک وفعد ابن المسیب سے ابو ہریرہ ڈٹائڈ کے واسطہ سے بیان کی۔

ایک وفعد ابن المسیب سے ابو ہریرہ ڈٹائڈ کے واسطہ سے بیان کی۔

ایک وفعد ابن المسیب سے ابو ہریہ ڈٹائڈ کے واسطہ سے بیان کی۔

کی ایک روشت ابن سے مقال اللہ وہ سرکات کے اضافہ سے اور سلام میں رحمہ اللہ وہو کا تھ کے اضافہ کی رابط دو شعب ابن اللہ وہو کا تھ کے اضافہ کی رابط دو شعب ابن اللہ وہو کا تھ کے اضافہ ا

[5650] طريق حرملة بن يحيى تفرد به مسلم - انظر (التحفة) برقم (١٣٣٦٨) وطريق عبد ابن حميد اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجنائز باب: الامر باتباع الجنائز برقم (١٢٤٠) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في العطاس برقم (٥٠٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٣٢٦٨)



كتاب السلام

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلَيَّمُ قَالَ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهِ))

۔ بعد ماں کہ اور کھی مناسبت سے آپ نے بید حقوق کہیں کم اور کہیں زیادہ بیان فرمائے ہیں اور ایک روایت میں اور کھی مناسبت سے آپ نے بید حقوق کہیں کم اور کہیں زیادہ بیان فرمائے ہیں اور ایک روایت میں ان پر اور حقوق کا اضافہ ہے، کمزور کی مدو کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، سلام کو عام کرنا اور خیم والے فی مسلمانوں میں الفت و محبت و ہمدروی اور خیر خواہی کے والے کی قتم کو پورا رکرنا اور بیہ باہمی حقوق ایسے ہیں، جومسلمانوں میں الفت و محبت و ہمدروی اور خیر خواہی کے جذبات کو جلا بخشتے ہیں، باہمی ربط و تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ ابھارتے ہیں۔

[5651] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٣٩٩٧)

اجلد

٣ .... بَاب: النَّهْي عَنُ ابْتِدَآءِ آهُلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمُ

باب ٤: الل كتاب كوسلام كين ميل كرنے كى ممانعت اور ان كےسلام كا جواب دينے كى صورت

[5652] ٦-(٢١٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمْ حِ و حَدَّثَنِي اِسْمُعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلِيَّامُ قَالَ ((إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ)) [5652] - حضرت انس بن ما لك والنُّؤييان كرتے بين كه رسول الله طَالِيَّمُ نے فرمایا: ''جب اہل كتاب تهميں

سلام کہیں تو تم کہو، وعلیکم\_''

فائدہ ! ..... حضور اکرم مُلَّاثِمُ نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے سلام کا جواب وعلیم سکھایا ہے، یونکہ وہ بعض و فعدز بان کو بل دے کرالسام علیم ،تم پرموت وارو ہو، کہتے تھے، اس لیے جواب میں کہا گیا کہ موت تو تم پر بھی آئی ہے، اس سے تو کسی کومفر نہیں ہے، یا ہم پر تو موت آئے اور تم پر کیا آئے گا، وہی جس کے تم مستق ہو، اس لیے ان کے سلام کا یہی جواب مناسب ہے، اگر چہ بعض علماء سے اور الفاظ بھی منقول ہیں، لیکن میچ حدیث کی موجودگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

[5653] ٧-(...) حَدَّنَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّنَنَا آبِي ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ السَّمْتُ وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِي نَاتِيمً قَالُ (الْقُولُوا وَعَلَيْكُمُ ) عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُ عَلَيْهِمْ قَالَ ((قُولُوا وَعَلَيْكُمُ ))

[5653] - امام صاحب اپنی مختلف اساتذہ کی سندوں ہے، حضرت انس دلائڈ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طُلُمُلُمُ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا، اہل کتاب ہمیں سلام کہتے ہیں تو ہم انہیں کیے جواب دیں؟ آپ نے فرمایا: "تم کہو، وظیکم (اورتم بربھی)۔

[5652] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: كيف الرد على اهل الذمة السلام برقم (٦٢٥٨) انظر (التحفة) برقم (١٠٨١)

[5653] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في السلام على اهل الذمة برقم (٥٢٠٧) انظر (التحفة) برقم (١٢٦٠) [5654] ٨-(٢١٦٤) حَـدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَيَحْلِي بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي بْنِ يَخْيِلَى قَالَ يَخْيِي بْنُ يَخْيِي آخْبَرَحَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جعفر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ آنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَةً ((إنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ ))

[5654] - حضرت ابن عمر والشؤ بيان كرتے ہيں، رسول الله مَاليَّةُ نے فرمايا: " يبود جب ته بيس سلام كہتے ہيں تو المُسلم ان میں ہے ایک کہتا ہے، تم پرموت آئے تو تم کہو، علیک ۔''

[5655] ٩-(٠٠٠)و حَدَّثَ نِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِمْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((فَقُولُوا وَعَلَيْكُمُ))

[5655] ۔ امام صاحب یہی روایت ایک اور استاد ہے ، اس فرق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فسے ل

عليك كي جكه "فقولواتوتم كهو، وعليك اورتم ير-"

[5656] ١٠ ـ (٢١٦٥) و حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ كَالِيْمُ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّيْ ((يَا عَآئِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْآمْرِ كُلِّهِ)) قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ ((قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ))

[5656] حضرت عائشہ وجھا بیان کرتی ہیں، یہود کے ایک گروہ نے رسول اللہ تلافی سے ملنے کی اجازت طلب

[5654] اخرجه الترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في التسليم على اهل الكتاب برقم (١٦٠٣) انظر (التحفة) برقم (٧١٢٨)

[5655] اخرجه البخاري في (صحيحه) في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: اذا عرض اللهمي او غيره بسب النبي عليه ولم يصرح نحو قوله: السام عليكم برقم (٦٩٢٨) انظر (التحفة) برقم (٧١٥١)

[5656] احرجه البخاري في (صحيحه) في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: اذا عرض الدمي او غيره بسب النبي على ولم يصرح نحو قوله: السام عليكم برقم (٦٩٢٧) والترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في التسليم على اهل الذمة برقم (٢٧٠١) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٣٧)

كتأب السلام

[5657] (...) حَدَّثَنَاه حَسَنُ بُن عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اللّهُ عَنْ صَالِحٍ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَنْ عَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

اَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلِيْكُمْ (وَقَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ) وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ

[5657] - امام صاحب کو یہی روایت اور اساتذہ نے بھی اپنی اپنی سند سے سنائی، اس میں ہے، رسول الله ظافیرا نے فرمایا: ''میں کہہ چکا ہوں، علیکم ، "بعنی علیم سے پہلے واؤنہیں ہے۔

[5658] ١١ـ(...)حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مسروق

[5657] طريق حسن بسن عملى الحلواني البخاري في (صحيحه) في الادب باب: الرفق في الامر كله برقم (٦٠٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٩٢) وطريق عبد بن حميد اخرجه البخاري في (صحيحه) في الدعوات باب: الدعاء على المشركين برقم (٦٣٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٣٠) [5658] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الادب باب: رد السلام على اهل الذمة برقم (٣٦٩٨) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٤١)

[5659] (...) حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((مَهْ يَا عَائِشَهُ الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((مَهْ يَا عَائِشَهُ فَالْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرًا (مَهْ يَا عَائِشَهُ فَانَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا جَاوُلُ حَيَّوْكَ بِمَا فَإِنَّ اللهُ لَا يُجِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ)) وَزَادَ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا جَاوُلُ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَالمجادله: ٥٨] إلَى آخِرِ الْآيَةِ

[5659] - امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے یوں بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ وہ ان کی بات سمجھ لی اور انہیں برا بھلا کہا تو رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ اندرہ اے عائشہ! کیونکہ الله تعالیٰ بدگوئی اور بدز بانی کو آغاز اور جواب میں پیندنہیں کرتا۔'' اور اس میں بیاضافہ ہے، اس پر الله تعالیٰ نے بی آیت اتاری، "جب بیلوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو اس طرح سلام کہتے ہیں، جس طرح الله نے آپ کوسلام نہیں کہا۔'' (مجادلہ آیت نمبر ۸)

مفردات المديث الفعش برا قول وهل اور صدود ستجاوز كرنا- 2 التفعش جوابا فحش كوئى

کرنا۔ 😵 مَد: اپنی بات سے رک جا، بازرہ۔

[5660] ١٢ ـ (٢١٦٦) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

> [5659] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٦٢٥) [5660] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٦٠)

جَـابِـرَ بـْنَ عَبـْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ سَلَّمَ نَاسٌ مِّنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَالَيْهِ فَقَالُوا السَّامُ عَ لَيْكَ يَاأَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ((وَعَلَيْكُمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ ((بَلْي قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا))

[5660] -حفرت جابر بن عبدالله والشام كما، السّام عليك، اے ابوالقاسم! تو آپ نے فرمایا: "وعليكم"، حضرت عائشہ والله على ناراض موكر جواب ديا، آپ ولسنان کے ان کی بات نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا: '' کیوں نہیں، میں سن چکا ہوں اور ان کو جواب دے چکا ہوں۔'' ہماری دعا ان کے خلاف قبول ہوگی اور ہمارے خلاف ان کی دعا قبول نہیں ہوگی ،اس لیے، ہمیں سخت کلامی کی ضرورت نہیں ہے۔'' [5661] ١٣ [57 ٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ ابيه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّكُمْ قَالَ ((لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُ أَحَدَهُمُ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ))

تَضِيعًا الشَّمَالَةُ وَمَا اللهِ عَمَالِينَ اللهِ عَمْرِينَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَي کہواور جبتم راستہ میں ان میں ہے کسی کوملوتو اس کے لیے راستہ تنگ کر دیا کروننگ راستہ پر مجبور کرو۔''

فال الله الله عديث معلوم موتاب، كافركوسلام كهني ميل ميل نبيس كرنا جابي اورجمهور فقهاء كاليمي نظريه ہے اور راہ چلتے ان سے ملاقات ہو جائے توان کے اکرام واحتر ام میں ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑ نا چاہیے، ہاں اسے لیے راستہ بنائیں، اس سے علاء نے بیا استباط کیا ہے کہ بدعقیدہ اور مراہ لوگوں کو بھی پہلے سلام نہیں کہنا چاہیے، ہاں یہود ونصاری کو بھی فرشتوں کی نیت رکھ کرسلام کہدو۔

[5662] (٠٠٠)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَــدَّثَـنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِ وَكِيعِ ((إذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ)) وَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَفِيْ حَدِيثِ جَرِيرِ ((إذَا لَقِيتُمُوهُمُ)) وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

[5661] اخرجه الترمذي في (جامعه) في السير باب: ما جاء في التسليم على اهل الكتاب برقم (١٦٠٢) وفي الاستئذان باب: ما ذكرفي فضل السلام برقم (٢٦٨٩) انظر (التحفة) برقم (١٢٧٠٤) [5662] طريق محمد بن المثنى اخرجه ابو داود في (سننه) باب: في السلام على اهل الذمه برقم (٥٢٠٥) انظر (التحفة) برقم (١٢٦٨٢) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة تفرد به مسلم- انظر←







[5662] ۔ امام صاحب یہی روایت اپنے مختلف اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں، وکیع کی حدیث میں ہے،"جب تم یہو وسے ملو۔" ابن جعفر، شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا اور جریر کی حدیث میں ہے،"جبتم انہیں ملو۔" اور آپ نے کسی مشرک کا نام نہیں لیا۔

٥ ..... بَاب: اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

### باب ٥: بچول كوسلام كهنا بسنديده ب

[5663] ١٤ ـ (٢١٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَلِبِ عَنْ أَلِبِ عَنْ أَلِبِ مَنْ أَلِبِ مَنْ أَلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْيَّةٍ مَرَّ عَلَى غِلْمَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيِّعُ مَرَّ عَلَى غِلْمَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

[5663] - حضرَت انس بن ما لک والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلامتی کی دعاوی۔''

[5664] (...) و حَدَّثَنِيهِ إِسْمُعِيلُ بْنُ سَالِمِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

[5664]۔امام صاحب کو یہی روایت ایک اور استاد نے سنائی ہے۔

فائل قلی :.....اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انتہائی تواضع اور اکساری سے کام لیتے ہوئے، بچول کے ساتھ پیار ومحبت کا اظہار کرنے کے لیے اور انہیں ملاقات کے شرعی آ داب بتانے کے لیے، سلام کہنے میں پہل کرتے تھے، لیکن اگر بچہ اکیلا ہواور خوبصورت ہوا درخو برو ہونے کی بنا پر اس کوسلام کہنا فتنہ کا باعث بن سکتا ہوتو پھر بقول حافظ ابن حجر واللہ سلام کہنے میں جزم واحتیاط سے کام لینا چاہیے۔

[5665] ١٥-(...)و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ اَنْسُ اَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ اَنْسِ فَمَرَّ بِصِبْيَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ اَنَسُ اَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ فَمَرَّ بِصِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

﴾ (التحفة) برقم (١٢٦٦٥) وطريق زهير بن حرب تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٦١٦) [5663] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الاستئذان باب: التسليم على الصبيان برقم (٦٢٤٧) والترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: ما جاء في التسليم على الصبيان برقم (٢٦٩٦) انظر (التحفة) برقم (٤٣٨)

[5664] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٢٧)

[5665] تقدم تخريجه برقم (٥٦٢٧)

511

[5665] - سیار بر الشین بیان کرتے ہیں، میں حضرت ثابت بنانی بر الشین کے ساتھ جا رہا تھا، سووہ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کہا اور بتایا کہ وہ حضرت انس ٹالٹی کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کہا اور حضرت انس ٹالٹی نے بتایا، وہ رسول اللہ ٹالٹی کے ساتھ جا رہے جے تو آپ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کہا۔

# ٢.... بَاب: جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ أَوْ نَحْوِهٍ مِنَ الْعَلَامَاتِ باب ٦: پرده وغیره اٹھا دینا ، اجازت دینے کی علامات میں سے ہے

[5666] ١٦ - (٢١٦٩) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ مَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدِ قَالَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمعت

ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُوْلُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ ((إِذْنُكَ عَلَىَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ الْبِرَافِي مَسْعُودٍ يَقُوْلُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ تَلْيَمُ ((إِذْنُكَ عَلَىَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

[5666] د حضرت ابن مسعود وللط بیان کرتے ہیں، رسول الله ملائظ نے مجھے فرمایا: '' تیرے لیے میری یہی اجازت ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے اورتم میری سرگوشی س لوجتی کہ میں تنہیں روک دوں۔''

مفردات المديث بي تستمع سوادى: تم ميرى سركوشي اورراز داران مفتكون لواور تهيين ميرى موجود كي كاعلم موجائد

فان ہ :.....اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کسی کو اجازت دینے کے لیے کوئی علامت یا نشانی مقرر کی جاسمتی ہے، اس علامت کے طور پر آپ نے حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹو کو بیفر مایا، تیری آمد پر اگر پروہ اٹھا دیا جائے اور گھر میں میری موجودگی کا تمہیں یقین ہوجائے تو تم بلا ردک ٹوک آسکتے ہو۔

[5667] (. . .) و حَدَّثَنَاه أَبُوبَكُر بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحُقُ بِنْ نُمَيْرٍ وَإِسْحُقُ بِنْ نَمَيْرٍ وَإِسْحُقُ بِنْ نَمَيْرٍ وَإِسْحُقُ بِنُ عَنِ اللهِ بْنُ عَنِ اللهِ بْنُ عَنِ اللهِ بْنُ عَنِ النَّهِ بِهٰذَا اللهِ بْنُ عَنْ اللهِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5666] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في المقدمة باب: في فضائل اصحاب رسول الله ﷺ برقم (١٣٩) انظر (التحفة) برقم (٩٣٨٨)

[5667] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٣١)











[5667] ۔ بدروایت امام صاحب کوئین اور اسا تذہ نے بھی اس طرح سنائی ہے۔

الخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَآءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ

باب ٧: انسانی ضرورت یعنی قضائے حاجت کے لیےعورتیں گھروں سے نکل سکتی ہیں

[5668] ١٧-(٢١٧٠) حَدَّثَنَا آبُوبِكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُوكُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابيه عَـنْ عَـائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِى حَاجَتَهَا عَـنْ عَـائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِى حَاجَتَهَا

وَكَانَتْ اَمْرَاةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَآءَ جِسْمًا لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِى كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ

نَانُكَفَاتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللّٰهِ تَالِيمٌ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِيْ يَدِهِ عَرْقٌ فَلَخَلَتْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأُوحِيَ اِلَيْهِ ثُمَّ

رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِيْ يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ ((إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخُرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ))

وَفِیْ رِوَایَةِ اَبِی بَکْرِ یَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا زَادَ اَبُوبَکْرِ فِیْ حَدِیثِه فَقَالَ هِشَامٌ یَعْنِی الْبَرَازَ [5668] - حضرت عائشہ ڈھٹا بیان کرتی ہیں، حضرت سودہ ڈھٹا پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعدا پی ضرورت

[5668] - محفرت عالتہ رہا بیان کری ہیں، حضرت شودہ عابا پردہ کا سم ناری ہوئے سے بعد ہی کرورت انسانی پورا کرنے کے لیے نکلیں اور وہ بھاری بھر کم عورت تھیں،عورتوں سے ان کا جسم لمبا تھا، جاننے والوں سے

وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں تو حضرت عمر بن خطاب نے انہیں دیکھ کر کہا، اے سودہ! اللہ کی قسم! آپ ہم سے تخفی نہیں رہ سکتیں ، سورہ اللہ علیہ کا اللہ منافظ کا اللہ کا اللہ منافظ کا اللہ منافظ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

میرے گھر میں تھے اور آپ شام کا کھانا تناول فر مارہے تھے،اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہٹری تھی، حضرت سودہ داخل ہوکر کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول! میں نکلی تو عمر نے مجھے یہ یہ کہا تو آپ پر وی کا نزول شروع ہو

گیا، پھر یہ کیفیت دور ہوئی، ہڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہ تھا، سوآپ نے فرمایا: ' جمہیں تھا کے حاجت کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔'' ابو بکر کی روایت میں ہے، اس کا جسم عورتوں

سام عابات سے بیاد تھا، ابو بکر نے اپنی حدیث میں مشام سے سامافہ بھی بیان کیا، وہ قضائے حاجت کے لیے کھلے

میران میں جانے کے لیے نکلیں۔

[5668] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء باب: خروج النساء الى البراز برقم (١٤٧) وفي التفسير باب: قوله تعالى: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ..... الى قوله ..... لعل الساعة تكون قريبا﴾ برقم (٤٧٩٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٨٠٥)

مفردات الحديث المحسمة: بمارى بحركم - ٤ تفوع النساء جَسَّما يايِفُرع النساء، جِسمُها: وہ قدآ ورتھیں، ان کا جسم عورتوں سے بلندتھا، اس لیے پردہ کرنے کے باوجود، وہ واقف کاروں، جیپ نہیں سکتی تحس - 3 عَرْق: چونشف والى بدى - 4 البراز: كالميدان - كابواز: جسم سے نكل والا فضله باغاند فالده المسعربول کے بال معاشرتی مجالس اور دعوتوں میں عورت ، مردا تحضے شریک ہوجاتے تھے اور اس تنم کی محافل اورمجالس میں برقتم کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور مل بیٹھ کر کھائی لیتے ہیں اور حضرت عمر دانشواس بات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ اجنبی اور غیرمحرم مردحریم نبوی کو دیکھیں، اس لیے انہوں نے حضور اکرم ٹاٹیڈ سے گزارش کی کہ ابنی از واج کو پردہ میں رکھے اور اس کی خاطر ایک رات قضائے حاجت کے لیے نکلنے پر ٹوکا، تا کہ پردہ کا حکم ناز ل ہو، اس پر پردہ کے ابتدائی احکام نازل ہوئے، جن میں ازواج مطہرات کومخاطب کیا گیا، فرمایا: "اور اپنے گھروں میں بھی رہواور جاہلیت کے سابقہ انداز کی طرح اپنی زنیت کی نمائش نہ کرو۔'' احزاب، آیت ۲۲۔ اس سلسلہ سورہ احزاب کی آیت نمبر۵۳، تا ۵۵ مازل ہوئیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مردوں کورسول اللہ ظافیہ کے گھر میں سي ضرورت كے تحت جاتا ہر ہے تو انہيں كن آ داب كولموظ ركھنا جا ہے، ايك كلزابيہ، "اور جب تمهيں ازواج نبي سے کوئی چیز مانگنی ہوتو بردہ کے پیچھے رہ کر مانگو، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی یا کیزہ تر ہے اور ان کے لیے بھی۔'' اس آیت سےمعلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں اگر چہ براہ راست خطاب تو از واج مطہرات کو ہے، کیونکہ معاشرتی اصلاح کا آغاز آپ ہی کے گھروں سے کیا گیا،لیکن مراد تمام امت کی خواتین ہیں، کیونکہ نبی اکرم ٹالٹیل کی ازواج پوری امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہیں، اگر نعوذ باللہ بینہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے دل تو پاک ر کھنے کے لیے پردے کے احکام کی ضرورت تھی اور دوسری عورتوں کے دل پاک تھے، نیز از واج نبوی کونظر بد ہے و یکھا جا سکتا تھا اور دوسری عورتوں برکوئی نظر بدنہیں ڈالیا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں دندنا تا ہوا داخل ہوسکتا ہے، ان آیات کا خلا ہری تقاضا یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہیں اور گھرسے باہر نہ تکلیں الیکن عورتوں کی طبعی ضروریات کے لیے باہر لکانا ہی پڑتا ہے،اس لیے ایک دن حضرت سودہ پردہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کرنگلیں، کین چونکہ وہ بھاری بھر کم اور قد آ ورتھیں، اس لیے وہ پردہ میں بھی حیب نہیں سکتی تھیں، اس لیے اس وفعہ پھر حصرت عمر نے ان کو نخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سودہ ، آپ چھپ نہیں سکتیں، اس لیے آپ کو روه میں بھی باہر نہیں لکانا چاہیے، لیکن حضرت عمر کی بیخواہش پوری نہ ہوئی اور سورہ احزاب کی آیت (نمبر ۵۹) اترى، "اے نى! اسى بويول، اپنى بيٹيول اور مسلمانول كى عورتول كو يد ہدايت كر دو كه وه اسى اور اپنى برى چا دروں کے بلوائکا کرنگلیں، اس طرح زیادہ تو قع ہے کہ وہ پہچان کی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔''اس طرح اپنی ضرورت کے تحت بڑی جا در اوڑھ کرجس میں جسم سرتا یا ڈھیا ہو، تکلنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کوآپ نے فرمایا: " بهمهیں ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت دے وی منی ۔ "



سورہ احزاب کی ان آیات سے معلوم ہوا، مسلمان عورت کی اصل جگداس کا گھرہے، اس کومض سیرسیا فے تفریح اور نمود ونمائش کے لیے زیب وزینت کے ساتھ بن سنور کر گھر سے نہیں لکانا جا ہے، ہال طبعی ضرورت کے لیے اگر اس کو گھرے باہر قدم نکالنار یا ہے تو پھر جلباب پہن کر باہر لکلیں اور جلباب اس بوی چادر کو کہتے ہیں، الذی یستر من فوق الى السفل (ابن عباس) جواور سے نیچ تک تمامجم کو دُھانپ لیتی ہے اور حافظ ابن حزم نے امحلی ج ٣٥ ٢١٢ رِكَما ٢٠ "البجلباب في لغة العرب التي خاطبتها بها رسول الماثل ، هو ما غطى جميع البحسم لا بعضه-" جلباب عربى زبان كى روسے جس ك ذريعدرسول الله ظافكم نے الى امت كو خطاب کیا ہے، اس چا در کو کہتے ہیں، جو پورےجسم کوڈ ھانپ لیتی ہے، نہاس کے پچھ حصہ کو۔

گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت کو کس فتم کا پردہ کرنا جاہیے، کیونکہ گھروں میں عزیز وا قارب، گھر کا کام کرنے والی عورتوں اور ملازموں یا بااعتاد دوستوں کوآٹا برتا ہے، اس کے بارے میں ضروری تفصیلات یا اصولی قوانین سورۃ نور کی آیات ۲۷ تا ۳۱ میں بیان کئے مجئے ہیں اور بعض رخصتوں کی تفصیل سورہ نور کی آیات نمبر ۵۸ یا ۲۸ میں بیان کی مئی ہیں، اس طرح پردہ جومعاشرتی زندگی کی اساس و بنیاد ہے اور خاکلی زندگی کی تمام خوشیاں اورمسرتیں اس سے وابستہ ہیں، قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں، تا کہ مسلمانوں کے اندر عربانی و فاشی، ب حیائی اور بے شری کے مظاہر سے اخلاقی اقدار کا تیا یا نچہ نہ ہوجائے اور اس کی مزید تشریح و توضیح احادیث نبوی میں كردى كى ب، قرآنى آيات كى تشريح وتوقيح كے ليے ديكھے، (قرآن ميں يردے كے احكام ارمولانا امين اصلاحی مرحوم) اور کمل تعیدلات کے لیے و کیمئے انفصیل الخطاب فی تفییر آیات الحجاب) مفتی محد شفیع مرحوم اور پردہ مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم۔

[5669] (. . . )و حَدُّثَنَاه أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتِ امْرَاَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى

[5669]۔امام صاحب کو یہی روایت ایک اور استاد نے سنائی ، اس میں ہے، وہ ایک ایسی عورت تھی جولوگول ے اینے جمامت کے اعتبار سے بلندو بالاتھی ،اوراس میں بیہے، آپ شام کا کھانا کھارہے تھے۔

[5670] ( . . . ) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإسْنَادِ

[5670] \_ یہی روایت امام صاحب کو ایک اور استاد نے سنائی۔

[5669] طـريق ابو كريب تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (١٧٠١٦) وطريق سويد اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح، باب: خروج النساء لحوائجهن برقم (٥٢٣٧) كما في

(التحفة) (۱۷۱۰۳)

[5670] تقدم

[5671] ١٨ ـ ( . . . ) حَدَّثَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي

عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبير

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ تَالِيُّمُ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ اِذَا تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُو صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ تَالِيُّمُ احْجُبْ نِسَاتَكَ وَهُو صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ تَالِيُّمُ احْجُبْ نِسَاتَكَ

وَ حَوْ مُعْوِينَهُ مِنْ مِنْ وَكُو عَلَوْ بِلَ الْحَصَابِ يَعُونَ وَرَسُنُونِ النَّهِ وَهُمْ السَّبِيِّ طُالتُمْ لَيْلَةً مِنَ فَكُرْ جَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً زَوْجُ النَّبِيِّ طُلْتُمْ لَيْلَةً مِنَ

اللَّيَٰالِي عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَاةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ آلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى اَنْ يُنْزَلَ الْهُ عَزَّوَجَلَّ الْحِجَابَ

[1671] حضرت عائشہ بھا اے روایت ہے، رسول اللہ ناٹھی کی بیویاں، جب قضائے عاجت کے لیے نکانا عابقیں، وہ رات کو مناصع کی طرف نکلتیں، جو ایک وسیع میدان تھا اور حضرت عمر بھا تی مورتوں کو پردہ کرایئے اور رسول اللہ ناٹھی (تھم خداوندی کے بغیر) یہ کام نہیں کرتے تھے، اپنی عورتوں کو پردہ کرایئے اور رسول اللہ ناٹھی (تھم خداوندی کے بغیر) یہ کام نہیں کرتے تھے، راتوں میں سے کسی رات نبی اکرم ناٹھی کی بیوی سودہ ٹاٹھی مثن م کے بعد نکلی اور وہ ایک بلند و بالاعورت تھی حضرت عمر شائش نے اس اوا ہم نے آپ کو بیجان لیا ہے، اے سودہ! ان کی خواہش تھی، پردہ کا تھم نازل فرما دیا۔ حضرت عمر شائش کی خواہش نازل ہو، حضرت عائشہ شائش بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے پردے کا تھم نازل فرما دیا۔ حضرت عمر شائش کی خواہش تھی کہ از واج مطہرات کسی صورت میں گھر سے نہ نکلیں وہ پردہ کے ساتھ نکلنے پر بھی مطمئن نہ تھے اس لے پردہ کے ساتھ نکلنے پر بھی مطمئن نہ تھے اس لے پردہ کے ساتھ نکلنے پر بھی اعتراض کیا ، تا کہ پردہ کے ساتھ نکلنے پر بھی پر پابندی عائد ہو جائے اس لیے پردہ کے ساتھ نکلنے پر بھی آتے دوبارہ اتری جس میں ضرورت کے تحت پردہ کے ساتھ نکلنے کی اجازت برقرار ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

[5672] ( . . . ) حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

[5672] - امام صاحب کو یہی روایت ایک اور استاد نے سنائی۔

مفردات الحديث وصعيد افيح: كلا، وسيع ميدان-

[5671] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الوضوء باب: خروج النساء الى البراز برقم (١٢٥٤٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٤٢)

[5672] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: آية الحجاب برقم (٦٢٤٠) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٩)

# ٨.... بَاب: تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْآجُنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

## باب ۸: اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرنا اور اس کے پاس جانا ناجائز ہے

[5673] ١٩ - (٢١٧١) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وْعَلِى بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْلَى آخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ حُجْرٍ وَالْ يَحْلَى الْأَنْ وَالْ حَدَّثَنَا وَعَلَى الْأَرْدُ وَالْ عَدْبُونَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ وَالْ يَحْلَى الْأَرْدُ وَالْ الْفَالَا حَدَّثَنَا

حَـدَّثَـنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ

عَـنْ جَـابِـرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّا ﴿ (آلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَاةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ﴾ )

ف کسی کا است اگر شوہر دیدہ ، بوہ عورت کے پاس ایک غیر محرم مرد کا رات گزار نا درست نہیں ہے تو وہ ایک دو شیزہ کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس

نے پاس جو بی طور پر مردوں سے باب سوں مرق ہے سے ساتھ ہی ہی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، گزار سکتا ہے اور اگر محرم بھی فتنہ کا رات صرف اس کا خاوند یا محرم جس کے ساتھ بھی بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، گزار سکتا ہے اور اگر محرم بھی فتنہ کا باعث ہو، اس سے بدخلنی اور بدگمانی پیدا ہوتی ہوتو اس کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔

إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الخير

عَنْ عُـقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمُ قَالَ ((ال**َّاكُمُ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَآءِ))** فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَايْتَ الْحَمْوَ قَالَ ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ))

[5673] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٩٠)

[5674] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: لا يخلون رجل بأمراة الا ذو محرم والمدخول على الرضاع باب: ما جاء في والدخول على الرضاع باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم (١١٧١) انظر (التحفة) برقم (٩٩٥٨)

مسلة المداد





فائل المستخصورا كرم مَا المُغُولُمُ نے حمو كوموت قرار دیا ہے، كونكہ عام طور پراس كاعورت كے پاس تنهائى بيل ملنا بيغنا معيوب خيال نہيں كيا جاتا اوراس كى آثر بيل بسا اوقات ان دونوں بيل جنسى تعلقات استوار ہو جاتے ہيں، جو انسان يعنى مرد اور عورت كے دين كى موت ہے اور اگر پتہ چل جائے تو عورت كے ليے رجم كا باعث ہو اور حموشادى شدہ ہوتو اس كوبھى سنگار كيا جائے گا اور خاوند غيرت بيل آكر، ان كوتل بھى كرسكتا ہے، يا وہ يوك كوطلاتى دے دے گا، اس ليے اس سے تنهائى يا خلوت زيادہ خطر ناك ہے، اس ليے حسموكى تنهائى كو معمولى خيال نہيں كرنا چاہيے، بدشمتى سے آئ ان بدايات كو اہميت نہيں دى جاتى، جس كى بنا پر افسوس ناك معمولى خيال نہيں كرنا چاہيے، بدشمتى سے آئ ان بدايات كو اہميت نہيں دى جاتى، جس كى بنا پر افسوس ناك تعلقات استوار كر ليتا ہے، دوست، دوست كى بيوك كو ليا تا ہے، اس طرح خاندان تباہ ہور ہے ہيں۔

[5675] (. . . ) و حَدَّثَ نِسَى أَبُو الطَّاهِ لِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنَ آبِى حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ [5675] - المام صاحب كو بجي روايت ايك اوراستاد نے بھی سائی۔

[5676] ٢١-(٠٠٠)و حَدَّثَنِي ٱبُو الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ

اللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ يَقُوْلُ الْحَمْوُ اَخُ الزَّوْجِ وَمَا اَشْبَهَهُ مِنْ اَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ [5676] - امام ليث بن سعد برات كمت بين، حسم و سے مراد خاد تدكا بھائى اور اس سے ملتے جلتے خاوند كے رشتہ دار بين، مثلًا اس كا چياز ادوغيره -

[5677] ٢٢-(٢١٧٣) حَـدَّثَـنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي عَمْرٌوح و حَدَّثَنِي آبُوالطَّاهِرِ

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّنَهُ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى اَسْمَاءَ

[5675] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٣٨) [5676] تقدم تخريجه برقم (٥٦٣٨)

[5677] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٨٢٧)







بِنْتِ عُمَيْسِ فَدَخَلَ ٱبُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَٰلِكَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ طَلَّيْمُ وَقَـالَ لَمْ اَرَ اِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّيْمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّاهَا مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيْمُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ((لَا يَلدُخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانٍ))

[5677] ۔حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص دلائٹہا بیان کرتے ہیں، بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت اساء بنت [ عمیس طالبا کے پاس آئے، چر ابو بمرصدیق بھی آ گئے اور اساء ان ونوں ان کی بیوی تھیں، ابو بکر نے ان کو دیکھ کر کراہت محسوس کی اور اس کا تذکرہ رسول الله منالیظ سے کیا اور کہا، میں نے خیر ہی دیکھی ہےتو رسول الله منالیظ نے فرمایا:"الله نے اس کواس (برائی) سے بری رکھا ہے۔'' پھر رسول اللہ مُلاثِیْم منبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا:''آج کے دن کے بعد کوئی آ دمی ایسی عورت کے پاس نہ جائے ،جس کا خاوند گھر میں موجود نہ ہو، الا بیر کہ اس کے ساتھ ایک دوآ دمی ہوں۔'' مفردات الحديث معيد: جس كا خاوند كريس نه بو، سنر بربويا كر ب بابركا كام كاج كيا بور فائدة أنسه حفرت اساء بنت مميس ، ايك جليل القدر صحابيه جين ، جو حفرت جعفر بن ابي طالب كي بيوي تحسين ،

جنگ مونہ میں ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بمر ڈائٹڑ سے شادی کر لی اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی ہے۔ شادی کرلی، حضرت ابو بکرنے اپنی غیر حاضری میں بنو ہاشم کے لوگوں کی آمد کوطبعی غیرت وحمیت کی بنا پر پیندنہیں کیا، اگرچہ قابل اعتراض صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے حضور اکرم ٹاٹٹٹی نے طبعی غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے فر مایا، اجنبی عورت کے پاس، تنہائی میں اسنے افراو جا کیں، جن کے بارے میں شک وشبہ نہ ہوسکتا ہو، وو تین کی قید کا اصل مقصد یہی ہے، وگرنہ بنو ہاشم کے لوگ بھی چند تھے، کیونکہ ان کونضر ف سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نضر ف کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے،اس کے باوجودحفرت ابوبکرنے غیرت محسوس کی۔

٩..... بَابِ:بَيَانِ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُؤَى خَالِيًّا بِامْرَاةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ اَوْ مَحْرَمًا لَهُ اَنْ يَّقُولَ هَذِهِ فَكَانَةُ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ

باب ۹: ایک آ دی کوتنهائی میں کسی عورت کے ساتھ دیکھا گیا، حالانکہ وہ اس کی بیوی یامحرم تھی تو بہتر ہے، وہ بتا دے، پیفلال عورت ہے، تا کہاس طرح بدگمانی کا ازالہ کر دے [5678] ٢٣ ـ (٢١٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

[5678] اخرجه ابو داود في (سننه) في السنة باب: في ذراري المشركين برقم (٤٧١٩) انظر (التحفة) برقم (٣٢٨)

عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَاتِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَآءَ فَقَالَ (لا فَكُنْ هَذِهِ زَوْجَتِي فَكُلْنَةُ)) فَـقَـالَ يَـا رَسُـولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ اَظُنُّ بِهِ فَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّهُ ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ))

[5678] - حفرت انس والني سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالی آئی کئی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے کہ آپ کے یاس سے ایک آ دمی گزرا، آپ نے اس کو آواز دی تو وہ آ گیا، پھر آپ نے فرمایا: ''اے فلاں، یہ میری فلاں المسلم (صفیہ) بیوی ہے۔'اس نے عرض کیا،اے اللہ کے رسول! کسی کے بارے میں تو میں گمان کرسکتا تھا،آپ کے بارے میں تو میں گمان نہیں کرسکتا تو رسول الله مَا لَيْمُ نے فر مایا: ''شیطان ، انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔'' فان الله المستحضور اكرم مَن الله مضان ك آخرى عشره مين، ابني بيوى كو كمر چمورث جارب سف كرآب ك باس سے دو انصاری گزرے، انہوں نے تیز رفاری اختیار کی، تا کہ آپ ان کی وجہ سے بات چیت کرنے میں جاب محسوس نہ کریں، یا وہ شرم وحیا کی بنا پر تیزی سے واپس لوٹے ،لیکن حضور اکرم مُلاکیم نے خیال کیا، شیطان انسان میں خون کی طرح گروش کرتا ہے، کہیں ان کے دل میں کوئی بر گمانی بی پیدا نہ کر دے، اس لیے آپ نے فرمایا، سکون واطمینان سے چلو، یہ بیری بیوی ہے، اس طرح آپ نے بدگمانی پیدا ہونے کا فوری طور پر ازالہ کر دیا، کیونکہ آپ کے بارے میں بدگمانی بقول امام شافعی کفر ہے، اس لیے خیر خواہی اور ہمدردی کا تقاضا پیتھا، ان کواس سے بچایا جاتا، دوسرے انسانوں کے بارے میں بدگمانی کفرتو نہیں ہے،لیکن ممناہ کا باعث ضرورہے اور اس طرح تحمی کے بارے میں انسان کے دل میں کراہت اور نفرت پیدا ہو عمق ہے ادریہ چیز چنلی اور غیبت کا باعث بھی بن سكتى ہے، اس ليے كسى كو بد كمانى كا موقعة نبيس دينا جا ہے اور اليى كوئى حركت نبيس كرنى جا ہے، جس سے بدظنى پیدا ہوتی ہوادر مجھی کوئی الی صورت پیش آجائے تو حقیقت حال سے آگاہ کر دینا جاہیے، تا کہ دوسروں کے دل میں بد گمانی پیدا نه مواور وه گناه گار نه بنین، اس روایت میں ایک آوی کا تذکره ہے، حالانکه وه وو تھے تو یہاں رجل جنس کے لیے ہے کہ گزرنے دالے مرد تھے، ایک یا دو کوتیین مقعود نہیں، یا ایک دوسرے کے پچھے تھا، الحكے كوآ واز دى تو پچپىلا بھى پہنچ ميا\_

[5679] ٢٤-(٢١٧٥)و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالا ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ حسين

[5679] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاعتكاف باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد؟ برقم (٢٠٣٥) وفي باب: زيارة المراة زوجها في اعتكافه برقم (٢٠٣٨) وفي باب: هل يدرا المعتكف عن نفسه؟ برقم (٢٠٣٩) وفي فرض الخمسة: ما جاء في بيوت ازواج النبي ﷺ وما نسب من البيوت اليهن برقم (٣١٠١) وفي بدء الخلق باب: صفة ابليس←

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عُلَيْمٌ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ اَزُورُهُ لَيْلا فَحَدَّ ثُتُهُ ثُمَّ فُحُمْتُ لِانْقَلِبَ فَقَامَ مَعِى لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ فُحُمْتُ لِانْقَلِبَ فَقَامَ رَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الْانْصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيِّ عَلَيْمُ السَّرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْمُ ((عَلَى دِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ مِنَ الْانْصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيُّ عَلَيْمُ اللهِ قَالَ النَّهِ قَالَ ((انَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مِحْرَى الدَّم وَإِنِّي خَشِيتُ اَنْ يَقُذِف فِي قُلُوبِكُمَا شَرًا)) أَوْ قَالَ ((شَيْنًا))

[5679] - حضرت صفیہ بنت جی بڑھ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم طافی اعتکاف بیٹے ہوئے تھے، میں رات کوآپ

کی ملاقات کے لیے آئی اور آپ سے گفتگو کرتی رہی، پھر میں واپس جانے کے لیے اٹھی تو آپ بھی میرے
ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تا کہ مجھے رخصت کریں اور اس (صفیہ) کا گھر حضرت اسامہ بن زید ڈٹاٹھ کے احاطہ میں
تھا تو دو انصاری گزرے، جب انہوں نے نبی اکرم طافی کے کودیکھا، تیز تیز چلنے لگے تو نبی اکرم طافی نے فرمایا:
"اپنے معمول کی چال چلو، یہ صفیہ بنت جی ہے۔" انہوں نے کہا، سجان اللہ، اے اللہ کے رسول! آپ نے تفضیح
فرمایا: "شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہیں وہ تمہارے دلوں میں
ملک نے ڈوال دے۔" یا فرمایا: "کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے۔"

مفردات الحديث على رسلكما: الى جال طع رمو، سكون واطمينان سے جاو

فائل کا اور وہ اسے رخصت کرنے کے لیے باہر آسکتا ہے اور حضور اکرم ناٹیڈ اپنی امت کے لیے انتہائی شفق اور ہدرد
اور وہ اسے رخصت کرنے کے لیے باہر آسکتا ہے اور حضور اکرم ناٹیڈ اپنی امت کے لیے انتہائی شفق اور ہدرد
سے، ان کو ہرا لیے کام سے آگاہ کرتے تھے، جوان کے لیے گناہ کا باعث بن سکتا تھا اور انسان کوشیطان سے فکا
کر رہنا چاہیے، وہ انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور س کے دل میں شکوک وشبہات پیدا کر کے اسے راہ
راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور انصار پوس نے، اس بات پر تبجب اور جبرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ کوئی
مسلمان آپ کے بارے میں بھی برگمانی کا شکار ہوسکتا ہے، سجان اللہ کہا۔

**521** 

€ وجنوده برقم (٣٢٨١) وفي الادب باب: التكبير والتسبيح عند التعجب برقم (٩٢١٩) وفي الاحكام باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم برقم (٧١٧١) وابو داود في (سننه) في الصوم باب: المعتكف يدخل البيت لحاجة برقم (٢٤٧٠) وبرقم (٢٤٧١) وفي الادب باب: في حسن الظن برقم (٤٩٩٤) وابن ماجه في (سننه) في الصوم باب: في المعتكف يزروه اهله في المسجد برقم (١٧٧٩) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٠١)

[5680] ٢٥-(...) وحَدَّنَنِيه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا مُسَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنِ اَنَّ مَصْفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيِ طُلِيْمٌ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا جَانَتُ إِلَى النَّبِيِ طُلِيْمٌ تَنُوُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِي طُلِيمٌ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا جَانَتُ إِلَى النَّبِي طُلِيمٌ تَنْوَلُهِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَنْدَهُ اللَّهُ عَلْمُ النَّبِي عَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ يَقُلُ يَجْرِي))

[5680] - حفرت صفیہ، نبی اکرم ناٹیٹ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی اکرم ناٹیٹ کے پاس جبکہ آپ مجد میں اعتکاف بیٹے ہوئے تھے، ملنے کے لیے آئی، بیدرمضان کے آخری دھاکے کا واقعہ ہے، آپ کے ساتھ کچھ وقت بات چیت کی، پھر واپسی کے لیے کھڑی ہوئی اور نبی اکرم ناٹیٹ اس کورخصت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، آگے نہ کورہ بالا روایت ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ آپ نے شیطان کے لیے، یہ جسری مجری کی جگہ یب لغ مبلغ فرمایا، ''لیعنی شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح پہنچتا ہے۔''

ا است باب: مَنْ اَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا وَإِلَّا وَرَآئَهُمُ اللهُ وَرَآئَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى مُجُلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا وَإِلَّا وَرَآئَهُمُ اللهُ عَلَى مُجُلِسًا مَنِي مُجُلِسًا فَوَجَدَ فَوْرَاسُ مِينَ مُجَلِسًا وَمِهُمُ مَنْ مُحَلِّمُ مِنْ مُحَلِّمُ مِنْ مُحَلِّمُ مَنْ مُحَلِّمُ مِنْ مُحَلِّمُ مَنْ مُحَلِمُ مَنْ مُحَلِّمُ مُحَلِّمُ مُحَلِمُ مُحَلِّمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمٌ مُحَلِمُ مُعَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُحَلِمُ مُعَلِمُ مُحَلِمُ مُعُلِمُ مُعُمِّمُ مُحَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُوالِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِمِلُمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُحَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِل

## بیٹھ جائے ورنہ لوگوں کے پیچھے بیٹھے

[5681] ٢٦-(٢١٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحِهَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْن أَبِي طَالِب

عَنْ أَبِى وَأَقِدِ اللَّيْثِيِ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقُمُ أَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ آقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَئَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ اللهِ تَلْقُمُ مَنْ اللهِ تَلْقُمُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَو قَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ تَلْقُمُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَو قَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ تَلْقُمُ فَا اللهِ تَلَيْمُ فَا اللهِ تَلَيْمُ فَا اللهِ تَلَيْمُ فَا اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((آلا أُخْبِرُ كُمُ فَعَلَسَ خَلْفَهُمْ وَامَّا الثَّالِثُ فَا دُبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((آلا أُخْبِرُ كُمُ فَعَلَسَ خَلْفَهُمْ وَامَّا الثَّالِثُ فَا دُبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((آلا أُخْبِرُ كُمُ

[5680] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٤٣)

[5681] اخرجه البخاري في (صحيحه) في العلم باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن راى فرجة في الحلقة فجلس فيها برقم (٦٦) وفي الصلاة باب: الحلق والجلوس في المسجد برقم (٤٧٤) والترمذي في (جامعه) في الاستئذان برقم (٢٧٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٥١٤)

عَنِ النَّهَ فِ النَّلاثَةِ آمًّا اَحَدُهُم فَأُولى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ الله وَآمًّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَامَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَاعْرَضَ اللَّهُ عَنَّهُ ))

[5681] -حضرت ابو واقد لیثی خاتش ہے روایت ہے کہ جبکہ رسول الله مظالمین لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، اچا تک تین آ دی آئے، دورسول اللہ مُناٹینِم کی طرف بڑھ گئے اور ایک چلا گیا، دونوں جا کررسول اللہ مُناٹینِم

کے پاس رک گئے، رہاان میں ہے ایک تو اس نے حلقہ کے اندر گنجائش دیکھی تو اس میں بیٹھ گیا، رہا دوسرا تو وہ ا لوگوں کے پیچیے بیٹھ گیا اورلیکن تیسرا تو وہ پشت پھیر کر چلا گیا، جب رسول اللہ مُٹاٹیٹی ( گفتگو ہے ) فارغ ہوئے تو

آپ نے فرمایا:'' کیا میں تہمیں ان تبین آ دمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف جگہ پکڑی تو اللہ نے اسے جگہ دے دی اور ان میں سے دوسرے نے جانے سے شرم محسوں کی تو اللہ نے بھی اس

ہے حیا فرمایا،کیکن تیسرا تو اس نے اعراض کیا تو اللہ نے اس سے اعراض کیا۔'' مفردات الحديث و أرْجَة: دوچيزول كررمياني جكد ٥ حَلَقه ج حَلَق المجلس، هيرابنا كربيمنار

3 آوى الى الله:اس كى بناه پكرى \_ 4 آوَاه الله: الله ناسكوائي رحت وخوشنورى كى كود ميس لے لیا۔ 3 است حیا: اس نے والی جانے سے شرم وحیامحسوس کی اور مجلس میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے

اندر گھنا بھی گوارا نہ کیا۔ 🕤 است حیاالله منه: الله نے اس کورحمت سے محروم کرنے سے حیا فرمایا، اس کو

ایمی رحمت سے نوازا۔

[5682] (...)و حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَــدَّادٍ ح و حَـدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ آخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا آبَانُ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ إِسْحْقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هٰذَا الإسْنَادِ بمِثْلِه فِيْ الْمَعْنَى

[5682]۔امام صاحب کوایک اور استاد نے اس کے ہم معنی روایت سنائی۔

ف ك المام على المام كالم المام كو الله على المام كم كالم كم كالم كم كالم كالم كرنا على المام كرنا على الم تا كه اس مين على و ديني مسائل پر گفتگو موسيكه اور بهتريه به كه علم و وأعظ كى مجانس مساجد مين منعقد كى جائيس اور بعد میں آنے والے افراد اگر مجلس کے اندر مخبائش دیکھیں تو پہلے اس خالی جگہ کو پر کریں، اگر چہ اس کی خاطر انہیں گر دنوں کو پھلانگنا پڑے اور اگر حلقہ کے اندر جگہ نہ ہوتو جہاں جگہ ملے، وہاں بیٹے جانا جا ہیے، کیونکہ مجانس علمی میں شرکت اجر و ثواب کا باعث ہے اور ان سے اعراض کرنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اجر و ثواب سے محروم رکھنا

[5682] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٤٥)

ہاوراس صدیث سے معلوم ہوتا ہے، دوسرول کے لیے رغبت وشوق پیدا کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے والے کی تعریف کی جاستی ہے۔ کی تعریف کی جاستی ہے۔ کی تعریف بھی کی جاستی ہے۔ کی تعریف بھی کی جاستی ہے۔ ااسسباب : تَحْرِیم إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِةِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ

باب ١١: پہلے بیٹے والے کو بلاوجہ اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے

[5683] ٢٧-(٢١٧٧)و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ

عَنِ اَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ الْمُعْلِيهِ أَمَّ يَجْلِسُ فِيه)) عَنِ اَبْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الرَم طَالِيَةُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَمَّ يَجْلِسُ فِيه)) [5683] - حفرت ابن عمر النَّئِ السراء عن الرَم طَالِيَةُ اللهِ عَرْمايا: "كُولَى آوى كى دومرے آدى كواس

کی جگہ ہے اٹھا کر، اس کی جگہ میں نہ بیٹھے۔''

الم المسلم المس

بیٹے کر کوئی عالم درس و مذریس کرتا ہے یا وعظ کرتا ہے یا فتو کل دیتا ہے، یا ایک جگہ کوئی اپنی ریز می لگا تا ہے تو پھر کسی دوسرے کو اس جگہ نہیں بیٹھنا چا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو وہاں سے اٹھایا جا سے گا ، میچ موقف یہی

ہ، اگر چہ احناف کے نز دیک چونکہ یہ جگہ کسی کی ملکت میں نہیں ہوسکتی، اس لیے جوبھی پہلے آئے گا، وہی اس جگہ بیٹھے گا، عام طور پر پہلے آ کر بیٹھنے والا اگر کسی دن پہلے نہ آئے تو وہ پہلے آنے والے کو اٹھا نہیں

سے گا، ظاہر بے ساخلاق اور مروت کے منافی ہے، اگر چہ قانونی اور اصولی روسے اس کی مخبائش ہے،

کیکن میرف اور رواج کے منافی ہے۔

[5684] ۲۸ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيِنِي وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

عَبْدُالْ وَهَابِ يَعْنِى النَّقَفِيَّ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَٱبُو اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نافع

[5683] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۸۳۱۱)

[5684] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧٨٦٦) وبرقم (٧٩٦٠) وبرقم (٨٠٤١)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ تَاللَّهُمْ قَالَ (﴿ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهٖ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا))

[5684] - امام صاحب اپنے پانچ اساتذہ کی پانچ سندوں ہے، ابن عمر دلائٹوا سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم ملکوں

نے فرمایا ''کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، لیکن دوسروں کے لیے کشادگی اور وسعت

پیدا کرو، یعنی مجلس وسیع کرو۔''

... [5685] ( . . . )و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح و حَدَّنَنِي يَحْيِي بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي

فُ لَدُيْكِ اَخْبَ رَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ تَلْكُلُمُ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ ((وَلْكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا)) وَزَادَ فِي

حَدِيثِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا [5685] - امام اپنے پانچ اساتذہ کی چارسندوں ہے، ابن عمر جانشا ہے پہلی روایت کی طرح بیان کرتے ہیں اور آ پ کا پیفر مان،''لیکن کھل جاؤ، وسعت پیدا کرو۔'' بیان نہیں کرتے، ابن جریج کی روایت میں پیاضافہ ہے،

میں نے یو جھا، جعہ کے دن،استاد نے کہا، جعد کا دن ہو یا کوئی اور دن۔ [5686] ٢٩-(٠٠٠)حَدَّثَ نَا اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيّ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّمْ قَالَ ((لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ)) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيه

[5685] طريق ابى الربيع اخرجه (الترمذي) في (جامعه) في الاستئذان باب: كراهية ان يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه برقم (٢٧٤٩) انظر (التحفة) برقم (٧٥٤١) وطريق يحيى بن حبيب ومحمدبن رافع اخرجه البخاري في (صحيحه) في الصلاة باب: لا يقيم الرجل اخاه

يوم الجمعة ويقعد في مكانه برقم (٩١١) انظر (التحفة) برقم (٧٧٧٧) و طريق محمد بن رافع عن ابن ابي فديك تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧١٣) [5686] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الاستئذان باب: كراهية ان يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه برقم (٢٧٥٠) انظر (التحفة) برقم (٦٩٤٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد <u>موضوعات</u> پر مشتمل مفت <u>آن لائن مکتبہ</u>

[5686] حضرت ابن عمر خلافؤ ہے روایت ہے، نبی اکرم مُلافیظ نے فر مایا: '' تم میں ہے کوئی اپنے دینی بھائی کو

۔ اٹھا کر اس کی جگہ میں نہ بیٹھے۔'' اور حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹؤ کے لیے اگر کوئی آ دمی اپنی جگہ ہے اٹھ جاتا تو وہ اس

عِلَه مِن نهين بيضة تقيه."

ن مراح کی ہے۔ فائل کا انسساآپ نے آنے والے کو دوسرے کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیکن پہلے بیٹھا ہوابطبیب

خاطر کسی عمر رسیدہ علم دفضل والے یا کسی اعتبار سے اپنے سے برتر فخصیت کے لیے خود جگہ خالی کرتا ہے تو یہ ایک پندیدہ عمل ہے اور اجر وثواب میں اضافہ کا باعث ہے، لیکن ابن عمر تا تا تا تورع ادر احتیاط اختیار کرتے ہوئے، یہ

سمجھ کر کہ شاید بیا پی خوشی اور رضامندی سے بطیب خاطر نداشا، بلکہ میرے دبدبہ یا میری ہیبت کی وجہ سے اشا مو، اس جگہ نہیں بیٹے تے، اگر چدامام نودی نے بیروجہ بھی بیان کی ہے کہ صف اول سے اٹھ کر دوسرے کی خاطر

چھے ہنا پندیدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادات میں دوسرول کوتر جھے دینا ناپندیدہ ہے، لیکن مجھے تو اس میں ناپندید گی کو کوئی وجدنظر نہیں، بیتو ادب واحتر ام ہے جومطلوب ہے۔

َ [ [ ] [ [ 5687] ( . . . ) و حَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

ر المحاد المراجعة المستدناه عبد بن حميد العبران عبدالوراق عن معمر بِهدا الوساء مثلة

[5687] ۔ امام صاحب کو یہی روایت ایک اور استاد نے بھی سنائی۔

[5688] ٣٠ ــ (٢١٧٨)و حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِاللّٰهِ

عَنْ اَبِي الزبير

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (﴿ لَا يُقِيمَنَّ آحَـدُكُمُ آخَاهُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لَيُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ

فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنَ يَقُولُ الْفَسَحُوا))

[5688] - حضرت جابر رہی تھٹا سے روایت ہے، نبی اکرم مٹاٹیٹر نے فر مایا:'' کوئی آ دمی جمعہ کے دن اپنے بھائی کو ہرگز نہاٹھائے کہ پھر جا کراس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ یوں کہے،'' دوسروں کے لیے کھل جاؤ، گنجائش پیدا کرو۔'' محمد

فان د اس عام طور پر کسی کواٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا جمعہ کے دن ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی نشاندہی خصوصی طور پر فر مائی ، دگر نہ عام ہے، کسی دن کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

[5687] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٥٠) [5688] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٥٨)







كتاب السلام

١٢.... بَابِ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجُلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُو اَحَقُّ بهِ

باب ١٢: اگر كوئى والسى كے ليے اپنى مجلس سے اعظے تو واليس آنے كى صورت ميں وہى اپنى

جگه کا زیاده حقدار ہے

[5689] ٣١\_(٢١٧٩)و حَـدَّثَـنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَـعِيـدِ أَخْبَرَنَا أَبُوعَوَانَةَ وَقَالَ فُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلاهُمَا عَنْ سُهَيْل عَنْ اليه

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ قَالَ ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ)) وَفِيْ حَدِيثِ اَبِي عَوَانَةَ

((مَنْ قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُو اَحَقُّ بِهِ)) [5689] -حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله تالیج نے فرمایا:'' جبتم میں سے کوئی اٹھے۔''ابو

عوانہ کی روایت میں ہے،''جوانی مجلس ہے اٹھا، پھراس کی طرف واپس لوٹ آیا تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔''

ضرورت کے لیے والی کی نیت سے اٹھ کر جاتا ہے اور جلد ہی والی آجاتا ہے تو وہی اپنی جگہ کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ پر بیٹنے والے کواٹھا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ الی صورت میں اپنی جگہ کوئی چیز رکھ کر جائے ، تا کہ دوسرول

کو پندچل جائے کہاس کی جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیدورست نہیں ہے، کوئی انسان مغرب کی نماز سے فارغ ہو كر، اپنى جگة بيج يا كپڑا يامسواك وغيره ركھ كرچلا جائے ادر كھرعشاء كے دفت آ كراس جگه پر بيٹينے كا تقاضا كرے۔ ٣ .... بَاب: مَنْع الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَآءِ الْآجَانِبِ

باب ١٣: مخنث (زنانه) كواجنبي عورتول كے ياس جانے سے منع كرنا

[5690] ٣٢-(٢١٨٠) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ حِ و

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هٰذَا حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سلمة

[5689] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٧٩٢) وبرقم (١٢٧١٤) [5690] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المغازي باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان

برقم (٤٣٢٤) وفي النكاح باب: ما ينهي من دخول المتشبهين بالنساء على المراة برقم (٥٢٣٥) وفي اللباس باب: اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت برقم (٥٨٨٧) وابو داود في

(سننه) في الادب باب: في الحكم في المخنثين برقم (٩٢٩) وابن ماجه في (سننه) في €

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل <u>مفت آن لائن</u> <u>مکتبہ</u>

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ آنَّ مُخَنَّنًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ عُلَيْمُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ لِآخِى أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْكُمْ الطَّآئِفَ غَدًا فَانِّى اَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ عَيْلانَ فَاللهِ عَلَيْكُمْ الطَّآئِفَ غَدًا فَانِّى اَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ فَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ الطَّآئِفَ فَقَالَ ((لَا يَدُخُلُ غَيْلانَ فَاللهِ عَلَيْكُم)) لَمَا لَهُ عَلَيْكُم))

[5690] - حضرت امسلمہ وہ الله علی ہیں کہ ان کے پاس ایک پیجوا بیضا ہوا تھا، جبکہ رسول الله علی ہم گر میں موجود سے تو اس نے امسلمہ وہ کہ کے بھائی سے کہا، اے عبد الله بن امیہ، اگر کل الله تعالی نے تمہارے لیے طائف فتح فرمایا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کا پتہ دول گا، کیونکہ اس کے سامنے سے چارسلوٹیں نظر آتی ہیں اور پشت پھیرنے پرسلوٹیں آٹھ بن جاتی ہیں، یعنی وہ خوب موٹی تازی ہے تو رسول الله مالی ہے ہمی اس کی بات سن فی اور فرمایا: '' بیتمہارے پاس نہ آئیں ''

نائی کا بسی مخت دو تسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) ہجوا جو طبعی طور پر عورتوں جیسا اخلاق، ان جیسی حرکات وسکنات اور ان جیسے طور واطوار اپناتا ہے، یہ دینی طور پر معذور ہے، قابل فرمت نہیں ہے، اس کوعورتوں جیسے دویہ اور انداز کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ (۲) زنانہ، جو جان ہو جھ کرعم اُ عورتوں جیسا رویہ اور گفتگو بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ قابل ملامت ہے، اگر چہ کسی بری حرکت کا ارتکاب نہ بھی کرے، ھیت نامی مختث نے حضرت ام سلمہ ٹائٹا کے بھائی عبد الرحن دونوں کو کہا تھا کہ میں طائف کی فتح کے بعد تہمیں ثقیف بھائی عبد اللہ اور حضرت عائشہ ٹائٹا کے بھائی عبد الرحن دونوں کو کہا تھا کہ میں طائف کی فتح کے بعد تہمیں ثقیف کے ایک سروار غیلان بن سلمہ کی بٹی بادیہ نامی کا پہنہ دوں گا، وہ خوب موثی تازہ اور عربی مزاج کے مطابق قابل کشش ہے، تم اسے لینے کی کوشش کرنا۔

[5691] ٣٣-(٢١٨١) و حَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عروة عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى آزْوَاجِ النَّبِيِّ ثَلَيْظُ مُخَنَّثُ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ تَلَيْظُ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَآئِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَاةً قَالَ أُولِي الْإِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ تَلَيْظُ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَآئِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَاةً قَالَ إِذَا آقْبَلَتْ الْمُبَلِّ عَلَيْظُ ((آلا أراى هٰذَا إِذَا آقْبَلَتْ أَوْلَا أَوْبَرَتْ إِثْمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَالَةً أَرْالا أراى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَ عَلَيْكُنَّ قَالَتُ فَحَجَبُوهُ))

← الـنـكاح باب: في المخنثين برقم (١٩٠٢) وفي الحدود باب: المخنثين برقم (٢٦١٤) انظر (التحفة) برقم (١٨٢٦٣)

[5691] اخرَجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: في العبد ينظر الى شعر مولاته برقم (٤١٠٥) وبرقم (٤١٠٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٣٤)









[5691] رحضرت عائشہ جا تھا میان کرتی ہیں، نبی اکرم مَالیّنظ کی بیویوں کے پاس ایک ہیجوا آیا کرتا تھا، کیونکہوہ انہیں ان لوگوں میں ہے جھتی تھیں، جوعورتوں میں رغبت اور دلچپی نہیں رکھتے ، نبی اکرم مَثَاثِیْمُ ایک دن اپنی کسی

بوی کے پاس گئے تو اے ایک عورت کے اوصاف بیان کرتے پایا کہ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر حار سلوٹیں پڑتی ہیں اور جب وہ پشت پھیر کر چل دیتی ہے تو وہ سلوٹیس آٹھ بن جاتی ہیں تو نبی اکرم مُلاٹیم نے

فر مایا:'' خبر دار! میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو لوگوں کی چیز وں ہے آگاہ، یہتمہارے پاس نہ آئے'' اس کے بعداس کو گھروں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔

فاكرة المستحضور اكرم الطفيم هيت نامي مخت كے بارے ميں يہ خيال كرتے تھے كہ وہ عورتوں ميں دلچي نہيں

رکھا، نہان کا خواہشمند ہے، اس لیے اس کواپنے گھروں میں آنے سے نہیں روکتے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ بیعورتوں سے دلچیسی رکھتا ہے، ان کے محاسن اور خوبیوں پراس کی نظر ہے اور ووسروں کو بھی اس سے آگاہ کرتا ہے تو اس کا داخلہ بند کر دیا، بلکہ اس کو مدینہ سے نکلوا دیا اور ایک غیر آباد جگہ بھیج دیا، اس لیے ایسے ہیجوول کو محروں میں داخل نہیں ہونے وینا جاہیے۔

١٨ .... بَاب: جَوَازِ إِرْ دَافِ الْمَرْ آةِ الْآجُنَبِيَّةِ إِذَا اَعْيَتُ فِي الطَّرِيقِ

باب ١٤. راسته مین تھی ہاری اجنبی عورت کوسواری پر بیچھے بٹھانا جائز ہے

[5692] ٣٤ (٢١٨٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ٱخْبَرَنِي ابي عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرِ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَّالِ وَلا

مَمْ لُـوكٍ وَلا شَـيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَنُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَاَدُقُّ النَّوٰي لِنَاضِحِه وَاَعْلِفُهُ وَاَسْتَقِي الْمَآءَ وَاَخْرُزُ غَرْبَهُ وَاَعْجِنُ وَلَمْ اَكُنْ أُحْسِنُ

اَخْبِزُ وَكَانَ يَـخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِّنَ الْآنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ قَالَتْ وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي اَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَكُمْ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَى

فَرْسَخ قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوٰى عَلَى رَاْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيُّمْ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ ٱصْحَابِهٖ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتْ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ

[5692] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فرض الخمس باب: ما كان النبي عظي يعطى المولفة قلوبهم وغيرهم من الخمس برقم (٣١٥١) وفي النكاح باب: الغيرة برقم (٥٢٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٢٥)











فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوٰى عَلَى رَاْسِكِ آشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى اَرْسَلَ إِلَىَّ ٱبُوبِكُرِ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا ٱعْتَقَتْنِي

[5692] - حضرت اساء بنت الى بكر والفها بيان كرتى بين، حضرت زبير والفؤان مير بساته اليے حالات ميں شادی کی کہ ان کے پاس اینے گھوڑے کے سوا کوئی مال و دولت، غلام یا کوئی اور چیز نہ تھی، میں ان کے گھوڑے کے لیے حیارہ لاتی اور اس کی ضرور بات سے ان کو کفایت کرتی اور میں ہی اس کی دیکھ بھال یا مگہداشت کرتی اور ان کے پانی ڈھونے کے اونٹ کے لیے گھلیاں کوٹتی اور اس کو حیارہ ڈالتی، پانی لاتی اور ان کے ڈول کوسیتی، آٹا گوندهتی اور مجھے اچھی طرح روٹی پکانانہیں آتا تھا، یا میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی اور میری انصاری یڑوسنیں، مجھے روٹی لیکا کر دیتی تھیں اور وہ بہت اچھی عورتیں تھیں اور میں زبیر کی اس زمین سے جو آپ نے اسے عنایت فرمائی تھی،اپنے سر پر گٹھلیاں ڈھوتی تھی، جو مدینہ سے دومیل کے فاصلہ پرتھی،ایک دن میں آرہی تھی اور گھلیاں میرے سر پڑھیں تو میری ملاقات رسول الله مَالَّيْنَا کے ساتھ ہوگئ، آپ کے چند ساتھی بھی آپ کے ساتھ مَنْ الرَّهُ الرَّهُ الْمُنْ ال مُسْلِمُ تَحِينَ آپِ نِي مِجْهِ آواز دي، پھراونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا،''اخ،اخ،'' تا کہ مجھے اپنے پیچھے سوار کرلیں، میں شرما گئی اور مجھے (اے زبیر) آپ کی غیرت یاد آ گئی تو زبیر رہائٹو نے کہا، الله کی قتم! تیرا گھلیاں اٹھانا میرے لیے تیرے آپ کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ شکین ہے، اساء کہتی ہیں، حتی کہ بعد میں ابو بکر رہائٹوز نے مجھے خادمہ دے دی اوروہ میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہوگئی، گویا کہاس نے مجھے (کام کاج سے) آزاد کر دیا۔ فائل الم : ..... حفرت اساء نے جب مکہ مرمہ میں حفرت زبیر اللظ سے شادی کی تو ان کے پاس مال مویثی، نفذی، نوکر چاکر اور کاشت کے لیے زمین نہھی، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت اساء کھر کے اور باہر کے تمام کام سرانجام دیتی تھی ، حتی کہ اونٹ اور گھوڑے کے لیے جارہ بھی خوولاتیں ، گھوڑے کی دیکھ بھال کرتیں ، پانی وهوتیں، اس طرح چھوٹے موٹے دوسرے کام کرتیں اور عام طور پرمتوسط گھر انوں کی عورتیں، گھر بلو کام، کھانا پکانا، سینا پرونا، کپڑے اور برتن دھونا وغیرہ کام خود ہی سرانجام دیتی ہیں، بلکہ گھرکے باہر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں اور میہ چیز میاں ہوی میں پیار و محبت کی علامت مجھی جاتی ہے، گھریلو فرائض کی سرانجام دہی تو متوسط اور غریب خاندانوں کی عورتوں کے لیے مالکیہ اور احناف کے ہاں اخلاقی اور شرعی طور پر ضروری ہے اور بیرونی کام ضروری نہیں ہیں، وہ محض حسن معاشرت اور احسان کا حصہ ہیں اور امیر گھر انوں کی عورتیں، جواینے ماں باپ کے ہاں، کام کاج نہیں کرتی تھیں،ان کے لیے اندرونی یا ہیرونی کام کرنالاز منہیں ہے،لیکن عموماً اچھی گھرانوں کی عورتیں، یہ کام خود ہی کرتی ہیں، اپنے ساتھ نوکر چا کر بھی رکھ لیتی ہیں، لیکن شوافع کے ہاں ہرقتم کی عورتوں کے لیے گھریلو کام کاج کرنا فرض نہیں ہے، بیدسن معاشرت اور باہمی پیار ومحبت کے تحت ہوتا ہے اور عام طور پرعورتیں یہ کام خود ہی











سرانجام دیتی ہیں، ہیشہ سے لوگوں کے ہاں ہی معمول چلا آ رہا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ از واج مطہرات اور آپ کی بٹیاں گھر بلو کا رائخ خود ہی سرانجام دیتی تھیں، جی کہ بعض دفعہ حضرت فاطمہ ٹاٹھا کو گھر بلو کا م کاج ہیں ہہت تکلیف بھی اٹھانا پڑتی تھی، لیکن آپ نے حضرت علی ٹاٹھا کو خادمہ مہیا کرنے کا حکم نہیں دیا، اس طرح آپ نے حضرت زبیر ٹاٹھا کو حضرت اساء کے لیے فادمہ مہیا کرنے کے لیے نہیں فرمایا، حضرت اساء کے لیے اونٹ بٹھانے سے امام نووی نے استدلال کیا ہے، یہ اجنبی عورت کو اونٹ پر یا سواری پر چیچے بٹھانا جائز ہے، حالانکہ یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اونٹ بٹھانے ہے، یہ لازم نہیں آتا، آپ بھی ساتھ ہی سوار ہو جاتے، آپ کی دوسرے ساتھی کے ساتھ ہی سوار ہو جاتے، آپ کی دوسرے ساتھی کے ساتھ سوار ہو جاتے، آپ کی دوسرے طفرہ نہ تھی اور آپ کے یار غار کی صاحب زادی تھیں، حضرت خدیجہ ٹاٹھا کے بیوئ تھیں، حضرت عائش کی ہمشیرہ تھیں اور آپ کے یار غار کی صاحب زادی تھیں، نیز آپ کہا تھا، آپ کے پیچھے سوار ہونا میری غیرت کے لیے ناگوار نہ تھا، جو کہ ایک بنیادی عضر ہے، اس لیے حضرت زبیر ٹاٹھا نے کہا تھا، آپ کے پیچھے سوار ہونا میری غیرت کے لیے ناگوار نہ تھا، بلکہ دوسروں کو سامنے تھالیاں اٹھانا میرے نے کہا تھا، آپ کے اور اس واقعہ کے بعد حضور آکرم ٹاٹھا نے ابو کمر ٹاٹھا کو ایک نوکرانی دی تاکہ وہ دھزت اساء کو دے دیں اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا سیاست درحقیقت دوسروں کی دکھے بھال اور تگہداشت کا نام ہے، اپ ویں اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا سیاست درحقیقت دوسروں کی دکھے بھال اور تگہداشت کا نام ہے، اپ

[5693] ٣٥-(...) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ الْبُو اَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ اَخْدُمُ الزَّبِيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ اَسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ اَشَدَّ عَلَى مِنْ سِياسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ اَحْتَشُّ لَهُ وَاَقُومُ عَلَيْهِ وَاسُوسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا اَصَابَتْ خَادِمًا جَآءَ النَّبِيِّ تَلَيُّمُ اَسَبُيٌ فَاعُطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَتْنِي سِياسَةَ الْفَرَسِ فَالْقَتْ عَنِي مَنُونَتَهُ فَجَآتِنِي رَجُلٌ فَقَالَ فَاعْلُمْ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَنِي مَنُونَتَهُ فَجَآتِنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ قَالَتْ إِنِي رَجُلٌ فَقَالَ لَكَ اللهِ اللهُ الل

[5693] -حضرت اساء دلیکٹیا بیان کرتی ہیں، میں حضرت زبیر دلیٹیو کے گھر کی خدمات سرانجام دیتی تھی اور ان کا

[5693] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٧٢٠)

مفادات اورمنافع کےمواقع پیدا کرنے اورلوٹ کھسوٹ کا نام نہیں ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گھوڑا تھا،اس کی بھی دکھ بھال اورا نتظام کرتی تھی اور گھوڑے کی گلہداشت سے زیادہ کوئی خدمت میرے لیے تعلین نہ تھی، میں اس کے لیے گھاس لاتی ، اس کی خدمت کرتی اور اس کی دکھیے بھال کرتی ، پھراہے ایک نوکرانی مل من اكرم مَنْ اللِّيمَ كَ ياس كِه قيدى آئة تو آپ نے اسے ايك نوكراني دى، جوان كے ليے كھوڑے كے انظام کے لیے کافی ہوگئ اور اس کی مشقت کا بوجھ اتار دیا، سوایک دن میرے پاس ایک آ دی آیا اور کہنے لگا، اعبدالله كي مان! مين ايك محتاج آدمي مون، مين آپ كي تهرك سايد مين سوداسلف بيخيا جا بها مون، حضرت نہیں دیں گے، لہذا تو زبیر واٹن کی موجودگی میں آ کر مجھ سے اس کی اجازت طلب کرنا، سووہ آیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ کی ماں! میں ایک مختاج آ دمی ہوں، آپ کے گھر کے سامیہ میں سامان فروخت کرنا جا ہتا ہوں تو میں نے کہا مدیندیں میرے گھر کے سواتہ ہیں کوئی گھر نہیں ملا؟ تو حضرت زبیر دالٹو نے حضرت اساء را اللہ سے کہا، تم ایک فقیرا وی کوسامان بیچنے سے کیوں روکتی ہو؟ تو وہ خرید وفروخت کرنے لگا، حتی کہ اس نے کمائی کرلی اور وہ تینی اونڈی میں نے اسے فروخت کر دی ، ( کیونکہ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی ) حضرت زبیر میرے یاس آئے تواس کی قیمت میری جھولی میں تھی ، انہوں نے کہا، بیرقم مجھے دے دو، میں نے کہا، میں بیصدقہ کر چکی ہوں۔ فائدی اسساس حدیث سے حضرت اساء کے قہم و فراست کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذہانت اور بيدارمغزى سے ايك فقيرة دى كوائے گھر كے سايد ميں بيٹھنے كى اجازت، اپنے خاوندكى نفسيات اور غيرت كا اندازه ر کھتے ہوئے دلوائی، جس سےمعلوم ہوتا ہے، بیوی کواسینے خاوند کی نفسیات اور جذبات کا لحاظ رکھنا جا ہے، تا کہ وہ

١٥ .... بَاب: تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

باب ۱۵: تیسرے کی رضامندی کے بغیر دو کا سر گوشی کرنا جائز نہیں ہے

[5694] ٣٦ (٢١٨٣) حَدَّنَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع

خواہ مخواہ بدخنی کا شکار نہ ہواور گھر کا ماحول کشیدگی ہے محفوظ رہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((إذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ))

[5694] - حضرت ابن عمر والثقط سے روایت ہے کہ رسول الله طالیم نے فر مایا: '' جب تین آ دی بیٹے ہوں تو ایک کوچھوڑ کر دویا ہی سرگوثی نہ کریں۔''

مرح ما المراجع المراجع في المراجع الم

[5694] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: لا يتناجى اثنان دون ثالث برقم (٦٢٨٨) انظر (التحفة) برقم (٨٣٧٢) فائدة المستحضور اكرم مُلَاثِمُ نے اپنی امت كوتمام ايے كامول سے منع فرمايا ہے، جو باہمی بدگمانی اور بدللنی كا

باعث بنتے ہوں، یا ان سے باہی صد و بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے اس لیے ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کوشیس پہنچانے سے روک دیا ہے، اگر ایک آ دمی کوچھوڑ کر دویا چند آ دمی باہمی کانا پھوی کریں تو یہ چیز اس کے لیے رنج اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے کہ انہیں مجھ پر اعماد نہیں ہے، یا یہ میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں، یا میرے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، ہاں اگر دوآ دمی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں اور تیسراان سے وور بیٹھا ہوتو پھراس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے قریب آ کران کی گفتگو سننے کی کوشش کرے اور بلاوجہ یہ جس کرے کہ یہ کیا باتیں کررہے ہیں، اگر وہ خودان کوشر یک کرلیں یا وہ خودان سے علیحدہ ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ [5695] ( . . . )و حَـدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح و حَـدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا آبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنِ الـلَّيْثِ بْنِ سَعْدِح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى كُلُّ هُؤُكَّاءِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَالَيْمٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِك [5695]۔امام صاحب کو یہی روایت ان کے نواسا تذہ نے اپنی چیسندوں سے، نافع ہی کی سند سے سنائی۔ [5696] ٣٧-(٢١٨٤) حَدَّثَنَا ٱبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو الْآخُوصِ عَنْ مَنْصُورِ حِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَ وقالا الآخران حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ آبِي واثل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْشُمُ ((إذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الْآخَرِ

حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجُلِ أَنْ يُتُحْزِنَهُ)) [5696] - امام صاحب کے پاس اسا تذہ، تین سندوں سے عبداللہ بن مسعود دلالفۂ کی روایت بیان کرتے ہیں، رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جبتم تین افراد ہوتو دو، تیسرے کوچھوڑ کر باہمی سرگوشی نہ کرو، حتی کہ لوگوں سے کھل مل جاؤ،اس لیے کہاس سےاسے مم ہوگا۔

[5695] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٧٦٠١) ويرقم (٧٥٧١) ويرقم (٧٩٧٢) ويرقم (٨١٠٣) [5696] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاستئذان باب: اذا كانوا اكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة برقم (٦٢٩٠) انظر (التحفة) برقم (٩٣٠٢)



فائں ہے ۔۔۔۔۔۔ جب تین افراد اور لوگوں سے کھل مل جائیں گے تو دوافراد کی سرگوشی کی صورت میں تیسرا اور آ دمیوں ہے محو گفتگو ہو سکے گا،اس طرح اسے پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔

[5697] ٣٨-(. . .) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَالسَّلَفُظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى ٱخْبَرَوقال الآخرون حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغُمُ شَعَنْ شَقِيق

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا يُنْمُ ((إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ ))

[5697]-حضرت عبد الله بن مسعود والثنائي بيان كرتے ہيں، رسول الله مَالِيَّةُ نے فرمایا: '' جب تم تين افراد ہوتو تيسرے کوچھوڑ كر، دوآ دمى سرگوشى نہ كريں، كيونكه اس سے اسے يقيناً غم لاحق ہوگا۔

[5698] (. . . )و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

[5698] \_ امام صاحب کے دواور اساتذہ اپنی اپنی سند سے یہی روایت سناتے ہیں۔

فائدہ کے ابواب مضامین کے اعتبارے ایک متعقل عنوان، کتاب الطب، کے متقاضی ہیں، لیکن علامہ محرفواد عبدالباتی نے انہیں کتاب السلام کے تحت ہی درج کیا ہے۔

١٠.... بَابُ: الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

باب ١٦: طب، بماري اور دم جمار

[5699] ٣٩ـ (٢١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِی عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عبدالرحمن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ عبدالرحمن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَنْ ثَنَيِّ آلَهُ اللهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ مَنْ ثَنِّ مَ وَفَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَآءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنِ قَالَ بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ ذَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنِ

[5697] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في التناجي برقم (٤٨٥١) والترمذي في (جامعه) باب: ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث برقم (٢٨٢٥) وابن ماجه في (سننه) في الادب باب: لا يتناجى اثنان دون ثالث برقم (٣٧٧٥) انظر (التحفة) برقم (٩٢٥٣)

[5698] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٦١) [5699] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٧٤٦)





سلام کا بیان

[5699] - نبی اکرم مالیکا کی بیوی مصرت عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله مالیکا بیار بڑتے تو جریل ملیظا آپ کو دم کرتے ، بیکلمات پڑھتے ، اللہ کے نام سے، وہ آپ کوصحت بخشے گا اور ہر بیاری سے شفا

دے گا اور حسد کرنے والے کے حسد کے ہرشرہے اور ہر بدنظر کی نظرہے آپ کو محفوظ رکھے گا۔

فائل المساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دم جھاڑ جائز ہے اور بقول حافظ ابن حجر داللہ دم جھاڑ کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے، بشرطیکہ مندرجہ ذیل تین باتیں ملحوظ رکھی جائیں۔(۱) دم، اللہ کے کلام اور اس کے اساء وصفات

کے ذریعہ ہو، مقصدیہ ہے، اس میں شرک ادر غیر اللہ سے مدد لینے کا شائبہ نہ ہو۔ (۲) عربی زبان یا الی زبان میں کیا جائے، جس کے معانی اور مطالب معلوم ہوں، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، تا کہ شرک اور غیر اللہ سے مدد

طلب کرنے سے محفوظ رہا جا سکے۔ (٣) میداعتقاد ہو کہ مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پیکلمات بذات خود مؤثر نہیں ہیں، یعنی شفااللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کلمات میں ہیں ہے۔

اور وہ احادیث جن میں دم جھاڑ کرانے سے منع کیا گیا ہے، یا ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، جو دم نہیں کرواتے، اس سے مراد وہ دم ہیں، جو جاہلیت کے دور کے دم تھے اور ان میں شرکیہ کلمات تھے، یا غیر اللہ سے مدوطلب کی مثی تھی، یا وہ دم جن کے معانی معلوم نہ ہونے کی بنا پرشرکیہ کلمات ہونے کا اندیشہ تھا۔

[5700] ٤٠. (٢١٨٦) حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ هِكَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نضرة عَنْ آبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ سَلِّمْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللَّهُ

يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ [5700] - حضرت ابوسعید و الثان سے روایت ہے کہ جبریل ملینا نبی اگرم مناتیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

بوچھا، اے محد! آپ بیار ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ' ہاں۔' تو جریل طیشے نے بیدوم کیا،''میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ، ہراس چیز سے جوآپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہرنفس کے شراور ہر حسد کرنے والی آ تکھ کے

شرے، اللہ آپ کوشفا بخشے، میں اللہ کے نام ہے آپ کو دم کرتا ہوں۔

[5700] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجنائز باب: ما جاء في التعوذ للمريض برقم (٩٧٢) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: ماعوذ به النبي ﷺ وما عوذ به برقم (٣٥٢٣) انظر (التحفة) برقم (٤٣٦٣)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن <u>لائن مکتبہ</u>

قَالَ هٰذَا مَا حدثنا

ابو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ تَاتِيْمُ فَذَكَرَ آحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَآتِيمُ ((الْعَيْنُ حَقَّ)) [5701] - حضرت ابو ہرریہ والشُّ نے جام بن منبہ کو بہت ی احادیث سنا کیں ، ان میں ایک یہ ہے،'' نظر بدکا

لگنا ثابت ہے۔''

نے ایسا شعلہ اور زہر رکھا ہے کہ ان کے نظر بھر کر و کھنے سے متعلقہ چیز کو اللہ کے اذن سے تکلیف پنج جاتی ہے، الله تعالى نے بعض اشیاء میں خواص اور تا ثیرات رکھی ہیں، جوالله تعالی کی پیدا کردہ ہیں، ان اشیاء کا اپنا اس میں دخل نہیں ہے۔

[5702] ٤٢ ـ (٢١٨٨) و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَآحْمَدُ ِ إِنْ خِرَاشٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا و قَالَ ٱلآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيُّمِي مَا لِيُّمِي مَا لِيُّمِي مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَدُنُّ الْعَيْنُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا))

[5702] \_ حضرت ابن عباس والنيون سے روايت ہے، نبي اكرم مَاليَّيمُ في فرمايا: '' نظر لكنا، درست ہے اور اگر كوئى چیز تقدیر پرغالب آ سکتی تو نظر بدغالب آ جاتی اور جب تنهیں عسل کرنے کے لیے کہا جائے توعسل کرلو۔''

فالله الله الله الله القدر سبقتُه العَيْنُ: الركوكي چيز تقدير سيسبقت لے جاكتی اوراس ير غالب آئت تو نظر برسبقت لے جاتی ہے، بعض نظر بداسباب فلاہریہ میں سے ایک مغبوط سبب ہے، جونقصان پہنچا سکتا ہے، کیکن بیجمی ووسرے اسباب ظاہر یہ کی طرح تقدیر پر غالب نہیں آ سکتا، جس کے حق میں اللہ تعالی نے صحت وسلامتی کا فیصلہ کر دیا ہے، اسے نظر بدکسی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، جسا کہ جس کے حق میں اللہ نے زندگی کا فیصلہ کیا، زہر قاتل اس کی زندگی کا چراغ گل نہیں کرسکتا، خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی ظاہری سبب کتنا ہی توی

[5701] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: العين حق برقم (٥٧٤٠) وفي اللباس باب: الواشمة برقم (٩٤٤) وابو داود في (سننه) في الطب باب: ما جاء في العين برقم (٣٨٧٩) انظر (التحفة) برقم (٣٨٧٩)

[5702] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء ان لعين حق والغسل لها برقم (٢٠٦٢) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٥)





اور متحکم ہو، وہ تقدیر پرغالب نہیں آسکتا، تقدیر ایک اٹل چیز ہے۔ اذا اُسْتِ غُسِلتُم فاغْسَلُوا: جب تہیں عشل کے لیے کہا جائے توعشل کرو، اگر کسی انسان کی کسی دوسرے کونظر

بدلگ جائے تو نظر بدوالے کواپنا چرہ، دونوں ہاتھ کہنوں سمیت اور اپنے پاؤں گھٹنوں سمیت اور زیر ناف حصہ یا چاور کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھوکر، نظر لکنے والے کو دینا چاہیے اور وہ پانی پیچھے سے اس کے سراور پشت پر ڈالنا چاہیے، تاکہ اللہ کے حکم سے نظر بدکا اثر زائل ہو جائے، حضرت پہل بن حنیف ٹٹاٹٹٹ کونظر لگ گئی تھی، جس

ے وہ بے ہوش ہو گئے تو آپ نے ایسا ہی کرنے کا تھم دیا تھا، (سنن ابن ملجہ، مدیث نمبر۳۵۵۳)۔ کا ..... باب : السّب شخیر

باب ١٧: جادوكا بيان

[5703] ٤٣ [5703) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابيه

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمُ يَهُودِي مِنْ يَهُودِ بَنِي ذُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْاعْصَمِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ آنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ اللهِ عَلَيْمُ يُحَيِّلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا حَتَى مُولُ اللهِ عَلَيْمُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا

عَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللَّهُ اَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَنِتُهُ فِيهِ جَآئَنِي رَجُلان فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَاْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ اَوْ الَّذِي عِنْدَ

راسِتَى وَالْ حَرْعِنْدُ رَجِلَى فَقَالُ اللَّهِ فَيَ عِنْدُ رَاسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ رِجْلَى عَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ قَالَ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ قَالَ فَأَيْنَ الْاَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ قَالَ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ قَالَ فَأَيْنَ

هُ وَ قَالَ فِيْ بِنْرِ ذِي اَرْوَانَ قَالَتْ فَاتَاهَا رَسُولُ اللهِ ظَيْرُ فِي أَنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ وَاللهِ لَكَانَّ مَآتَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَانَّ نَخْلَهَا رُوُسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ

فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آفَلَا آحْرَقْتَهُ قَالَ لا آمَّا آنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَكَرِهْتُ آنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ

[5703] - حضرت عائشہ وہا بیان کرتی ہیں کہ بنوزریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی جس کولبید بن

اعصم کہا جاتا تھا، نے رسول اللہ طالحیٰظ پر جادو کر دیا تھا، حتی کہ رسول اللہ طالحیٰظ کو خیال آتا کہ میں بیرکام کررہا ہو، حالانکہ آپ وہ کام کرنہیں رہے ہوتے تھے، حتی کہ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ طالحیٰظ نے دعا کی، پھر دعا کی،

[5703] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الطب باب: السحر برقم (٣٥٤٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٨٥)







پھر دعا کی، پھر فر مایا: ''ا ہے عائش! کیا تمہیں پہتہ چلا، اللہ تعالیٰ سے جو میں نے پوچھا، وہ اس نے ججھے بتلا دیا ہے؟ میر ہے پاس بیضا اور دوسرا میر ہے پاؤں کے پاس بیضا، سو جو میر ہے بیروں کی طرف بیضے والے سے یا جو میر ہے بیروں کے پاس تعیفا، سو جو میر ہے بیروں کی طرف بیضے والے سے یا جو میر ہے بیروں کے پاس تھا، اس نے میر ہے سرے سر ہانے بیشے والے سے پوچھا، اس آ دمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادد کیا گیا ہے، اس نے میر ہانے بیشے والے سے پوچھا، اس آ دمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادد کیا ہیں؟ اس نے کہا، کس بین ہیں؟ اس نے کہا، کس بین ہیں؟ اس نے کہا، کس بین ہیں، رسول اللہ تاہیۃ ہیں؟ اس کو کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا، ذروان کنویں میں،'' حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ تاہیۃ ہیں ہیں مہندی کا پانی تھا اور اس کی مجود ہیں گویا شیطان کے سر تھے،'' حضرت عائشہ ہیں فرماتی ہیں، اس اس لیک سے دروان کویں کے خرمایا: ''اے عائشہ! اللہ کی قسم! اس کویں کا پانی گویا آپ نے فرمایا: ''اے عائشہ! اللہ کی قسم! اس کویل کوی نہ دیا؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، اور میں لوگوں آپ نے فرمایا: ''اب نے نہیں کہ دیا اور اسے وہن کر دیا گیا۔''

مفردات الحدیث

فرانی، جس کی بنا پر دوفر شیخ انسانی صورت بیل بھیج کرآپ کومرض ہے آگاہ کردیا گیا، ایک فرشتہ جریل تھا، کین فرمانی، جس کی بنا پر دوفر شیخ انسانی صورت بیل بھیج کرآپ کومرض ہے آگاہ کردیا گیا، ایک فرشتہ جریل تھا، کین دوسرے فرشتہ کا نام کہیں صراحثا نہیں آیا، حافظ ابن ججر المنظن نے میکا کیل قرارویا ہے۔ ﴿ مساوج ع الرجل: اس دوسرے فرشتہ کا نام کہیں صراحثا نہیں آیا، حافظ ابن ججر المنظن نے میکا کیل قرارویا ہے۔ ﴿ مشاطلہ یامنشافه: کنگمی ۔ ﴿ مشاطلہ یامنشافه: کنگمی ۔ ﴿ مشاطلہ یامنشافه: کنگمی کرنے پر سراور داؤمی کے بال جھڑنے والے بال۔ ﴿ جُبُ یاجُفُ: فلاف جس بیل خوشہ ہوتا ہے، طلع تہ بخوشہ کرنے پر سراور داؤمی کے بال جھڑنے والے بال۔ ﴿ جُبُ یاجُفُ: فلاف جس بیل خوشہ ہوتا ہے، طلع تہ بخوشہ ایک غیر دائع کے بال جھر المل سنت کے نزدیک جادو ایک حقیقت ہے، جس سے بعض دفعہ مرف نظر پراڑ پڑتا ہے، ایک غیر دائع چیز، واقع چیز، واقع نظر آتی ہے، جیسا کہ آئ کل مسمرین م کے ذریع کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ مزاج میں خوشہ ہوتا ہے، یا تشکر سے بعض دفعہ مزاج میں خائمان ہے کہ بیاد تعرب کیا ہوئی کے بعد کھ میں یہودی سرداروں کے ذور دیے خائمان ہے کہ ایک فرد بید بین اعلی کا حلیف تھا، اس طرح آپ کے بالوں تک اس کی رسائی کی رسائی کی باوں تک اس کی رسائی میاد کی بیاد کورٹ اور بیدرسول الله کا تھا گھا کی خدمت کیا کرتا تھا، اس طرح آپ کے بالوں تک اس کی رسائی عارض یا جاتا ہے اور بیس بڑتا، اس کی منائی اور نیار ہوں سے دوجار ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر ان کے وظیفہ رسالت پر نیاں کورٹ میں اس سے کی تھم کا خلال واقع نہیں ہوتا، نہ پیغام دول کرنے میں اس سے کس تھم کا خلال واقع نہیں ہوتا، نہ پیغام دول کرنے میں اور نہ پیغام پہنیا نے منائی دول کرنے میں اس سے کس تھم کا خلال واقع نہیں مواد کرائے میں اس سے کس تھم کا خلال واقع نہیں مواد کی دول کی دیکھ کیا دیا گھا کے خور میں کا در اللہ کی کی دیکھ کی دیکھ کا دیا کہ کیا کہ کس کی دول کرنے میں اس سے کس تھم کا خلال کی دول گھی کی دولوں کرنے میں اس سے کس تھم کا خلال کی دول کرنے میں اس سے کس کے فریقہ درسالت کی دول کرنے میں اس سے کس تھم کورٹ کے خور کسے کا دیکھ کی دولوں کی دیا کہ کی دولوں کرنے کی دولوں کی دولوں





دینا، ایک مسلمان کاشیوانہیں ہے، باقی رہا ہے مسئلہ کہ اس طرح کفار کا بید عولی سیح تھیرے گا، "ان تقب عوا اِلّا رجلا مسحوراً" اے مسلمانو، تم ایک جادوز دہ انسان کی پیروی کرتے ہوتو بید درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد تو بیتھا کہ بید دین وشریعت ایک جادو ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب کہ حقیقت بیر ہے کہ دین و شریعت کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ فریضہ رسالت پر اس کا اثر پڑسکتا ہے، اس لیے آپ پر جادو کا زیادہ

شریعت کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ فریضہ رسالت پر اس کا اثر پڑسکتا ہے، اس لیے آپ پر جاوو کا زیادہ سے زیادہ بیاثر تھا کہ آپ ہیویوں کے پاس محے نہیں ہوتے اور آپ کو بیعسوں ہوتا تھا، میں ہیویوں کے پاس ممیا ہوں، یا آپ ہیوی کے پاس جانا جا جے لیکن جانہیں سکتے تھے، یا بعض وفعہ آپ کا کھانا پینا متاثر ہوتا تھا، جیسا کہ

ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہیں ۔ طبقات ابن سعد میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔

افلا احرقَتَهُ: كمآپ نے جادو كويں سے نكال كرجلا كيون نہيں ديا؟ اورآپ نے فرمايا: كرهتُ ان اثير على افلا احرقَتَهُ: كمآپ نے جادو كويں سے نكال كرجلائا ناپندنہيں كيا، كونكم اگراس كوبا برنكالا جاتا تولوگ اس كود كيم ليتے الىناس شرا: ميں نے لوگوں ميں شرى پھيلانا ناپندنہيں كيا، كونكم اگراس كوبا برنكالا جاتا تولوگ اس كود كيم ليتے

السناس شرا: یں نے تو توں یں سر پیلانا با پیدیں کیا ہوئی، در بارت بالاتفاق ناجائز ہے اور اگر اور بعد میں اور بعض شریقتم کے لوگ اس کوسکھ لیتے، جس سے مزید خرابی پیدا ہوتی اور جادو کرنا بالاتفاق ناجائز ہے اور اگر جادوگر اس کوخی سمجھتا ہے تو بیرزندقد یا ارتداد ہے، اور پیتہ چلئے پر ایسا مسلمان جادوگر واجب القتل ہے، کیونکہ وہ جادوگر اس کوخی سمجھتا ہے تو بیرزندقد یا ارتداد ہے، اور پیتہ چلئے پر ایسا مسلمان جادوگر واجب القتل ہے، کیونکہ وہ

مرتدیا زندیق ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور وہ کسی شرکیہ کام کا مرتکب نہیں ہوتا تو پھر بھی چونکہ یہ کام حرام ہے، متحق تعزیر ہے، امام مالک کے نزدیک جادو کافر ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس لیے اس کو قبل کر دیا جائے گا، بعض صحابہ اور تابعین کا بھی بہی نظریہ تھا اور امام احمد کا ایک قول بہی ہے، اس لیے امام قرطبی

ماکی نے یہ معنی کیا ہے کہ آپ نے لبید کو جلا کیوں نہیں دیا، تا کہ دوسروں کے لیے سامان عبرت بنا تو آپ نے ماکی نے یہ معنی کیا ہے کہ آپ نے اس کنویں کے متباول فرمایا، یہ مصلحت کے خلاف ہے، فقنہ وفساد کے پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے اور آپ نے اس کنویں کے متباول میں مصلحت کے خلاف ہے، فقنہ وفساد کے پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے اور آپ نے اس کنویں کے متباول

کنواں کھدوا کر اسے فن کروا دیا۔ (وفاء الوفاء جسم ۱۱۳۸، محملہ جسم ۹۰۰۰) اور آپ نے مجبوروں کے سروں کوان بدنظری کی بناپر شیطانوں کے سروں یا سانیوں کے پھن کے ساتھ تشبیدوی۔

[5704] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ طُلِيْمُ وَسَاقَ اَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ طُلِيْمُ وَسَاقَ اَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ طُلِيْمُ وَسَاقَ اَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه نَحْوَ حَدِيثِ

ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِيهِ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ تَاتَيُمُ اللهِ الْبِثْرِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخُلٌ وَقَالَتْ قُلْتُ يَمُولُ اللهِ فَاخْرِجْهُ وَلَمْ يَقُلْ اَفْلا اَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ((فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِنَت)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَاخْرِجْهُ وَلَمْ يَقُلْ اَفْلا اَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ((فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِنَت))

[5704] - امام صاحب کے استاد ابو کریب ندکورہ بالا روایت سناتے ہیں اور اس میں ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ م کنویں کی طرف نکلے، اسے ویکھا، اس پر مجوروں کے درخت تھے، حضرت عائشہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں، میں نے

[5704] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: السحر بوقم (٥٧٦٦) انظر (التحفة) برقم (١٦٨١٢)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہا، اے اللہ کے رسول! اے نکلوائے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے جلایا کیوں نہیں؟ اور نہ یہ ہے، "
دمیرے علم سے اس کو فن کر دیا گیا ہے۔"

## ١٨ ..... بَاب: السُّم

#### باب ۱۸: زبرکابیان

تَحْفَةُ [5705] ٤٥ـ(٢١٩٠) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ يُسُلِي عَنْ هِشَام بْن زيد

عَنْ انَسِ انَّ امْرَاةً يَهُودِيَّةً اَتَتْ رَسُولَ اللهِ طَيَّمٌ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَاكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا اللهِ طَيْرٌ إِنسَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَاكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَالِهِ طَلْبُهُ فَسَالَهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ اَرَدْتُ لِاَقْتُلَكَ قَالَ ((مَا كَانَ اللهُ لِلهُ لَلهُ لَكُ اللهُ عَلَى ذَاكِ قَالَ اَوْ قَالَ عَلَى قَالَ قَالُوا الله الله عَلَى ذَاكِ قَالَ الله عَلَى قَالَ عَلَى قَالَ قَالُوا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُم فَي لَهُواتِ رَسُولَ الله عَلَيْهُمْ

مسلم [5705] حضرت انس برالا الله علی یهوات رسون الله علی یهودن، رسول الله علی کی پاس ایک زهر آلوده بحری مسلم [5705] حضرت انس برالا الله علی یهودن، رسول الله علی کی پاس ایک زهر آلوده بحری الله علی تو آپ نے اس سے کھالیا تو اس عورت کو رسول الله علی کی سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس سے اس کا سبب پوچھا؟ اس نے کہا، میں آپ کوتل کرنا چاہتی تھی، آپ نے فرمایا: ''الله تعالی ایے نہیں ہے کہ تجھے اس کی قدرت ویتا یا مجھ پر قدرت ویتا ہے میں برقدرت ویتا۔'' صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہم اسے قل نہ کردیں؟ آپ نے فرمایا: ''نہ'' حضرت انس بران کا کو سے میں باتا رہا۔

[5705] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الهبة باب: قبول الهدية من المشركين برقم (٢٦١٧) وابو داود في (سننه) في الديات باب: فيمن سقى رجالا سما او اطعمه فمات ايقاد منه برقم (٤٥٠٨) انظر (التحفة) برقم (١٦٣٣)











اس عورت کو چھوڑ ویا اور زہر کا اثر نکالنے کے لیے کندھوں کے درمیان سینگی لگوائی، لیکن بعد میں جب معرت بشر دائلو فوت ہو گئے تو بعض ضعیف روایات کے مطابق اسے قصاص کے طور پر آل کر دیا گیا۔

[5706] (...) و حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قال سَمِعت أَنسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِيْ لَحْمِ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمَ بِنَحُو حَدِيثِ خَالِدٍ

[5706] امام صاحب کے ایک اور استاد ندکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں کدایک یہوون نے گوشت میں زہر ڈالا، پھر رسول الله مَالِیْظِ کو پیش کر ویا، آ کے ندکورہ بالا روایت ہے۔

۱۹ استیخباب رُقیَةِ الْمَریض
 ۱۹ یارکودم کرناپندیده کمل ہے

[5707] ٤٦ ـــ(٢١٩١)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اِسْحْقُ اَخْبَرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ

وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي الضَّحٰي عَنْ مسروق

عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ ((أَدُهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَآءَ إِلَّا شِفَآوُكَ شِفَآءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا)) فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ وَثَقُلَ اَخَذْتُ بِيدِه لِاصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ وَثَقُلَ اَخَذْتُ بِيدِه لِاصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ ((الله مُ المُعَلِي عَمَ الرَّفِيقِ الْاعْلَى)) قَالَتْ فَذَهَبْتُ انْظُرُ فَاذَا هُو قَدْ قَضَى

[5707] - حضرت عائشہ بڑھ بیان کرتی ہیں، جب ہم میں سے کوئی انسان بیار ہوجاتا تو رسول اللہ مُلاَلَّمُ اس پر اپنا دایاں ہاتھ بھیرتے، پھر فرماتے، '' تکلیف ختم کر دے، اے لوگوں کے مالک اور صحت بخش تو ہی شفا بخشے والا ہے، تیری شفا ہی اصل شفا ہے، الیی شفا بخش، جو کسی قتم کی بیاری نہ چھوڑے۔'' تو جب رسول اللہ مُلاَلِمُ بیار ہوئے اور اس میں شدت بیدا ہوئی، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا، تا کہ آپ کے ساتھ اس قتم کا سلوک اختیار کروں، جو آپ اختیار کرتے تھے تو آپ نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھنچ کر فرمایا،''اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے رفی اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔'' تو میں دیکھنے گی تو آپ کی روح قبض ہو چکی تھی۔

[5706] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٦٩)

[5707] اخرجه البخاري في (صحيحه) في المرضّى باب: دعاء العائد للمريض برقم (٥٦٧٥)→

فائده اسساس مدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ دعائی کلمات بڑھتے وقت مریض پر ہاتھ پھیرنا جا ہے اور باری میں الله تعالی ہی مدد کرسکتا ہے، علاج معالج محض ایک ظاہری سبب ہے، الله تعالی کومنظور ہوتو کارگر ہو جاتا ہے، وگرنہ نہیں اور آخری وقت میں ہر طرف ہے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، فعلی اور عملی طور پر تو حید ہی کا اقرار کرنا ہے اور بیکلم توحیدی کے قائم مقام ہے، اس لیے آپ کا آخری قول، السلھم اغفرلی و اجعلنی مع الرفیق الاعلیٰ تھااور رفیق اعلیٰ سے مراد جنت ہے، جہاں ملائکداور انبیاء وغیرهم کی رفاقت حاصل ہوگی، یا اس سے مراد، انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین ہیں، جوایک قلب موں مے، اس کے مفرد کا صیغه استعال موا۔ [5708] (. . . ) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُــو كُــرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثِنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيِّ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ يَعْظِي الشُّهِ لَا كُلُّ عَـنِ الْكَعْـمَشِ بِـاِسْنَادِ جَرِيرِ فِيْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ قَالَ وَفِيْ حَـدِيثِ النَّوْرِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ و قَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْلِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِه

[5708]۔ امام صاحب کے مختلف اساتذہ، جریر ہی کی سند سے بدروایت بیان کرتے ہیں، ہشیم اور شعبد کی روایت میں ہے،اس پراپنا یاتھ پھیرتے،ثوری کی روایت ہے،اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور کیجی قطان اپنی حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں، اعمش کہتے ہیں، میں نے سے حدیث منصور کو سنائی تو اس نے ابراہیم سے مسروق کے واسطہ ہے،حضرت عا کشہ ہے،اس کے ہم معنی روایت سنائی۔

[5709] ٤٧ ـ ( . . . )و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا آبُوعَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مسروق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْ يُمِّمُ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِيْ لا شِفَآءَ إِلَّا شِفَآؤُكَ شِفَآءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

[5709] حضرت عائشہ وہ ایت ہے روایت ہے کہ رسول الله مالی کم بیار کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے

◄ وفي الـطب باب: رقية النبي ﷺ برقم (٥٧٤٣) وفي باب: مسح الراقي الوجع بيده اليمني برقم (٥٧٥٠) انظر (التحفة) برقم (١٧٦٠٣)

[5708] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٧١)

[5709] تقدم تخريجه برقم (٥٦٧١)







'' بیاری ختم کردے، اے لوگوں کے آتا تو اسے شفا بخش تو ہی شفا بخشنے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں، الیی شفاء جو بیاری کو نہ چھوڑے۔''

[5710] ٤٨ ـ (. . . ) و حَـدَّثَنَاه أَبُوبَكُ رِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الضُّحٰى عَنْ مسروق

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلَّمَ إِذَا آتَى الْمَرِيضَ يَدْعُولَهُ قَالَ ((آذهبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)) وَفِيْ رِوَايَةِ آبِي رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)) وَفِيْ رِوَايَةِ آبِي بَكُرِ فَدَعَا لَهُ وَقَالَ وَأَنْتَ الشَّافِيْ

۔ 5710] ۔ حضرت عائشہ وہ ہنا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ طافیل جب کسی مریض کے پاس جاتے، اس کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے،'' بیاری لیے جا، اے لوگوں کے مالک! اور شفا بخش تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفاء، ایسی شفاء، ایسی شفا جو کسی قتم کی بیاری نہ چھوڑئے'' اور ابو بکرکی روایت میں یہ دعو له کی جگہ ف دعاله ہے اور انت الشافی ہے پہلے واؤ ہے۔

- بَ مَنْ مَنْ مُوسَى عَنْ اللهِ بَنْ مَنْ مُوسَى عَنْ اللهِ بِهِ مَا لَهُ اللهِ بِهِ مُوسَى عَنْ السَّرَآئِيلَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ السَّرَآئِيلَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْ

[5711] - امام صاحب کے دواور استادیکی روایت ساتے ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُٰولَ اللهِ تَالِيُّمُ كَانَ يَرْقِى بِهٰذِهِ الرُّقْيَةِ ((اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشَّسِ بِيَدِكَ الشَّسِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اَنْتَ ))

[5712] - حضرت عائشہ فی نیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ منافیا اس دم سے دم فرماتے بیاری لے جا اے لوگوں کے رب ، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے ، تیرے سوااس کوکوئی دورنہیں کرسکتا۔

[5710] تقدم تخريجه برقم (٥٦٧١)

[5711] تقدم تخريجه برقم (٥٦٧١)

[5712] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٠٠٤)

مسلم مسلم جلد جلد عمر

543



#### كتاب السلام

[5713] (. . .) و حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً ح و حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا عِيسٰى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5713] - إمام صاحب الني دواساتذه سے فدكوره بالا روايت بيان كرتے ہيں۔

## ٠٠ .... بَاب: رُقِّيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

### باب ۲۰: مریض کومعو ذات کے ساتھ دم کرنا اور پھونک مارنا

[5714] ٥٠-(٢١٩٢)حَـدَّثَـنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيِى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلْكُمُ إِذَا مَرِضَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَ وَأَنْ مَرْضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُهُ بِيَدِ

﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسِّ قَلَمَا مُرِصَ مُرصَّهُ الدِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَتَ انْفُثُ عَلَيْهِ وَامسحه بِيدِ مُشَّلُهُ \* نَفْسِهِ لِلاَنَّهَا كَانَتْ أَعْظُمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِى وَفِىْ رِوَايَةِ يَحْلَى بْنِ أَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ

ف گری ہے۔....معو ذات سے مراد سور ہ فلق اور سورہ الناس ہے، یا ان کے ساتھ سورہ اخلاص بھی شامل ہے، جبیا کہآی رات سوتے وقت تیزوں سے پھونک مارتے تھے۔

اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْراً عَلَيْهِ وَامْسَحُ عَنْهُ بِيدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

[5713] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧١٣٥)

[5714] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٩٦٤)

[5715] اخرجه البخاري في (صحيحه) في فضائل القرآن باب: فضل المعوذات برقم (٢٩٠٢) وابن ماجه في (٥٠١٦) وابن ماجه في

(سننه) في الطب باب: النفث في الرقية برقم (٣٥٢٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٨٩)

www.KitaboSunnat.com

سلم اجلد اعم





[5715] - مفرت عائش الله الماروايت به كه بى اكرم الله الم المالة الماروجات والمحاودات المحرق المحرق المورد والمعرف المورد المعرف المورد والمعرف المورد والمعرف المورد والمعرف المورد والمعرف المعرفي المورد والمعرف المعرفي المورد والمعرف المعرفي المورد والمعرفي المعرفي الم

[5716] - امام صاحب اپنے بہت سے اساتذہ سے بیروایت بیان کرتے ہیں، لیکن برکت کی امید پر کا لفظ مسللہ مسللہ صرف امام مالک کی روایت میں ہے، پونس اور زیاد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم طابق جب بیمار ہو جاتے تو مسللہ معوذات پڑھ کراپنے اوپر پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پھیرتے۔

نوت: ...... قرآن اورادعیه مسنونه سے دم کرنا اور پھونک مارناضیح احادیث سے ثابت ہے، حافظ ابن تیمید والمطنع نے اپنی فقاوی ج ۱۹ ص ۲۴ پر لکھا ہے، مصیبت زوہ اور بیار کو کتاب اللہ اور دعا جائز سیابی سے لکھ کر دینا، اس کو دھوکر پلانا جائز ہے اور حضرت ابن عباس والمؤلؤ ولا وت کی تنگی کی صورت میں، ایک دعا اور چند آیات لکھ کر ( کسی پاک برتن میں ) اور اس کو دھوکر پلانے کا تنگم دیتے تھے۔''

جب الله تعالیٰ کا کلام ، اس کے اساء وصفات اور ادعیہ مسنونہ کے ذریعہ دم کرنا جائز ہے تو آخر کسی مجبوری کی صورت میں ان کولکھ کر ڈالنا کیوں شرک ہے، کیا شرکیہ کلمات کے ذریعہ دم کرنا جائز ہے، لیکن ان کو فی نفسہ مؤثر سجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ شفاء اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس طرح بعض احناف نے جو فاتحہ کوخون یا بول سے لکھنے کو جائز قرار دیا ایسے تو بقول علامہ سعیدی، ایسے انسان کا ایمان خطرہ میں ہے، اگر کسی آ دمی کوروز روش سے زیادہ

[5716] طريق ابى الطاهر اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى المغازى باب: مرض النبى التي ووفاته برقم (٥٧٥١) انظر (التحفة) برقم ووفاته برقم (١٥٧٥) انظر (التحفة) برقم (١٦٧٠٧) وطريق عبد بن حميد اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الطب باب: الرقى بالقرآن والسمع وذات برقم (٥٧٣٥) وفى باب: المراة ترقى الرجل برقم (٥٧٥١) انظر (التحفة) برقم (١٦٤٢٦) وطريق وح تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٤٢٦) وطريق عقبة بن مكرم تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٦٤٢٦)

یقین ہو کہ اس عمل سے اس کوشفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مرجانا، اس سے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیثاب کے ساتھ فاتحہ لکھنے کے جرائت کرے۔ (شرح مسلم، ج٧،ص ٥٥٧)۔

بہرحال تعویذ کے مسئلہ میں افراط یا تفریط اختیار کرنا درست نہیں ہے، جس طرح ان کوشرک قرار دینا درست نہیں ہے، اس کو پیشہ بنانا بھی درست نہیں ہے، آپ نے رقیہ (دم) تمیمہ، کوڑیاں، منظے اور تولہ ایک قتم کا جادو کو بقول علامہ شوکانی، اس لیے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں شرکیہ عقیدہ رکھتے تھے، (نیل الاوطارج ۸ ص ١٤٤) \_ اور علامة تقى عثاني نے جائز تعويز لكھنے كوجمہور فقہاء كا موقف قرار ديا ہے، بكه بعض نے تواس كو متحب قرار دیا ہے، جبیا کہ علامہ شوکانی نے قتل کیا ہے۔ ( تکملہ ج مہم ، ص ۳۱۸)

٢١ .... بَاب: إِسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظُرَةِ

باب ۲۱: نظر بد، پھوڑ ے پھنسی، زہروالی چیز کے کاٹنے اور نظر سے دم کرنامستحب ہے

[5717] ٥٢-(٢١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أبيهِ قَالَ

سَالْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ كَالْيُمْ لِاهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِيْ الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ

[5717] - حضرت اسود پڑللنے بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ ٹٹاٹنا ہے دم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ ٹالیا کا ایک انصاری گھر انہ کو ہرز ہریلی چیز سے دم کی اجازت دی تھی۔

مفردات الحديث ﴿ وَحُمَد: زبر - ﴿ ذَى حُمَد: برد م الله وال جزر

[5718] ٥٣ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاسود عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَص رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّ إِلَّاهُلِ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الرُّفْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ. [5718] -حضرت عائشہ و الله علی این کرتی ہیں، رسول الله علی ایک انصاری گھرانے کو زہر سے دم کرنے کی

اجازت دی۔

[5717] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب: رقية الحية والعقرب برقم (٥٧٤١) انظر (التحفة) برقم (١٦٠١١)

[5718] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الطب باب: رقية الحية والعقرب برقم (٣٥١٧) انظر (التحفة) برقم (١٥٩٧٧)











[5719] ٥٤-(٢١٩٤) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبْنِ

أبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عمرة

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْقُمُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُ تَلْقُمُ بِاصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْكَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا ((بِماسُمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنَا)) قَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ((يُشْفَى)) و قَالَ زُهَيْرٌ ((لِيُشْفَى سَقِيمُنَا))

[5719] - حضرت عائشہ ٹھ اپنے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹے جب کوئی انسان بیار ہوتا یا اسے پھوڑ انھنسی یا ۔ زخم لگتا، نبی اکرم مٹاٹیٹے اپنی انگلی اس طرح کرتے، سفیان نے اپنی انگشت شہادت زمین پررکھ کر اٹھائی، فرماتے، ''ہماری زمین کی مٹی، ہم میں ہے کسی کے تھوک کے ساتھ، تا کہ اس کے ذریعے ہمارا مریض، ہمارے رب کی اجازت سے شفا بخشا جائے،'' ابن الی شیبہ نے کہا، ''یشفیٰ "اور زہیر نے کہا، ''لیشفیٰ "

ف کی دہ اسساس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے علاقہ کے ساتھ انسان کے مزاج کو مربوط کیا ہے اور انسان تھوک میں بھی تا چیرر کھی ہے، جو اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، اللہ کو منظور ہوتو چھوڑ ہے پہنسی اور زخم سے شفا کا باعث بنتی ہے۔

[5720] ٥٥. (٢١٩٥) حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اِسْحَقُ ٱخْبَرَحَدَّثَنَا. وَقَالَ ٱبُوبَكُرٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شداد

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ كَاتَيْمُ كَانَ يَاْمُرُهَا اَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ

[5720] - حفرت عائشه ولله بيان كرتى بين كرسول الله من اليل السين الله الله عن مِسْعَرٌ بِهٰذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ [5721] ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ نُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ مِسْعَرٌ بِهٰذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ

[5719] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الطب باب: رقية النبي على برقم (٥٧٤٥) وبرقم (٥٧٤٥) وبرقم (٥٧٤٥) وابو داود في (سننه) في الطب باب: كيف الرقمي؟ برقم (٣٨٩٥) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: ما عوذ به النبي على وما عوذ به برقم (٢٥٢١) انظر (التحفة) برقم (٢٠٩٠) [5720] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الطب باب: رقية العين برقم (٥٧٣٨) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: من استرفي من العين برقم (٢٥١٦) انظر (التحفة) برقم (١٦١٩٩) [5721] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٨٤)

[5721] - امام صاحب کوایک اور استاد نے یہی روایت سائی۔

[5722] ٥٦-(٠٠.)و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شداد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالِيْمُ يَامُرُنِي أَنْ أَسْتَرْ قِيَ مِنَ الْعَيْنِ

[5722] - حضرت عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں ، رسول الله مُلَاثِمْ مجھے نظر لگنے سے دم کروانے کا حکم دیتے تھے۔

[5723] ٥٧-(٢١٩٦)و حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا ٱلبُوخَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ ٱلْاحْوَلِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِي الرُّقَى قَالَ رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْن

[5723]-حضرت انس بن ما لک جائفادم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، زہر یلے ڈنگ، بھوڑے اور نظر لگنے ہے دم کی اجازت دی۔

مفردات الحديث المعلة: پيلو ير نطنے والے چوڑے، بعض دفعہم كے دوسرے حصر يرنكل آتے ہيں۔

[5724] ٥٨-(٠٠٠)و حَدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيِي بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنِي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَابْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بْن عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَنَسِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّمْ فِي السُّ قْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَفِيْ حَدِيثِ سُفْيَانَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

[5724] - حفرت انس والثن يان كرت بين، رسول الله مَاليَّمَ في نظر لكني، زبريلي ذنگ اور بھوڑ ي سين سے دم کی اجازت مرحمت فر مائی۔

[5725] ٥٩-(٢١٩٧)حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

[5722] تقدم تخریجه برقم (۱۸٤٥)

[5723] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء في الرخصة في ذلك برقم (٢٠٥٦) وبسرقم (٢٠٥٧) وابس مساجه في (سننه) في الطب باب: ما رخص فيه من الرقمي برقم (٣٥١٦) انظر (التحفة) برقم (١٧٠٩)

[5724] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٨٧)

[5725] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: رقية العين برقم (٥٧٣٩) انظر (التحفة) برقم (١٨٢٦٦)









[5726] ٢٠-(٢١٩٨) حَدَّلَنِي عُفْبَةُ بُسُ مُكْرَمِ الْعَمِّى حَدَّثَنَا ٱبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

وَأَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سمع

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَخَّصَ النَّبِيُ تَاتُمُ لِآلِ حَزْمٍ فِى رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لِاسْمَآءَ بِنْتِ عُمَيْسِ ((مَا لِي أَرْى أَجُسَامُ بَنِي آخِي)) ضَارِعَةً تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ قَالَتْ لا وَلْكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ قَالَ ((أَرْقِيهِمْ)) قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ((أَرْقِيهِمُ))

[5726] - حضرت جابر بن عبدالله والشخابيان كرتے ہيں، رسول الله طالفي نے حزم كے خاندان كوسانپ سے دم كرانے كى اجازت دى اور اساء بنت عميس والفائ سے فرمايا: "كيا وجہ ہے، ميں اپنے بھائى جعفر كے بچوں كو دبلا پتلا د كيور ما ہوں، كيا انہيں غذاكى ضرورت ہے۔ "اس نے كہا، نہيں، ليكن انہيں نظر بہت جلدلگ جاتى ہے، آپ نے فرمايا: "نہيں دم كرو" تو ميں نے آپ پر دم پیش كيا، آپ نے فرمايا: "نہيں دم كرو"

مفردات الحديث ﴿ ضَارِعة: تُحِف، مُرُور

[5727] ٢١-(٢١٩٩)و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُوالزَّبَيْرِ آنَّهُ سمع

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اَرْخَصَ النَّبِيُّ طَلَيْمٍ فِى رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِى عَمْرِو قَالَ اَبُو النَّهِ يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلَا مِّنَا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ النَّهِ يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلًا مِّنَا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلْيَهِ اللهِ اَرْفِى قَالَ ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ))

[5726] تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٤) وبرقم (٢٨٥٥) [5727] تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٤) وبرقم (٢٨٥٥)

549

[5727] - حضرت جابر بن عبدالله والتي الرح من المرم مَا الله على الله على الله على اجازت وی اور جابر بن عبدالله الله الله الله الله على الله على الله الله على الله کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو ایک آ دمی نے کہا، اے اللہ کے رسول! میں دم کروں؟ آپ نے فر مایا: ''جواپے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہووہ پہنچائے۔''

[5728] (. . . )و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْلِي الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهٰذَا اْلْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُ اَرْقِى

[5728]۔امام صاحب یمی روایت ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں بیہ ہے کہ لوگوں میں سے ایک

آ دمی نے کہا، اے اللہ کے رسول! میں اسے دم کروں،صرف میں دم کروں نہیں کہا۔ [5729] ٦٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُسُوبَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ

الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سفيان مُنْ الْعُقُرُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهٰى رَسُولُ اللَّهِ طَالِيَا عَنِ الرُّقَى قَالَ فَاتَاهُ فَلَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَانَّا أَرْقِى مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ))

[5729] - حضرت جابر والثنابيان كرتے ہيں، ميراايك ماموں بچھو ڈ نے كا دم كرتا تھا تو رسول اللہ تا تيكا نے دم كرنے سے روك ديا تو وہ آپ كے پاس آ كر كہنے لگا، اے اللہ كے رسول! آپ نے دموں سے منع فرما ديا ہے اور میں بچھوڈ سنے کا دم کرتا ہوں تو آپ نے فر مایا: ''تم میں سے جو بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، پہنچائے'' [5730] (. . .) و حَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَاعَنِ الْآعْمَشِ بِهٰذَا

[5730]-امام صاحب کویہی روایت ایک اور استادیے سائی۔

فالله المساس مديث سے معلوم ہوا، آپ نے ہر تم كے دم سے منع نہيں فرمايا ، صرف ان دمول سے منع فرمايا ہے، جن میں شرکید کلمات تھے یا شرک کا احمال تھا، اس لیے جب آپ کودم سنایا گیا تو آپ نے اجازت دے دی۔

[5728] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٤) وبرقم (٢٨٥٥)

[5729] اخرجه ابس ماجه في (سننه) في الطب باب: ما رخص فيه من الرقى برقم (٣٥١٥) انظر (التحفة) برقم (٢٣٠٧)

[5730] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٩٣٥)













[5731] ٦٣ ـ (...) حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَنَّيِّمُ عَنِ الرُّفِى فَجَاءَ اَلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ اِلَى رَسُولِ اللهِ تَنْشَمُ فَ قَالُ وا يَارَسُولَ اللهِ اِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ ((مَا اَرْى بَاسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْفَعَ

اسماہ علیمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ نے دم کرنے سے منع کر دیا تو عمرابن حزم کے خاندان کے لوگ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے دسول! واقعہ یہ ہے کہ خاندان کے لوگ رسول اللہ علیہ آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول! واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دم ہے، جوہم پچھو کے ڈ سے پر کرتے ہیں، اور آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہوں نے وہ دم آپ پیش کیا تو آپ نے فرمایا: ''میں اس میں کوئی حرج نہیں جھتا، تم میں سے جواسے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، نفع پہنچا ہے۔''

# ٢٢ .....بَاب: لا بَأْسَ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ شِرْكُ

# باب ۲۲: دم اگر شرکیہ نہ ہوتو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

[5732] حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْر عَنْ ابيه

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ قَالَ كُنَّا نَرْقِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرْى فِى ذُلِكَ فَقَالَ ((اَعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَاْسَ بِالرَّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ)) كَيْفَ تَرْى فِى ذُلِكَ فَقَالَ ((اَعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَاْسَ بِالرَّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ)) [5732] - حضرت عوف بن ما لك انجى رَائِئِ بيان كرتے ہيں، ہم جالميت كے دور ميں دم كرتے تھے، سوہم نے كہا، اے الله كے رسول! اس كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے؟ تو آپ نے فرمايا: "ابنا دم مجھ برچيش كرو، مُحَصَافَ، دم كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے، بشرطيكه اس ميں شرك نه ہو۔"

بھے ساوہ دم طرعے یں ون رق یں ہے ، ہریمہ کا من طرف میں ہوتے۔ فائدہ ہے۔۔۔۔۔ بدروایت اس کی تعلی دلیل ہے کہ صرف وہ دم، منتر ممنوع ہیں، جن میں شرک پایا جاتا ہے، یا معنی کا

پھ نہ ہونے کی صورت میں شرک کا خطرہ ہے۔

[5731] تقدم تخريجه برقم (٥٦٩٣)

[5732] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطب باب: ما جاء في الرقى برقم (٣٨٨٦) انظر (التحفة) برقم (١٠٩٠٣)

# ٣٣.... بَاب: جَوَازِ ٱخْدِ الْأُجُرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْآذْكَارِ

### باب ۲۳: قرآن اوراذ کارے ذریعہ دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے

[5733] ٦٥-(٢٢٠١) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى التَّهِيمِى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِى بِشْرِ عَنْ آبِى المتوكل عَنْ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيّ آنَ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ طَلْمُ كَانُوا فِى سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ لْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقِ فَإِنَّ بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ لْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقِ فَإِنَّ بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءٍ فَعَرَا سَيِّدَ الْحَيِّ لِفِيكُمْ وَاقِ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَذِيخٌ أَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ نَعَمْ فَاتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَا السَّيْدَ الْحَيْلِ فَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ الْعَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ لِللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّ

فَاتَى النَّبِيَّ طُلِّلُمْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ ((وَمَا آدْرَاكَ آنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهِمٍ مَعَكُمْ))

[5733] اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الاجارة باب: ما يعطى فى الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب برقم (٢٢٧٦) وفى الطب باب: النفث فى الرقية برقم (٥٧٤٩) وابو داود فى (سننه) فى الطب باب: كيف الرقى برقم (٣٩٠٠) وفى البيوع والامار ات باب: فى داود فى (سننه) فى الطب باب: ما جاء فى اخذ الاجر كسب الاطباء برقم (٣٤١٨) والترمذى فى (جامعه) فى الطب باب: ما جاء فى اخذ الاجر على التعويذ برقم (٢٠٦٣) وبرقم (٢٠٦٥) وابن ماجه فى (سننه) فى التجارات باب: اجر الراقى برقم (٢١٥٦) وبرقم (٢١٥٧) انظر (التحفة) برقم (٢٤٤٩)

[5734] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ وَأَبُوبِكُرِ بَنَ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَن غُنَدرٍ مَحَملِ بُن بَن بَعْفَرٍ عَنْ عَنْ أَبُى بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَا الرَّجُلُ

[5734] - امام صاحب کو بیروایت دواور اساتذہ نے بھی ابوبشر کی ندکورہ سندسے سنائی اور اس میں بیہ ہے، وہ

ام القرآن يره صنے لگا اور اپني تھوك جمع كر كے تھوكتا، وہ آ دمي تندرست ہو گيا۔

فافل المستحضور اكرم خلاف كس كام كے ليے محاب كرام كاتبس (٣٠) افراد پرمشتل ايك وسته جيجا، وہ ايك عربي قبیلہ سے گزرا اور ان سے ضیافت کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے عربی روایات کے برتکس ان کی مہمان توازی نہ کی، الله كاكرنا، اس كررداركو كجهونے وس ليا، انہوں نے اس كے علاج كے ليے برطرح بھاك دور كى ليكن كوئى ثونا ٹوئکا کارگر ٹابت نہ ہوا تو پھران میں سے ایک نے کہا، ان لوگوں کے پاس جاؤ، شایدان میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہو، انہوں نے آ کرمحابہ کرام کو پوری حقیقت سائی اور پوچھا کیاتم میں سے کوئی اس کا دم کرتا ہے، حضرت ابوسعید فاللؤنے کہا، ہاں، لیکن تم نے ہارے نمیافت نہیں کی، اس لیے جب تک اجرت طے نہ ہوجائے، میں دم نہیں کروں گا تو تمیں بکریاں مودوری طے ہوئی، حضرت ابوسعید کے دل میں فاتحہ یو صفے کا خیال آیا، اس لیے انہوں نے سات وقعہ فاتحہ پڑھی اورجس زبان سے پڑھی تھی، اس سے برکت کے حصول کے لیے، سردار پر لعاب دہن ڈالا، وہ فورا تندرست موسمیا، کویا اس کی بیٹری کھول دی گئی ہے، انہوں نے تیس بکریاں لیس تو ساتھی كہنے لگے، ان كوتقىم كرليس، حضرت ابوسعيد كے دل ميں خيال پيدا ہوا، شايد ساجرت مارے ليے جائز نہ ہو، اس لیے کہنے گئے، رسول اللہ ظافی سے بوجینے کے بعد، ان کا پچھ کریں مے، آپ نے ان کے اطمینان اور تسلی کے ليے فرمايا، بانٹ لواور مراحمه مجى ركھلو، اس مديث سے ثابت ہوا، قرآنى آيات ك ذريعددم كر كاجرت لينا جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تعلیم قرآن پر اجرت لینے میں اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے ایک قول کی رو سے بیہ جائز ہے اور امام ابوضیفہ کے نزد یک جائز نہیں ہے، مگر متاخرین احناف نے جواز کا فتوی دیا ہے، لیکن بقول علامہ سعیدی، حضور اکرم الطفام کا بیفرمان ہے، ' جن چیزوں پرتم اجر (مردوری) لیتے ہو، ان میں اجر کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔ '' میدیث تعلیم قرآن پر اجرت لینے ے باب میں نص صریح ہے، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ عام ہیں، اس کو دم سے خاص کرنا، می نہیں ہے۔ شرح مسلم ج٢، ص ٥٧٥ \_ اور ميح بات يهي ب كه قارى ابنا تمام وقت ، ايك مخصوص مدرسه مين ، مخصوص نظام الاوقات

[5734] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٦٩٧)

ے مطابق ،تعلیم و بتا ہے تو بیا جرت اس کے وقت کی ہے، جس کی وہ پابندی کرتا ہے، جس طرح زکا قاوصول

ہے، کین اگر اس کی معاشی ضروریات اس کے بغیر پوری ہوتی ہیں تو بہتریں ہے کہ بیکام فی سیل اللہ کرے، اگر تعلیم قرآن مہر بن سکتی ہے تو پھر اجرت میں کیا قباحت ہے، امام بخاری کا رجان بھی اس طرف ہے۔

[5735] ٦٦ [5735] أَجُرَنَا آبُ وَبَكْ رِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ

حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سيرين

عَنْ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلا فَاتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَ لَ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا مَا كُنَّا نَظُنَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةٌ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ فَهَ لَ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَا مَا كُنَّا نَظُنَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةٌ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَا الْكِتَابِ فَبَرَا فَاعْطُوهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنَا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَا الْكِتَابِ فَبَرَا فَاعْطُوهُ عَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَا لِمَا يَعْلَمُ لَا تُعَرِّكُوهَا حَتَى نَاْتِى النَّبِي تَعْلِيمٌ فَاتَيْنَا النَّبِي تَعْلِيمُ فَا اللَّهِي تَعْلِيمُ فَا اللَّهِي تَعْلِيمُ اللَّهِي عَلَيْمٌ فَا اللَّهِي تَعْلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْ

فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالً ((مَا كَانَ يُدُرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ )) [5735] - حضرت ابوسعيد خدري التَّنَا بيان كرت بين، هم نے ايك جله پراؤكيا تو مارے پاس ايك عورت آ

كر كہنے گى، قبيلہ كے سرواركو بچھونے ڈس ليا ہے تو كياتم ميں كوئى دم كرنے والا ہے؟ سواس كے ساتھ ہم ميں سے ايك آ دى كھڑا ہوا، ہم نہيں جھتے ہے كہ وہ كوئى دم اچھى طرح كرسكتا ہے، اس نے اسے سورہ فاتحہ سے دم كيا تو

وہ تندرست ہوگیا، انہوں نے ہمیں بکریاں دیں اور دودھ پلایا، ہم نے اس سے پوچھا، کیا تہمیں دم کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سورہ فاتحہ ہی سے دم کیا ہے، میں نے کہا، ان بکریوں کو نہ چھیڑو، حتی کہ ہم نبی اکرم ٹائٹیٹر کی

خدمت میں حاضر ہو جا کیں تو ہم نبی اکرم مُلَّلِّيْمُ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو واقعہ سنایا، آپ نے پوچھا،''اے کیسے پتہ چلا ہے، بیسورۃ دم ہے؟ بانٹ لواور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔'' بیسے پتہ چلا ہے، بیسورۃ دم ہے؟ بانٹ لواور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔''

[5736] (. . . ) و حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا مَا كُنَّا نَاْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ

[5735] اخرجه البخاري في (صحيحه)في فضائل القرآن باب: فضل فاتحة الكتاب برقم (٥٠٠٧) انظر (٥٠٠٧) انظر

(التحفة) برقم (٤٣٠٢) [**5736**] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٦٩٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا المسلم المسلم

ا ا ا شعر مشارد ا جلد ا احدم

**(554)** 

[5736]۔ امام صاحب کو یہی حدیث اس فرق کے ساتھ ایک اور استاد نے سنائی کہ ہم میں ہے ایک آ دمی، اس کے ساتھ کھڑا ہوا، جس کے بارے میں ہمارا ہے گمان نہ تھا کہ وہ دم کرتا ہے۔

مفردات الحديث ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ اللّ

٢٢ .... بَاب : اِسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْآلَمِ مَعَ الدُّعَآء باب ٢٢: دعا كوفت اينا ہاتھ دردوالم والى جگه يرركھنا پنديدهمل ب

[5737] ٦٧-(٢٢٠٢) حَدَّثَ نِنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمْ

وَسَ حَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ آنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلْيُّمْ وَجَعًا يَجِدُهُ فِى جَسَدِهِ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمُ ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يالم مِنْ جَسَدِكَ وَقُلُ جَسَدِهِ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّمُ ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يالم مِنْ جَسَدِكَ وَقُلُ

بِاسْمِ اللهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَالْحَاذِرُ)) [5737] - حضرت عثان بن ابي العاص تقفى سے روايت ہے كه اس نے رسول الله عَالَيْمًا سے شكايت كى كه

جب سے وہ اسلام لائے ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے تو رسول الله مَالَيْنَ نے اسے فرمایا، "جسم کے جس حصہ میں درد پاتے ہو، وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر، تین دفعہ بسم الله کہواور سات بارکہو، میں الله کی ذات اور اس کی

تدرت کی پناہ میں آتا ہوں، دم کرتے وقت، اس شرسے جومیں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔''

فائل المساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، دم کرتے وقت، درداور تکلیف کی جگہ صرف ہاتھ رکھنا چاہیے اور اگر سارے جم میں درد ہوتو ہاتھ کھیرنا چاہیے، تا کہ مریض نفسیاتی طور پر بھی متاثر ہو۔

٢٥ .... بَابِ: التُّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلُوةِ

باب ٢٥: نماز مين وسوسه دُالنے والے شيطان سے پناہ حيا منا

[5738] ٦٨ - (٢٢٠٣) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ آنَّ

[5737] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطب باب: كيف الرقي برقم (٣٨٩١) والترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما عوذ به

[5738] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٧٧٥)







عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ آتَى النَّبِيُّ تَالِيُّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَــلُـوتِـى وَقِرَآثَتِى يَلْبِسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْكُمُ ((ذَاكَ شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ حِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتُهُ فَتَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاثْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ لَلاثًا)) قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ

| [5738]-ابوالعلاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن ابی العاص ڈاٹٹٹا نبی اکرم مُاٹٹٹِم کی خدمت میں حاضر ہو المسلم کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور میری قراءت میں حائل ہو جاتا ہے اور میری قراءت میں التباس (محکد مذر) پیدا کر دیتا ہے تو رسول الله مُظَامِّ نے فرمایا: ''وہ شیطان خِسنه زَب کہلا تا ہے، سو جب تو اس کا اثر محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ لو اور تین دفعہ اپنے باکمیں جانب تھوک دو۔' مضرت عثمان کہتے ہیں، میں نے ایسے ہی کہا تو اللہ اس کو مجھ سے دور لے گیا۔

[5739] (٠٠٠) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حِ و حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ المُنْ اللهُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعلاء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ تَاتُّكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحِ ثَلاثًا [5739]۔ یہی ردایت امام صاحب کو دو اور اسا تذہ نے سنائی ،لیکن سالم بن نوح کی روایت میں تین دفعہ کا ذکر مہیں ہے۔

[5740] ( . . . ) و حَدَّثَ نِنِي مُحَدَّمَّ دُبْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشيخير عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

[5740] - امام صاحب کے ایک اور استاد یمی روایت سناتے ہیں کہ حضرت عثمان بن الى العاص تقفى والنظريان

كرتے ہيں، ميں نے كہا، اے اللہ كے رسول! آ مے مذكورہ بالا روايت ہے۔

٢٢ ..... بَاب: لِكُلِّ دَآءٍ دُوَآءٌ وَإِسْتِحْبَابِ التَّذَاوِي

باب ٢٦: ہر بياري كى دواہے اور علاج كروانا اچھاہے

[5741] ٦٩-(٢٢٠٤)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَٱبُوالطَّاهِرِ وَٱحْمَدُ بْنُ عِيسٰى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ

[5739] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٧٧٥)

[5740] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٩٧٧٥)

[5741] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٧٥)













وَهْبِ ٱخْبَرَنِي عَمْرٌ و وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزبير

عَـُنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ آنَّهُ قَالَ ((لِكُلِّ دَآءٍ دَوَآءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَآءُ اللَّآءِ بَرَاَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ))

۔ [5741] - حضرت جابر دلائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائِؤ کے فر مایا: ''ہر بیاری کی دوا ہے تو جب دوا بیاری سے مناسبت رکھتی ہے، یا ٹھیک بیٹھتی ہے تو اللہ عز وجل کے اذن سے شفامل جاتی ہے۔''

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَادُ اللهِ عَلَيْمُ يَقُولُ ((إنَّ فِيهِ شِفَاءً))

[5742] - حضرت جابر بن عبدالله والشّه مُقَنَّع وطله كى عيادت كے ليے كئے، پھر كہنے لگے، ميں يہاں سے اس وقت تك نہيں جاؤں كا، جب تك تم سَكَى نہيں لكواتے، كيونكه ميں نے رسول الله طَالِيْظِ كو يرفر ماتے ہوئے سا ہے، ' الله باس ميں شفاء ہے۔''

[5742] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الطب باب: الدواء بالعسل وقوله تعالى: ﴿فيه شفاء للناس﴾ برقم (٥٠١) وفي باب: الحجامة من الشقيقة والصداع برقم (٥٠١) وفي باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو برقم (٥٠١) انظر (التحفة) برقم (٢٣٤٠)



کے ظاہری حصہ کی طرف ماکل ہوکر خارجی حرارت کو جذب کرتا ہے،لیکن جن لوگوں کے بدن میں حرارت کم ہوتی " ہے اور وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے بیعلاج مناسب نہیں ہے۔ (فتح الباری، ج ۱۰ باب الحجامة من الداء)۔ [5743] ٧١-(٠٠٠) حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَليمان عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَآءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيْ آهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ يَا غُكَامُ اثْتِنِي بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَلْيُمْ يَقُولُ ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنُ أَدُوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمِ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلِ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ)) قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْكِم مُنْ الْحُنْ الْحُنْ (وَمَا أُحِبُّ أَنْ الْحُتَوِى)) قَالَ فَجَآَّءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ

[5743] - عاصم بن عمر بن قادہ رشائف بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبد الله دانتہ الله عارے گھر آئے اور ایک آدمی کو پھوڑے نکلے ہوئے تھے یا زخم تھے تو انہوں نے پوچھا، تمہیں کیا شکایت ہے، اس نے کہا، میرے لیے پھوڑے پھنسیاں، مشقت کا باعث ہیں تو حضرت جاہر ڈاٹٹؤنے کہا، اے لڑے! میرے یاس تنگی لگانے والے کو لاؤ، اس آ دی نے یوچھا، اے ابوعبداللہ! آپ سی لگانے والے کو بلوا کر کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا، میں ان پھوڑوں پر سنگی لگوانا چاہتا ہوں، اس نے کہا، الله کی قسم! مجھ پر مکھی بیٹھتی ہے، یا مجھے کپڑ اچھوتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، (میں عنگی کیسے برواشت کر سکوں گا۔) جب حضرت جابر ولائٹوانے معلوم کیا، وہ اس سے ا كتابث محسوس كرتا ہے، تو كها، ميں نے رسول الله مَاليَّامُ كو مي فرماتے ساہے، ' اگرتمهاري دواؤں ميں ہے كسي ووا میں خیر ہے تو سنگی سے بچھنے میں یا شہد کے گھونٹ میں یا آگ کے داغ میں ہے۔'' رسول الله مُناتِيْمُ نے فرمایا: "میں آگ کے داغ کو پسندنہیں کرتا۔" تو لڑ کا حجام کو لایا، اس نے اسے سیجینے لگائے تو اس کی تکلیف دور ہوگئی۔ مفردات الحديث المحجم: خون جوسن كا آله بنكى - 3 شرطة: نشر لكانا بنكى لكان كي لي جم كو يجهنا لكانا\_ 3 للدُّغُةُ بنار: آ ك ك وريع واغ لكانا\_

ف الله المام ابوعبدالله الماذري نے تکھا ہے کہ بیاریاں جارتنم کی ہیں، دموی، صفرادی، بلغی اور سودادی، اگر

[5743] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٠٦)



خون کا غلبہ ہونے کی بنا پر دموی ہیں تو ان کا علاج خون نکالنا ہے اور اگر باتی تین ہم کی ہیں تو اس کا علاج مناسب اسبال ہے، (پیٹ جاری کرنا) تو نبی اکرم نے شہد کے ذریعہ دست آ وراشیاء کی طرف اشارہ فرمایا اور حافظ جامۃ کے ذریعہ خون نکالنے دالی اشیاء کی طرف اور آخری چارہ کار کے طور پر داغ لگانے کا تذکرہ فرمایا اور حافظ ابن تیم نے لکھا ہے، بیاریاں درحقیقت حرارت اور برودت (شنڈک) کے غلبہ کا نتیجہ ہیں، اگر بیاری گری کے غلبہ کی بنا پر ہوتو خون نکالا جائے گا، تکی کے ذریعہ ہویا فصدرگ کھول کر، کیونکہ اس طرح زائد مواد نکال کر مزاج کوشندا کیا جاتا ہے اور اگر بیاری برودت کے سبب ہوتو مزاج کوگرم کرنے کی ضرورت ہے تو شہد میکام کرتا ہے اور اگر باردمواد کو خارج کرنے بڑتا ہے، (محملہ جسم درت ہے اور اگر بیاری پرانی ہوتو اور اگر باردمواد کو خارج کرنے پڑتا ہے، (محملہ جسم درت ہوسے)

بہرحال آپ نے آگ سے داغنے کو پہند نہیں کیا اور امت کو اس کے عام استعال سے منع فر مایا ہے، کیونکہ بید انتہائی تکلیف دہ علاج ہے اورجسم انسانی کو بدنما بھی بنا تا ہے، اس لیے اس کو آخری چارہ گار کے طور پر ماہر معالج کے مشورہ سے بی کا کام میں لایا جا سکتا ہے، آج کل اس کے لیے بکل کی لہروں کو استعال کیا جاتا ہے جس سے آگ کے داغ والے مفاسد پیدائیس ہوتے۔

[5744] ٧٢-(٢٢٠٦) حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ آخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ آبِي الزبير

عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ طَلَيْمَ فِي الْحِجَامَةِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ طَلَيْمُ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجَمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُكَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ طَيْبَةَ أَنْ يَحْجَمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُكَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ الْكَيْبَةَ أَنْ يَحْجَمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُكَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ اللهُ طَيْبَةً إِنْ يَعْتَلِمُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَالَ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُو

ف کی ایس اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے، عورت کو علاج معالجہ کے لیے خاوند سے اجازت لینی چاہیے اور بہتر ہے کہ دہ علاج محرم سے کرائے، کیونکہ آپ نے ابوطیبہ کو جمیجا جوان کے رضاعی جمائی تھے۔

[5745] ٧٣ ـ (٢٢٠٧) حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي وَابُوبِكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْلِي وَاللَّفْظُ

**3** 

[5744] اخرجه ابو داود في (سننه) في اللباس باب: في العبد ينظر الى شعر مولاته برقم (٤٠١٥) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: الحجامة برقم (٣٤٨٠) انظر (التحفة) برقم (٢٩٠٩) [5745] اخرجه ابو داود في (سننه) في الطب باب: في قطع العرق وموضع الحجم برقم (٣٨٦٤) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: من اكتوى برقم (٣٤٩٣) انظر (التحفة) برقم (٢٢٩٦)

لَهُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ أَبِي سفيان

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ظَالَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

[5745] - حضرت جابر والنوا بيان كرت بين، رسول الله من فيلم في حضرت الى بن كعب والنوا ك باس ايك

طبیب (اپنے فن کا ماہر) بھیجا، اس نے ان کی رگ کاٹی اور اس کو داغ دیا۔

سبیب را پے ن 6 ماہر) بیجا ، ان سے ان فی رت 6 فی اور اس کو دان دیا۔

ان میں کو کی جرج نہیں ماہر فن سے کروانا چاہیے اور داغ کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو داغ دیے میں کوئی حرج نہیں

ہے، جبکہ بیکام داغ دینے کا ماہر کرے۔

[5746] (. . . ) و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورِ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

تَضْعِ الشَّالِةِ [5746] - امام کوبیدروایت ان کے دوادراستاد سناتے ہیں،لیکن انہوں نے رگ کا شنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ مسلکم

[5747] ٧٤-(٠٠٠) و حَدَّثَى بِشُرُبْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سُفْيَانَ قَالَ

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُمِيَ أَبَيٌّ يَوْمَ الْآخْزَابِ عَلَى آكْحَلِهِ فَكُوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمُ

ن برور بن بروسون بن میرالله و این بیلی یو ۱۰ سور بوت مین به علی بات مورا و مسوف الله می این ایک ایک این رگ حیات

میں تیراگا تو رسول الله ظافیم نے انہیں داغ لگوایا۔

[5748] ٧٥-(٢٢٠٨)حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا

يَ خُيلَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ٱبُو خَيْثَمَةَ عَنْ آبِى الزبير عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ٱبُو

خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِي آكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ بِيَدِه بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ

[5748] -حضرت جابر والنظابيان كرتے ہيں،حضرت سعد بن معاذكى رگ حيات پر تير مارا كيا تو نبي اكرم كالنظام

[5746] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٠٩)

[5747] تقدم تخريجه برقم (٥٧٠٩)

[5748] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٣٩)





نے اپنے دست مبارک سے، اسے چھری کے ذریعہ داغا، وہ رگ پھرسوج گئی تو آپ نے اسے دوبارہ داغا۔ [5749] ٧٦-(١٢٠٢) حَدَّثَنِي آحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ ابيه

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَا لَيْكُم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَط [راجع: ٢٨٨٥] [5749] -حضرت ابن عباس وٹاٹٹا ہے روایت ہے، نبی اکرم نٹاٹٹی کے سنگی لگوائی اور حجام کو اجرت دی اور ناک

عفردات الحديث \* إستَعَط: حت ليث كركى چزك ذريدمر نجاكرك على من دوائى والناتاكددوائى داغ میں پہنچ جائے اور چھینک کے ذریعہ گندہ مواد لکل جائے۔

ایک صاع دیا اور اس کے مالک محصد بن مسعود کواس سے آمدن کم لینے کا حکم دیا۔ [5750] ٧٧ـ(١٥٧٧)و حَـدَّثَنَاه ٱبُوبِكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَٱبُوكُرَيْبٍ قَالَ ٱبُوبِكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ و قَالَ رَجْعٍ

ٱبُوكُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ ٱلْانْصَارِيّ قَالَ سمعت آنَـسَ بْنَ مَـالِكِ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيمٌ وَكَانَ لا يَظْلِمُ آحَدًا آجْرَهُ

[راجع:۴۸۸]

[5750] - حضرت انس بن ما لک والشر بیان کرتے ہیں، رسول الله مظالی اور آپ کسی کی اجرت میں کی نہیں کرتے تھے۔

[5751] ٧٨. (٢٢٠٩) حَدَّثَ نَا زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ ابْنُ

سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نافع

لَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَاللُّهُمْ قَالَ ((الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَآءِ)) [5751] - حصرت ابن عمر والتنظ سے روایت ہے، نبی اکرم طالی کا استار جہنم کے بھاپ (جوش) سے

ے،اس لیےاسے پانی سے مختذا کرو۔"

[5749] تقدم تخريجه في البيوع باب: حل اجرة الحجامة برقم (٤٠١٧)

[5750] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاجارات باب: خراج الحجام برقم (٢٢٨٠)

انظر (التحفة) برقم (١١١١)

[5751] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: صفة النار وانها مخلوقة برقم (٣٢٦٤) أنظر (التحفة) برقم (٨١٦٢)



### فوت: ..... بقول امام نووى فابر دوها كوباب لفرسے امركا صيغه بنانا جاہے۔

[5752] (...) و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا آبُوبِكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نافع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نافع مَنْ نَافع مِنْ نَافِع مِنْ نَافع مِنْ نَافع مِنْ نَافِيْ مُنْ نَامُنْ مُنْ نَافِع مِنْ نَاف

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ قَالَ ((إنَّ شِدَّةَ الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَآءِ))

[5752] - حفرت ابن عمر والنواس من المرم من المرم من المرام من المرم من المرام على المرم من المرام الم

، وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى مَالِكُ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ ابِى فُدَيْكِ اَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِى ابْنَ عُمْرَ انْ رَسُولَ اللهِ تَلْيُّمُ قَالَ ((الْحُمُّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاكُونُوهَا بِالْمَآءِ)) جَهَنَّمَ فَاطُفِئُوهَا بِالْمَآءِ))

[5752] طريق بى بكر بن ابى شيبة اخرجه ابن ماجه فى (سننه) فى الطب باب: الحمىٰ من فيح جهنم فابردوها بالماء برقم (٣٤٧٢) انظر (التحفة) برقم (٧٩٥٤) وطريق عبدالله بن نمير تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٨٠٩٠)

[5753] طريق محمد بن رافع تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٧٧١٢) وطريق هارون بن سعيد الايلى اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: الحميٰ من فيح جهنم برقم (٥٧٢٣) انظر (التحفة) برقم (٨٣٦٩)









آ 5754] ٥٠ - (...) حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ ابيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيَّيْمُ قَالَ ((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفِئُوهَا بِالْمَآءِ)) [5754] - حضرت ابن عمر الله على الله على الله تَلَيْمُ فَيْ الله عَلَيْمُ فَيْ فَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ فَيْ فَرَمايا: "بخار، جَهْم ك جوثل سے ب

[5754] - حضرت ابن عمر رفاتشُ سے روایت ہے کہ رسول الله متابیدُم نے قرمایا: بخار، ''م نے جوں سے ہے' اسے پانی سے بجھاؤ۔''

وَ 5755] ١٨-(٢٢١٠) حَدَّثَنَا آبُوبِكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُوكُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُ دُوهَا بِالْمَآءِ))

[5755] - حضرت عائشہ وہ ایس سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی آئے فرمایا: '' بخارجہنم کے جوش سے ہے، اس کو یانی سے شائد اکرو۔''

يَ اللَّهُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

[5756] - امام صاحب کے اور استادیبی روایت بیان کرتے ہیں۔

[5757] ٨٠-(٢٢١١) و حَدَّثَنَا اَبُوبِكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فاطمة عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْاَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ هِشَامٍ عَنْ فاطمة عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْاَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي عَنْ فاطمة عَنْ اَسْمَاءَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ)) وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ)) وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فِي غَنْ جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ)) وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ [ 5757] - حضرت العاء في الله مَنْ الله عَلَيْمُ فِي اللهُ عَلَيْمَ فِي اللهُ عَلَيْمَ فَيْ اللهُ عَلَيْمَ فَي فَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمَ فَي فَمَا اللهُ عَلَيْمَ فَي فَمَا اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

[5754] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٧٤٣١)

[5755] اخرجه ابن ماجه في (سننه) في الطب باب: الحمى من فيح جهنم فابر دوها بالماء برقم (٣٤٧١) انظر (التحفة) برقم (١٦٩٨٧)

[5756] طريق عبده بن سليمان اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء في تبريد الحمي بالماء برقم (٢٠٥٠) وطريق خالد بن الحارث تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٠٥)

[5757] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: الحمى من فيح جهنم برقم (٥٧٢٤) والترمذي

المداد ال



[5758] (...) و حَدَّثَنَاه آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَآبُو عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَآبُو عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِ آبِي وَفِيْ حَدِيثِ آبِي أَسَامَةَ ((آنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ)) قَالَ آبُو آحْمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ بِهُذَا الْإِسْنَادِ

[5758] \_ يكى روايت امام صاحب كے استاد ابوكريب بيان كرتے بيں اور ابن نمير كى حديث ہے، وہ پانى اس كے اور ابن نمير كى حديث ہے، وہ پانى اس كے اور اس كے كريبان كے درميان چھڑكتيں اور ابو اسامه كى حديث ميں بينبيں ہے، ''بيجہم كى بھاپ سے ہے۔'' [5759] ٨٣ ـ (٢٢١٢) حَدَّ ثَنَا هَنَّا دُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ دِفَاعَةً عَنْ جده

عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَاثِيمُ يَقُولُ ((إنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِّنْ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَآءِ))

المنظم ا

[5760] ٨٤-(...) حَدَّنَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَايَم وَاَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ حدثنى بْنُ نَافِعِ قَالُوا حَدَّنَنَا عَبْدُالرَّ حَمْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ حدثنى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَتُولُ ((الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَآءِ وَلَمْ يَذْكُرُ)) اَبُوبِكُم ((عَنْكُمْ)) وَقَالَ قَالَ اَخْبَرَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ عَنْ مَدَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كُومِ اللهُ عَلَيْهِ كُومُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَدَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَدَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ كُومُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ كُومُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَنْ مَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

→ فى (جامعه) فى الطب باب: ما جاء فى تبريد الحمل بالماء برقم (٢٠٧٤) اخرجه ابن ماجه فى (سننه)
 فى الطب باب: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء برقم (٣٤٧٥) انظر (التحفة) برقم (١٥٧٤٤)
 [5758] تقدم تخريجه فى الحديث السابق برقم (٥٧٢١)

[5759] اخرجه البخارى في (صحيحه) في بدء الخلق باب: صفة النار وانها مخلوقة برقم (٢٢٦٢) وفي الطب بساب: الحمى من فيح جهنم برقم (٢٧٢٦) والترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء في تبريد الحمى بالماء برقم (٢٠٧٣) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء برقم (٣٤٧٣) انظر (التحفة) برقم (٣٥٦٢) الحديث السابق برقم (٥٧٢٣)

# ٢-.... بَاب: كَرَاهَةِ التَّدَاوِيْ بِاللَّدُوْدِ

# باب ۲۷: منہ کے ایک طرف سے دوائی لینا پندیدہ نہیں ہے

[5761] ٨٥-(٢٢١٢) حَدَّثَ نِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ اَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عبدالله

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ طَلَيْمَ فِي مَرَضِهِ فَاشَارَ اَنْ لا تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيةً الْمَريضِ لِلدَّوَآءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ ((لَا يَبْقَى اَحَدٌ مِّنْكُمُ إِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ)) الْمَرِيضِ لِلدَّوَآءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ ((لَا يَبْقَى اَحَدٌ مِّنْكُمُ إِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ)) [5761] - حضرت عائشه وَلَهُ بيان كرتى بين، بم نے رسول الله عَلَيْنَ كي يماري مين آپ ومنه كايك طرف سے دوائى به پلاؤتو بم نے سے دوائى پلائى چابى تو رسول الله عَلَيْنَ نے اشارہ سے فرايا، محصمنه كايك طرف سے دوائى نه پلاؤتو بم نے كہا، بيار دوالين پندنبين كرتا ہے تو جب آپ كوافاقه ہوا، آپ نے فرايا: "تم مين سے ہرفرد كوعباس كے سواللہ و دكيا جائے، كونكه دو تمہارے ساتھ موجو دنبيں تھے۔"

مفردات الحديث المديث المادية على المرض عظاف آپ كم منه ايك طرف سے دوائى پلائى، كونكه لَدود، اس دواكوكت عير، جومنه كايك جانب سے دى جائے۔

فائدہ اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے، بچھ میں آنے والا، اشارہ تقریح کے قائم مقام ہے، چونکہ لُدگود،

آپ کی بیاری کے مناسب نہ تھا، اس لیے آپ نے اس سے منع فر مایا، کین ازواج مطہرات نے خیال کیا، آپ بیار ہونے کے باعث دوالیتا پندنہیں کررہے، اس لیے انہوں نے آپ کے حکم پرعمل نہ کیا تو آپ نے آپ ندہ اس حرکت سے باز رہنے کے لیے تادب و سرزئش کے طور پر سب حاضرین کولدود کروایا، سے قصاص یا انتقام کے جذبہ کے تحت نہ تھا، کیونکہ آپ کا معمول تو عفو و درگز رتھا، انتقام لیتا نہ تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے، لدود کو ناپند کرنا مخصوص حالات وظروف کی بنا پر تھا، اس لیے اس سے لدود کی ناپندیدگی پر استدلال زیادہ وزنی نہیں ہے۔

[5761] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المغازى باب: مرض النبي على ووفاته برقم (٥٧١) وفي الله وفي الديات (٥٧١) وفي الله ود برقم (٥٧١) وبرقم (٥٧١) وبرقم (٥٧١) وفي الديات باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات برقم (٦٨٨٦) وفي باب: اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ام يقتص منهم كلهم؟ برقم (٦٨٩٧) انظر (التحفة) برقم (١٦٣١٨)

#### كتأب السلام

# ٢٨ .... باب: التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيّ، وَهُوَ الْكُسْتُ

### باب ٢٨: عود مندي، جے كست (قُسط) كہتے ہيں سے علاج كرنا

[5762] ٨٦-(٢٨٧) حَدَّثَ نَسَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِى ْ وَأَبُّوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شِيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقَدُ وَذُهِيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ؛ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرُوْنَ: حَدَّئَنَا -سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِٰیَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أُحْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ طَيْرِ لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ [راجع:٦٦٥]

[5762] - حفرت ام قیس بنت محصن ، حفرت عکاشہ بن محصن کی ہمشیرہ دھ تھا بیان کرتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو کو ان کرن ہیں اپنے بیٹے کو کے کہ میں اپنے بیٹے کو کے کر، جو کھانا نہیں کھانے لگا تھا، رسول اللہ مناقباً کے پاس گئی، اس نے آپ پر بول کر دیا تو آپ نے پانی مناوا کراس پر چھڑکا۔

[5763] (٢٢١٤)قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي، قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَالَ: "عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهِذَا الْعِلاقِ؟ عَلَيْكُننَّ بِهِذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيَّ، فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفَيَةٍ، مَّنْهَا ذَاتُ الْجَنْب، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ".

[5763] - اور میں آپ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر گئی، جس کے گلے کو میں نے تالو کے ورم کی بنا پر دبایا تھا تو آپ نے فرمایا: ''تم اس طرح اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو، تم اس عود ہندی کو لازم پکڑو، اس میں سات چیزوں سے شفا ہے، ان میں سے ایک پسلیوں کے ورم اور نمونیا ہے، گلے کے ورم کی صورت میں ناک نتھنے سے اور پسلیوں کے ورم یا نمونیا، سے منہ کی ایک جانب ہے۔''

[5762] تقدم تخريجه في الطهارة باب: حكم بول الطفل والرضيع وكيفية غسله برقم (٦٦٣) وبرقم (٦٦٤) أنظر (التحفة) برقم (١٨٣٤٢) وحديث علامة تدغرن اولادكن بهذا العلاق ..... البخاري في (صحيحه) في البطب، باب: السعوط بالقسط الهندي والبحري برقك (٥٦٩٢) وفي باب: البلدو برقم (٥٧١٣) وباب العذرة برقم (٥٧١٥) وباب: ذات الجنب (٥٧١٨) وابو داود في (سننه) في الطب، باب في العلاق برقم (٣٨٧٧) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: دواء العذرة والنهي عن الغمز برقم (٣٤٦٢)

[5763] تقدم



فردات الحدیث ﷺ اعْلَقْتُ علیة: کو کوانگل کے ذریع دبانا، طلق کے اس دبانے کو دغر بھی کہتے ہیں۔ کے علاق، عَلاق: (کوا دبانا) کے ذریع علاق کر نے کو کہتے ہیں۔ کا عُلْمَهُ: یعنی علی گرنا کہتے ہیں، یا طلق میں خون کا جوش مارنا، جس سے انسان طلق میں دردمحسوں کرتا ہے۔ کا عکلا مَهُ: یعنی علی ما تَدْغُرُن: تم طلق کیوں دباتی ہو، جس سے بنج کو تکلیف ہوتی ہے۔ کا عود هندی: اس کی تین شمیں ہیں (ا) وہ عود ہندی جو بطور بخور استعال ہوتی ہے، جس کو اردو میں اگر کہتے ہیں، جس سے اگر بتی بنتی ہے۔ (۲) فَدُسُطُ الظفار: یہ ہی خوشبوکی ایک شم ہے، جس کو اردو میں آگر کہتے ہیں، (۳) عُود هندی: جس کو اردو میں کو سے یا گوش کہتے ہیں اور انگریزی میں COSTUS کہتے ہیں، جو ایک سفید یا سیاہ ربگ کلڑی کے چھوٹے چھوٹے کوٹ یا گوٹھ کہتے ہیں، اس کوقسط بحری ہی کہد دیتے تھے، کوئکہ قدیم زبانہ ہندوستان سے، یہ سمندر کے ذریع جرب فتص ہوتی تھی، اور بعض دفعہ سفید کوقسط بحری یا عربی اور سیاہ کوقسط ہندی کہد دیتے ہیں اور صدیم میں مراد

فائل کا اسسام نووی نے لکھا ہے، اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عود ہندی (کوٹ) جیض اور پیشاب کو جاری کرتی ہے، مختلف زہروں کا تریاق ہے، شہوت جماع میں تحریک پیدا کرتی ہے، انتزیوں کے زخم کے لیے مفید ہے، جبکہ شہد میں ملا کر پی جائے اور منہ کی سیابی پر چھائیاں لیپ کرنے کی صورت میں ختم کر ویتی ہے، معدہ اور جگر کی گری اور سردی میں نفع بخش ہے، بعض بخاروں میں بھی مفید ہے، ان کے علاوہ اور فوائد بھی ہیں۔

[5764] ٨٧ ـ (. . . ) حَدَّثَ نَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّمِيمِىُّ وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ آبِى عُـمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ يَحْلَى ٱخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ

عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِنْ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظٍ وَهِي أَخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ اَحَدِ بَنِي اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اللّهِ عَلَيْظٍ وَهِي أَخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ اَحَدِ بَنِي اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اللّهِ عَلَيْظٍ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَاكُلَ الطّعَامَ وَقَدْ قَالَ اللّهِ عَلَيْظٍ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَاكُلَ الطّعَامَ وَقَدْ اعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُونُسُ اعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ اَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَةً اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُونُسُ اعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ اَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَةً

[5764] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: السعوط بالقسط الهندي والبحري برقم (٥٦٩٢) وفي باب: اللدو برقم (٥٧١٣) وابو داود في (سننه) في الطب باب: في العلاق برقم (٣٨٧٧) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: دواء العذرة والنهي عن الفخر برقم (٣٤٦٢) وبرقم (٣٤٦٣) انظر (التحفة) برقم (١٨٣٤٣)

قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاللُّهُ الْكَامَةُ تَدْغَرُنَ آوْلَادَكُنَّ بِهِٰذَا الْإِعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهِلْذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشُفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ))

[5764] - حفرت ام قیس بنت محصن جو پہلی مہاجرات میں سے ہیں، جنہوں نے رسول الله مالیا کا بعت کی تھی اور عکاشہ بن تھن کی ہمشیرہ ہیں ، جو بنواسد بن خزیمہ کے ایک فرد ہیں ، وہ بیان کرتی ہیں ، وہ اینے بیٹے کو جو کھانا کھانے کی عمر کونہیں پہنچا تھا، اور کواگرنے کی بنا پر اس کے حلق کو وبا چکی تھی، لے کر رسول الله مُلاثيم کی السن خدمت میں حاضر ہوئی، یونس کہتے ہیں، اس نے کوا گرنے کے اندیشہ کے پیش نظر، اس کا کوا اٹھایا تھا تو رسول الله طَالِينُ فَ مايا: " تم اس طرح كل دباكر اپني اولادكو كيول تكليف پنجاتي مو؟ تم اس عود بندي يعني كست ( کوٹ ) کو لازم پکرو، کیونکہ اس میں سات بیاریوں سے شفا ہے، ان میں سے پسلیوں کے ورم کی بیاری بھی ہے۔ اور بقول بعض نمونیا بھی ہے،' ڈاکٹر خالد غزنوی نے ذات الجنب کامعنی پلورس کیا ہے۔

[5765] (٢٨٧) قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: وَأَخْبَرَ تَنِيْ أَنْ ابْنَهَا، ذَاكَ، بَالَ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّهِ كَالْيَمْ،

مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ بِمَاءِ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلُهُ غَسلا

[5765] عبیداللہ کہتے ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اس بیٹے نے رسول اللہ ظائیم کی گود میں بیثاب کر دیا تو رسول الله مَنْ اللَّهُ الله عَنْ مَنْگُوا كر، اس كے بول پر چھڑك دیا اور اس كواچھى طرح دھويانبيں \_

٢٩..... باب: حبة السوداء

### باب ٢٩: (كلونجى) سے علاج كرنا

[5766] ٨٨-(٢٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

[5765] تقدم

[5766] طريق سعيد بن المسيب عن ابي هريرة اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: الحبة السوداء برقم (٦٨٨ ٥) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: الحبة السوداء برقم (٣٤٤٧) وبسرقم (١٣٢١٠) وطريق ابي مسلمة عن ابي هريرة تفرد به مسلم انظر (التحفة) بـرقم (١٥٢٨٥) وطريق ابي الطاهر تفرد به مسلمـ انظر (التحفة) برقم (١٣٣٤٧) وطريق ابي بكر بن ابي شيبة اخرجه الترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء في الحبة السوداء برقم (٢٠٤١) انظر (التحفة) برقم (١٥١٤٨) وطريق عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٥١٧)









عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ يَقُولُ ((إنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَآءِ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ تَلْيُمُ يَقُولُ ((إنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَآءِ شِفَاءً دَآءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ)) الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَآءُ الشُّونِيزُ

[5766] - حضرت ابو ہریرہ رو الفؤیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله مُلَافِیْم کو بیفر ماتے سا، ' کلونجی ہر بیاری میں شفا بخش ہے، سوائے موت کے۔'' سام موت کو کہتے ہیں اور حبة السو داء شونیز کو کہتے ہیں۔

من شفا بس م، موالے موت ہے۔ من السوداء: جس كوفارى ميں شونيز، اردوميں كلونجي اور الكريزي ميں مفردات الحديث الحديث السوداء: جس كوفارى ميں شونيز، اردوميں كلونجي الحديث السوداء: حس كوفارى ميں شونيز، اردوميں كلونجي الحديث السوداء: ال

# BLACKCUMIN کہتے ہیں، جوایک تشم کے سیاہ دانے ہیں، جواندر سے سفید ہوتے ہیں اور بعض نے اس BLACKCUMIN کہتے ہیں، جوایک تشم کے سیاہ دانے ہیں، جواندر سے سفید ہوتے ہیں اور بقول ڈاکٹر خالد غزنوی، کلوفی کا پودا جھاڑ ہوں کی مانند تقریباً آ دھ میٹراونچا ہوتا ہے،

جس کو نیلے رنگ کے پھول کلتے ہیں۔

فائل کے اسس رسول اللہ علی کا خی کو جم مرض کی دوا قرار دیا ہے اور بیر بنی برحقیقت بات ہے، جیسے جیسے تحصیح تحقیقات برحق جاتی ہیں، اس کے فوائد معلوم ہوتے جاتے ہیں اور آئندہ معلوم نہیں، بیرکن کن بیار یول میں اس کی افاویت کا ظہور ہوگا، اس کے فوائد کی تفصیل کے لیے دیکھئے، (طب نبوی علی اور جدید سائنس، ص ۲۳۲ تا کی افاویت کا ظہور ہوگا، اس کے فوائد کی تفصیل کے لیے دیکھئے، (طب نبوی علی اور جدید سائنس، ص ۲۳۲ تا ۲۵۲۷) اورعود ہندی کے فوائد اس کتاب کے ص ۲۳۵ تا ۲۳۷۲ دیکھئے۔

[5767] (...) و حَدَّثِنِيهِ آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ٤ ح و حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ح و اللَّهَ الْقَيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و سَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ لِللّهِ الدَّارِهِيُّ آخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ لِللّهَ الدَّارِهِي النَّيْقِ بِعِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ وَفِي عَنِ النَّيْقِ بِعِثْلٍ حَدِيثِ عُقَيْلٍ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَآءُ وَلَمْ يَقُلُ الشُّونِيزُ .

[5767] - امام صاحب اپنے آٹھ اساتذہ کی چارسندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں،سفیان اور یونس کی روایت بیان کرتے ہیں،سفیان اور یونس کی روایت بیں الحبة السوداء کے بعد شونیز کالفظ نہیں ہے۔

رُوايِكَ يَنَ الْحَبُ السُولَةُ عَنَا يَخْيَى بْنُ آيُّوبَ وَقْتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ ابيه

[5767] تقدم

[5768] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٩٨)

عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَالَیْمُ قَالَ ((مَا مِنْ دَآءِ إِلَّا فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَآءِ مِنْهُ شِفَآءُ إِلَّا السَّامُ))
[5768] - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله طَائِیْمُ نے فرمایا: ''ہر بیاری سے شفاء ، سوائے موت کے ،کلونجی میں ہے۔''

# ٣٠.... بَابُ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمَرِيْضِ

## باب ۲۰: تلبینه مریض کے دل کے لیے راحت بخش ہے

و 5769] ٩٠ [57١٦) حَدَّثَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّى

حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عروة

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ثَاثِمُ النَّهُ الْعَالَمُ النَّهُ الْحَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ مِنْ اَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَٰلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ اِلَا اَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا اَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِّنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَوَّلُ النِّسَاءُ ثُمَّ عَلَيْهَا أَثُمَ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَاتِيمً يَقُولُ النَّهِ النَّهِ الْمُريضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَريضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْن

[5769] - أم المونين حضرت عائشه رفي أن كے روایت ہے كہ جب ان كے خاندان كاكوئى فردنوت ہو جاتا اور عورتيں اس كى تعزيت كے ليے جمع ہوتيں، پھر وہ منتشر ہو جاتيں، صرف ان كا خاندان اور مخصوص لوگ رہ جاتے تو وہ تليينہ كى ہنڈيا كو پكانے كا حكم ديتيں، اسے پكايا جاتا، پھر ثريد تيار كيا جاتا اور اس پرتلبينہ ڈال ديا جاتا، پھر فرماتي مناس سے كھاؤ، كونكہ ميں نے رسول الله مُلاَيْرَة كو يہ فرماتے منا ہے، "حريرہ، مريض كے دل كے ليے سكون بخش ہے، پچھ وحزن كودوركرتا ہے۔"

مفردات الحديث المحديث الله من منه المحمد ال

[5769] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الاطعمة باب: التلبينة برقم (٥٤١٧) وفي الطب: باب التلبينة للمريض برقم (٥٨٩) والترمذي في (جامعه) في الطب باب: ما جاء ما يطعم المريض برقم (٣٠٩٩) انظر (التحفة) برقم (١٦٥٣٩)

فائل المست بیار کے معدہ میں بعض اخلاط کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس سے رنجیدہ انسان کے اعضاء اور معدہ میں بوست بینی خطی پیدا ہو جاتی ہے، خاص کر غذا کی قلت کی بنا پر معدہ متاثر ہوتا ہے، حریرہ سے اس کے لیے رطوبت، غذا اور تقویت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس سے معدہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بیار کے ول کے لیے بھی راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے، اس لیے سنن نسائی کی روایت ہے، تلمینہ تمہارے پیٹ کو دھو دیتا ہے، لیے بھی راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے، اس لیے سنن نسائی کی روایت ہے، تلمینہ تمہارے پیٹ کو دھو دیتا ہے، جس طرح تم چرے سے پانی کے ذرایعہ میل کچیل کو دھو ڈالتے ہو۔

## اس .... بَابُ: التَّدَاوِي بِسَقِّي الْعَسَلِ

## باب ٣١: شهدييني سے علاج كرنا

[5770] ٩١ [7٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ ابى المتوكل

[5770] - حضرت ابوسعید خدری والنظر ایان کرتے ہیں، ایک آدی نبی اکرم شافیل کے پاس آکر کہنے لگا، میرے بھائی کا پیٹ کھل گیا ہے، بعنی اس کو دست لگ گئے ہیں تو رسول الله شافیل نے فرمایا: ''اسے شہد بلاؤ،' اس نے اسے شہد بلایا، بھر آپ کے پاس آکر کہنے لگا، میں نے شہد بلایا ہے، مگر اس کے اسہال میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ نے اسے تین دفعہ بہی حکم دیا، پھر چوسی دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا: ''اسے شہد بلاؤ،' اس نے کہا، میں اسے بلا چکا ہوں، اس سے اسہال میں اضافہ ہوا ہے تو رسول الله شافیل نے فرمایا: ''اللہ نے بھی فرمایا اور تیرے بھائی بین جو گیا۔

پ پ بار است نے جھوٹ کہا۔''اس نے چر بلایا تو وہ تذرست ہوگیا۔ مفردات الحدیث ﴿ ٢ استطلق بَطُنهُ: اس کواسہال یا دست لگ کے ہیں۔ وصدق الله: الله کا

فر مان، "فید شفا" بیشفا بخش ہے، درست ہے، تیرے بھائی کا پیٹ درست ہوکررہےگا۔ ﴿ مُحَدْبَ بَطْنَهُ: اس کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے، بیعلاج اس کے لیے کارگر ہور ہا ہے، لیکن ابھی تک تمام فاسدمواد خارج نہیں ہوا۔

[5770] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٣١)

منطح مسلم اجلد اعمر







ان کی دروں است و اکثر فالد فرنوی نے لکھا ہے، اسہال کا سبب آنوں میں سوزش ہے، جو کہ جر اللہ یا ان کی دہروں TOXIN یا وائرس سے ہو سکتی ہے، اگر ایسے مریض کی آنوں میں حرکات کوفوری طور می اگر دیا جائے تو سوزش برستور رہے گی، یا زہریں وہیں رہ جا کیں گی، اس لیے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لمی آنوں کو صاف کیا جائے، پھر جرافیم مارے جا کیں، شہد میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ یہ ووٹوں کام کرسکتا تھا، (طب منافیل ماف کیا جائے اس کے اور جدید سائنس ص اے ا) ۔ چونکہ اس آدی کو دست برتضی اور آنوں میں عفونت (بدیو) کی بنا پر گئے تھے، اس لیے اس کے لیے اسہال مفید تھے، اس لیے پہلے بار بارشہد پلاکراس کے معدہ کو صاف کیا گیا، جب معدہ کندے مواد سے بالکل صاف ہو گیا تو دہ تکررست ہو گیا۔

[5771] (٠٠٠) وَحَدَّثَ نِيْدِهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِيْ ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيْ

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِى ظَيِّمُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِى عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ صَلَى النَّبِي ظَيِّمُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِى عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ صَلَا إِمَعْنِي حَدِيْثِ شُعْبَةً ـ

[5771] - حضرت ابوسعید خدری النظاعت روایت ہے کہ آ دی نبی اکرم طافیل کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا، میرے بھائی کا معدہ خراب ہوگیا ہے تو آپ نے فرمایا: ''اسے شہد پلاؤ'' آگے ندکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت ہے۔ میان کا معدہ خراب ہوگیا ہے تو آپ نے فرمایا: ''اسے شہد پلاؤ'' آگے ندکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت ہے۔ ناسی معدہ کی خرابی تھی ، اس لیے فاسد مواد کے لکے بغیر، وہ بند

نہیں ہوسکتے تھے۔

٣٢ .... بَاب: الطَّاعُونِ وَالطِّيرَةِ وَالْكَهَانَةِ بِاللهِ عَلَى الْكَهَانَةِ بِاللهِ عَلَى الْكَهَانَةِ بِاللهِ اللهِ الْكَهَانَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[5772] ٩٢ - (٢٢١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِر وَآبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ آنَهُ سَمِعَهُ يَسْاَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ فِي الطَّاعُونُ دِجُزٌ مِنْ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمُ فِي الطَّاعُونُ دِجُزٌ

[**5771**] تقدم

[5772] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب (٥٤) برقم (٣٤٧٣) وفي: الحيل باب: ما يكره في الاحتيال في الفرار من الطاعون برقم (٦٩٧٤) والترمذي في (جامعه) في الجنائز باب: ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون برقم (١٠٦٥) انظر (التحفة) برقم (٩٢)









اَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِى اِسْرَآئِيلَ اَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضِ فَكَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِّنَهُ)) و قَالَ اَبُوالنَّضُرِ ((لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ))

[5772] - حضرت سعد بن ابی وقاص والنونے حضرت اسامہ بن زید والنجا سے دریافت کیا، آپ نے طاعون کے بارے میں، رسول الله ظافی کیا سنا ہے؟ تو حضرت اسامہ والنونئ نے جواب دیا، رسول الله ظافی نے فرمایا:

''طاعون ایک قتم کا رجز یا عذاب ہے، جو بنواسرائیل یاتم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، اس لیے جب تم کسی زمین میں اس کے موجود ہونے کے بارے میں سن لوتو وہاں نہ جاؤ، اور جب الیمی زمین میں پایا جائے، جہال تم ہوتو اس سے ڈرکر نہ نکلو،'' ابونضر کہتے ہیں،''تہمیں اس سے فرار ہی نہ نکالے۔''

573

بِ المسلمةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم ((انَّ هُذَا الطَّاعُونَ رِجُزُ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ أَسُامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم ((انَّ هُذَا الطَّاعُونَ رِجُزُ سُلِطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ أَوْ عَلَى بَنِى إِسْرَ آئِيلَ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَدُخُلُوهَا)) [5774] - حضرت اسامه والنَّذَ بيان كرتْ بين، رسول الله طَلِيَّةُ ن فرمايا: "بيطاعون ايك عذاب ب، جوتم سي بيلي لوگول يا بنوامرائيل پرمسلط كيا گيا، سو جب بيكى علاقه مين بوتو وبال سے اس سے بھاك كرنه فكواور

جب كى جَلد موتو وبال نه جاؤر'' [5775] ٩٥-(٠٠٠) حَدَّثَ نِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكْرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُكُا

سَالَ سَعْدَ بْنَ آبِي وَ قَالَ مِي عَنِ الطَّاعُون فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اَنَا أُحْبِرُكَ عَنْهُ قَالَ

[5773] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٣٣)

[5774] تقدم تخريجه برقم (٥٧٣٣)

[5775] تقدم تخريجه برقم (٥٧٣٣)









رَسُولُ اللَّهِ طَائِيْمُ ((هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَآنِفَةٍ مِّنْ بَنِى إِسْرَ آئِيلَ أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا)) [5775] حضرت عامر بن سعد برطش بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعد بن ابی وقاص میں اللہ علیہ اس کے بارے میں میں تمہیں بتا تا طاعون کے بارے میں میں تمہیں بتا تا ہوں، رسول الله طائوی نے فرمایا: ''بیا کی عذاب اور دکھ ہے، جواللہ نے بنواسرائیل کے ایک گروہ یا تم سے پہلے کے اور جب میہ تہارے علاقہ میں پڑھولوگوں پر بھیجا، سو جب تم کسی زمین میں اس کا پایا جانا سنوتو وہاں نہ جاو اور جب میہ تہارے علاقہ میں پڑھائے تو اس سے بھاگتے ہوئے، نہ نگلو۔''

. . . )و حَدَّثَ نَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا صَعِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ

[5776]۔ یہی روایت امام صاحب کو تین آور اسا تذہ نے سنائی۔

[5777] ٩٦ (...) حَدَّثَ نِنِي آبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سعد

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَاتَّيُمُ اَنَّهُ قَالَ ((إنَّ هَذَا الْوَجَعَ اَوُ السَّقَمَ رِجُزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِى بَعْدُ بِالْآرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَاتِي الْأُخُرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِاَرْضٍ فَلا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِاَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ))

[5777] - حضرت اسامہ بن زید دوالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی نے فرمایا: ''یہ دردیا بیاری ایک عذاب ہے، جس سے تم سے پہلی بعض امتوں کو دکھ پہنچایا گیا، پھر بعد میں زمین میں رہ گیا، سو بھی آ جاتا ہے اور کھی پہنچایا گیا، پھر بعد میں زمین میں رہ گیا، سو بھی آ جاتا ہے اور جوالی زمین میں رہتا ہو، کھی چلا جاتا ہے تو جس نے کسی زمین میں اس کا پایا جانا سن لیا تو وہ وہاں نہ جائے اور جوالی زمین میں رہتا ہو، جہال یہ وہا ، جہال یہ وہا ، بالکل نہ نکلے۔''

أَنْ وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ

[5776] تقدم تخريجه برقم (٥٧٣٣)

[5777] تقدم تخريجه برقم (٥٧٣٣)

[5778] تقدم تخريجه برقم (٥٧٣٣)

[5778] - يهى روايت امام صاحب كوايك اوراستاد نے سائى۔

[5779] ٩٧ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ عَنْ شعبة

عَنْ حَبِيبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي عَطآءُ بْنُ يَسَارِ وَغَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاتُّكُمْ قَالَ ((إذَا كُنْتَ بِأَرْضِ فَوَقَعَ بِهَا فَلَا تَخُرُجُ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ آنَّهُ بِأَرْضِ فَلَا تَدُخُلُهَا)) قَالَ قُلْتُ عَمَّنْ قَالُوا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ قَالَ فَلَقِيتُ آخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ أُسَامَةَ

يُحَدِّثُ سَعْدًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلَيْظِ يَقُولُ ((إنَّ هٰذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُلِّبَ بِهِ ٱنَّاسٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحُرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمُ اللَّهُ بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا)) قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ

يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لا يُنْكِرُ قَالَ نَعَمُ

مَعْنِعُ البِهِ المِنْ اللهِ المِلمُولِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا بن بيار اور دوسروں نے بتايا، رسول الله مُنافِيظِ نے فرمايا ہے، ''جب تم نسي علاقه ميں ہواور وہاں يه يرح جائے تو وہاں سے نہ نکلو اور جب تہمیں بہتہ چل جائے کہ وہ کسی علاقہ میں ہے تو وہاں نہ جاؤ، 'میں نے پوچھا، بیروایت

کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ حدیث عامر بن سعد بیان کرتے ہیں، میں ان کے ہاں گیا تو بتایا گیا، وہ موجود نہیں ہے تو میں ان کے بھائی ابراہیم بن سعد کو ملا اور اس کے بارے میں اس سے یو چھا؟ اس نے کہا، میری موجودگی میں حضرت اسامہ والنون نے حضرت سعد کو بتایا، میں نے رسول الله مالائم کو بیفر ماتے سا، "بیدرد،

رجز ہے یا عذاب ہے، یا عذاب کا باقی حصہ ہے، جس سے تم سے پہلے لوگوں کو دکھ پہنچایا گیا، لہذا اگریہ ایسے علاقہ

میں ہو، جہاںتم موجود ہوتو وہاں ہے نکلونہیں اور جب تنہیں پتہ چلے کہ وہ کسی زمین (علاقہ ) میں ہےتو وہاں نہ جاؤ'' حبیب الطف کہتے ہیں، میں نے ابراہیم سے کہا، کیا آپ نے اسامہ ڈٹاٹٹا کو سعد وٹاٹٹا کو بیحدیث ساتے

ساہے اور وہ انکارنہیں کررہے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ [5780] ( . . . )و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ

لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ فِيْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ

[5779] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: ما يذكر في الطاعون برقم (٥٧٢٨) انظر (التحفة) برقم (٨٤) وبرقم (٣٨٤١)

[5780] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٤٠)









[5780] - يَكِى روايت المام صاحب كوايك اوراستاون سنائى، كيكن عطاء بن يبار والا ابتدائى واقعد بيان نهيل كيا-[5781] (...) و حَدَّثَ نَا أَبُوبِكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حبيب عَنْ إِسْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَعْدَى حَدِيثِ شُعْبَةً

[5781]۔ امام صاحب یہی روایت، ابراہیم بن سعد، سعد بن مالک،خزیمہ بن ثابت اور اسامہ بن زید ٹٹاکٹٹا سے بیان کرتے ہیں۔

الله عَنْ حَبِيبِ عَنْ حَبِيبِ

عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ كَانَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَان فَقَالًا قَالَ اللهِ طَالِمًا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[5782] اَبِراہیم بن سعد بن ابی وقاص َ مِلْنِیْنَہ بیان کرئے 'ہیں،اسامہ بن زیداورسعد ڈاٹٹیادونوں بیٹھے باہمی گفتگو معتبلہ کمر | علد | | علد |

کرر ہے تھے تو دونوں نے ، رسول اللہ مُلاَثِمُ سے مٰدکورہ بالا روایت بیان کی۔

[5783] (...) و حَدَّثَ نِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِى ثابت عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مُنْاتِيً بنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

[5783] \_ يهي روايت امام صاحب كوايك اوراستاد نے سنائی \_

[5784] ٩٨ ـ (٢٢١٩) حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى التَّمِيمِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نوفل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نوفل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نوفل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نوفل عَدْ وَعَلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَعَيْهُ أَهْلُ الْآجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَاصْحَابُهُ فَاخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَآءَ قَدْ وَقَعَ

\_5784] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: ما يذكر في الطاعون برقم (٥٧٢٩) وابو داود في (سننه) في الجنائز باب: الخروج من الطاعون برقم (٣١٠٣) انظر (التحفة) برقم (٩٧٢١)

المرسل المراسل المراسل





<sup>[5781]</sup> تقدم تخريجه برقم (٥٧٤٠)

<sup>[5782]</sup> تقدم تخريجه برقم (٥٧٤٠)

<sup>[5783]</sup> تقدم تخريجه برقم (٥٧٤٠)

بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُ مُ أَنَّ الْوَبَآءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِامْرِ وَلا نَـرٰى اَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمُ وَلا نَرْى أَنْ تُشْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَآءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاِخْتِلافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلان فَقَالُوا نَرى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَآءِ فَنَادى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْ لَدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا آبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ آرَاَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلَّ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان إحْدَاهُ مَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرِي جَدْبَةٌ ٱلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَآءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِه فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَالِيْمُ يَقُولُ ((اذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِّنَّهُ) قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ [5784] - حضرت عبدالله بن عباس الأنتها سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب شام جانے کے لیے نکلے، جب سرغ نا می جگہ پر پہنچے، انہیں لشکروں کے کمانڈر، ابوعبیدہ بن الجراح اور ان کے ساتھی ملے اور انہیں بتایا، شام میں وباء تھیل چکی ہے، ابن عباس ڈلاٹیؤ بیان کرتے ہیں،حضرت عمر ڈلاٹٹؤ نے کہا،میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا کر لاؤ تو میں نے ان کو بلایا، سوانہوں نے ان سے مشورہ طلب کیا اور انہیں بتایا، شام میں وہاء پھیل چکی ہے، ان میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا، آپ ایک مقصد کی خاطر نگلے ہیں، اس لیے ہم اس سے آپ کی واپسی مناسب خیال نہیں سمجھتے اور بعض نے کہا آپ کے ساتھ بہترین لوگ اور رسول اللہ مُلاٹیم کے ساتھی ہیں ہارے خیال میں آب انہیں، اس وبائی علاقہ میں نہ لے جائیں تو حضرت عمر ٹھاٹھ نے کہا،تم میرے پاس سے چلے جاؤ، پھر انہوں نے کہا، میرے پاس انصار کو بلا لاؤ، میں نے ان کو ان کے پاس بلا لایا تو انہوں نے ان سے مشورہ طلب کیا، انہوں نے بھی مہاجرین کی راہ اپنائی اور ان کی طرح اختلاف کیا تو حضرت عمر ڈٹاٹئؤ نے کہا، میرے پاس سے چلے



جاؤ، پھر کہا، میرے پاس فتح مکہ کے وقت ہجرت کرنے والے قریش کے عمر رسیدہ اشخاص کو بلاؤ، سومیں نے ان کو بلایا ان میں سے دوشخصوں نے بھی اختلاف نہ کیا،سب نے کہا، ہم مجھتے ہیں، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور انہیں اس وبائی علاقہ میں نہ لے جا کمیں تو حضرت عمر ڈاٹٹٹا نے لوگوں میں اعلان کروا دیا، میں کل صبح سواری پر سوار ہو جاؤں گا، اس لیےتم بھی سوار ہو جانا، اس پر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دانشنے کہا، کیا اللہ کی تقدیر سے بھا گتے ہو؟ تو حصرت عمر جانٹونا نے کہا، اے کاش! کسی اور نے میہ کہا ہوتا، اے ابوعبیدہ وہانٹونا حضرت عمر وہانٹونا، ابو عبیدہ والنفی کی مخالفت کو بہند نہیں کرتے تھے، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، بتایئے، اگرآپ کے پاس اونٹ ہوں اور آپ ایسی وادی میں اتریں، جس کے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز وشاداب ہواور دوسرا خشک، بنجر اور ویران، کیا ایسے نہیں ہے، اگر آپ سرسبز وشاداب کنارے میں چرا کمیں گے تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور اگر بنجر اور ویران کنارے سے چرا کیں گے تو یہ بھی تقدیر اللی سے ہوگا؟ استے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دہائیں آ گئے، وہ اپنی کسی ضرورت کی بنا پر غائب تھے تو انہوں نے کہا، میرے پاس اس کے بارے میں یقینی علم ہے، میں نے رسول الله مُلَاثِيَّا کو پیفر ماتے سنا:'' جبتم اس کاکسی علاقہ میں پڑنا سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب میدایسے علاقہ میں پڑ جائے، جہال تم ہوتو اس سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو۔' اس برحضرت عمر بن خطاب بڑاٹنڈ نے اللہ کاشکر ادا کیا، (کہان کی رائے حدیث کے مطابق تھی) پھر واپس روانہ ہو گئے۔ مفردات الحديث الله وباء:اس مراد، طاعون عمواس ب، جو عاه يا ١٨همس شام من را، صفرك م خر میں ختم ہوگیا، عمواس پھر برامی حضرت عمر الطفاري الاول میں نکلے، جب شام کے قریب حجاز کے آخری علاقہ سَ عُ مِن يَنْجِي تُو حضرت ابوعبيدة ، خالد بن وليد ، يزيد بن الي سفيان ، شرحبيل بن حسنه اور حضرت عمرو بن عاص ، جوالگ الگ ایک علاقہ کے نشکر کے کمانڈر تھے اور کمانڈران چیف ، حضرت ابوعبیدہ تھے، نے بتایا، طاعون تو شدت اختیار کر چکا ہے۔ 2 مشیخة قریش من مهاجوة الفتح :وه عمر رسیده لوگ جو فتح مكه كے بعد، مدینه چلے گئے تھے،اگر چہشری روسے میہ جمرت نہتھی،لیکن اپنا علاقہ چھوڑنے کی بناپراس کو ہجرت سے تعبیر کیا،مقصد میہ ہے صرف ان قریشی سرداروں کو بلایا، جو فتح مکہ کے بعد مدینہ چلے مکئے تھے، جو مکہ میں رہ مکئے تھے، ان کونہیں

579)



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلایا۔ 😵 افسراراً من قدر الله: کیاالله کی تقدیرے بھا گتے ہیں،الله کی مثبت اور اجازت کے بغیر کچھنیں ہو

سكا، اس ليجميل وباء ميس رفار مونے سے بيس ورنا جاہے۔ 4 لو غيوك قالها، يا ابا عبيدة: اے ابوعبيده

! اے کاش ، کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی ، آپ جیے جلیل القدر صحابی ، جوعلم و ذہانت سے متصف ہے ، کا یہ کہنا ،

انتهائی تعجب آنکیز اور باعث حیرت ہے، یا جس مسله میں اہل حل وعقد اور تجربہ کارلوگوں کی اکثریت متنق ہو چکی

ہے، کوئی اور اس کی مخالفت کرتا تو میں اس کوسزا ویتا، کیکن آپ جیسے صاحب علم وضل اور اپنے متعمد کو کیا کہوں؟

و کان عصر یکسرة حلافة: حضرت عمر المنظان کی ذبات و فطانت اور الجیت کی بنایر، ان کی رائے کو افظرانداز کرنا پندنہیں کرتے، یا مشورہ کے بعد ایک رائے قائم ہوجانے کے بعد، ان کی مخالفت ان کو پند نہ آئی، کیونکہ انہوں نے بیدرائے مشورہ کرنے کے بعد، پوری سوچ و بچار سے قائم کی تھی، ان کی انفرادی رائے نہ تھی۔ کیونکہ انہوں نے بیدرائے مشورہ کرنے کے بعد، پوری سوچ و بچار سے قائم کی تھی، ان کی انفرادی رائے نہ تھی۔ کی نفر من قدر الله المی قدر الله: حزم واحتیاط یا حفاظتی تد ابیرافتیار کرنا بھی الله کی تقدیر یا حصہ بے، یہ تقدیر کا توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب و وسائل اپنانے کی تلقین شریعت کا تھم ہے۔ و عُدوت ان عُدوق و ادی کا بلد کنارہ، حَصْبة : سرسز وشاداب، جَدْبة ، بنجر، بـ آب و گیاہ۔

فائی کا اسساس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ضرورت کے تحت سربراہ حکومت، اپنے متعقر سے، کی دوسر سے علاقہ کے حالات کا مشاہدہ کرنے، مظلوم کی فریاد رہی، اہل ضرورت کی ضرورت پوری کرنے اور اہل فداد کا استیصال کرنے کے لیے جا سکتا ہے اور اسے پیش آ مدہ مسائل میں اہل حل وعقد یا اصحاب رائے سے مشورہ کرنا چاہے اور اس کی روشی میں کی حتی رائے پر بینج کر اس کو عملی جامہ پہنا تا چاہے اور اہل علم وضل کی قد رکرنی چاہے اور ان سے ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق سلوک کرنا چاہے اور اپنی رائے کے دفاع میں دلیل و بر بان سے کام لینا چاہے اور احتیاطی تد ابیر اختیار کرنا تو کل یا تقدیر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تد ابیر کا اہتمام بھی مشیت اللی پر موقوف ہے، اس کے بغیر انسان حزم واحتیاط کا راستہ اختیار نہیں کرسکتا، اگر انسان سرسبز وشاداب علاقہ میں اللہ کی مشیت اور اجازت سے ہے اور اگر خشک یا بنجر علاقہ میں چاہے گا تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور اجازت سے ہوادر اگر خشک یا بنجر علاقہ میں چاہے گا تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور اجازت سے بوگا، اللہ کی مشیت اور اجازت سے بادر اگر خشک یا بنجر علاقہ میں جائے گا تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور اجازت سے بوگا، اللہ کی مشیت اور اجازت سے بادر اگر خشک یا بنجر علاقہ میں جانے والا ضرور میں جانے والا ضرور کے متائج اللہ کے سپر دکر تا چاہے، بینہیں ہے کہ طاعون زدہ علاقہ میں جانے والا ضرور میں جانے گا اور وہاں سے بھا گئے والا ضرور کی جائے گا اور وہاں سے بھا گئے والا ضرور کی جائے گا اور وہاں کی موت کا باعث نہیں سے گا، انسان کو حجم کی اور بھا گنا تی اس کی موت کا باعث نہیں سے گا، انسان کو حجم کی تو فیق اللہ بی کی طرف سے ملی ہے، اس کے اس کا شکر گزار ہونا چاہے۔

[5785] ٩٩ ـ (. . . ) و حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ الآخَرَانِ آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ الآخَرَانِ آخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ آيْضًا آرَايْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ آكُنْتَ مُعَجِّزَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ إِذًا قَالَ فَسَارَ حَتَى آتَى الْمَدِينَة فَقَالَ هَذَا الْمَحِلُ آوْ قَالَ هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ۔

[5785]۔امام صاحب کے تین اور اسا تذہ یہی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں بیاضا فہ ہے، حضرت عمر جھاٹیا

[5785] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٤٥)



نے اسے یہ بھی کہا، بتایئے ، اگر وہ سرسبز و شاداب جگہ کو چھوڑ کر بے آب و گیاہ ، بنجر علاقہ میں مولیثی چرائے ، کیا تم اسے عاجز و بے بس قرار دو گے؟ ابو عبیدہ ڈٹائٹڑ نے کہا ہاں ، کہا تو تب چلئے تو حضرت عمر روانہ ہو گئے ، حتی کہ مدینہ پہنچ گئے اور کہنے لگے ، یہی محل اور موقع ہے ، ان شاء اللہ۔

فائل کی اتا ہے تو لوگ اس کو عاجزیا ہے کہ کوچھوڑ کر بنجر علاقہ میں مولیٹی چراتا ہے تو لوگ اس کو عاجزیا ہے بس اور مجبور مجھ کرطعن وشنیج اور ملامت سے بازنہیں آئیں گے، بلکہ اس پر تنقید وتبحرہ کریں گے تو میں اپنی رعایا کے مفادات کو کیسے نظر انداز کرسکتا ہوں اور ان کے لیے جزم واحتیاط اپنانے سے بے بی اور مجبوری کا اظہار کیسے کرسکتا ہوں، حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے حضرت عمر شاتھ کی رائے کو تسلیم کرلیا اور کہنے گئے چلو، جس سے معلوم ہوا، صاحب رائے کو ہر حالت میں اپنے رائے پراڑ نانہیں چاہیے، اگر دوسروں کی رائے درست ہوتو اس کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرلینا چاہیے۔

[5786] (...) و حَدَّثَ نِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

[5786] \_ يكي روايت امام صاحب كو دواور اساتذه سے سنائی \_

[5787] ١٠٠ ـ (. . . ) و حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِ
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْعُ بَلَغَهُ أَنَّ
الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ثَالِيًّا قَالَ ((إذَا
سَمِعْتُمْ بِه بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ)
فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ
إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ

[5787] - حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه و الله است روایت به که حضرت عمر و الله شام کی طرف روانه بوئ تو جب سرغ مقام پر پہنچ، انہیں اطلاع ملی کے شام میں وبا پھیل چکی ہے تو انہیں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف و الله علی کے شام میں وبا پھیل چکی ہے تو انہیں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف و الله علی کے بتایا که رسول الله مالا کی فرمایا ہے، ' جب تم کسی علاقه میں اس کا ہونا سنوتو وہاں نہ جاؤ اور جب تم ہمارے

[5786] تقدم تخريجه برقم (٥٧٤٥)

[5787] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: ما يذكر في الطاعون برقم (٥٧٣٠) وفي الحيل باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون برقم (٦٩٧٣) انظر (التحفة) برقم (٩٧٢٠)

مسلمر المدا

581



علاقہ میں پڑجائے تو اس سے بھاگتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو۔'' اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب بھاٹھ سرغ مقام سے واپس لوٹ آئے ،حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں،حضرت عمر بڑاٹھ اصرف عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کی حدیث بمی کے سب لوگوں کو واپس لائے تھے۔

فائل کی است حضرت سالم ناتی کے قول سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عمر کے عزم میں پختگی حدیث سنے سے ہی پیدا ہوئی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عمر نے والیسی پر ندامت کا اظہار کیا تو ممکن ہے جب جلدی وہا وہ ہوگئ تو انہیں خیال پیدا ہوا ہوگا، اگر میں سرغ میں تھہرا رہتا اور وہا ہ کے خاتمہ کے بعد شام چلا جاتا تو میں نے جس مقصد کے لیے سنر کیا تھا، وہ بھی پورا ہو جاتا اور حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے بدل مسلم اور وہ وہائی علاقہ میں جانا درست سیجھنے گھے تھے۔

٣٣ .... بَاب: لَا عَدُولَى وَلَا طِيَرَةً وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ

باب ٣٣: بياري كا متعدى مونا، بدشگونى ،الو،صفر،ستارول كےسبب بارش مونا اور چرايل كى كوئى

حقیقت نہیں ہے اور بھار کو تندرست کے پاس نہ لے جایا جائے

[5788] ١٠١-(٢٢٢٠)حَـدَّنَنِي آَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَاللَّفْظُ لِآبِي الطَّاهِرِ قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي آَبُوسَلَمَةَ بْنُ عبدالرحمن

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيُمُ ((لَا عَدُولَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ)) فَقَالَ اعْرَابِي هُرَابِي هُرَابِي اللهِ فَمَا بَالُ الإبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَآءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ ((فَمَنُ اَعُدَى الْآوَّلَ))

[5788] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ ٹٹاٹیٹ نے فرمایا، ''عدویٰ، صفر اور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔' تو ایک اعرابی نے کہا، اے اللہ کے رسول! تو کیا وجہ ہے، اونٹ، ریگتان میں، ہرن کی طرح چاق و چو بند ہوتے ہیں تو ایک خارثی اونٹ آ کرتمام کو خارثی کرویتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تو پہلے کو کس نے بیاری لگائی؟''

ن لا عدویٰ: کوئی بیاری ایک مریض سے دوسرے کی طرف نظل نہیں ہوتی ، یہاں قابل غور علی است میں میں کا بل غور

[5788] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٧٢)











بات اسباب ظاہرہ کی تا ثیر یا اشیاء کے خواص اور تا ثیرات ہیں کہ کیا وہ علت تامہ ہیں، جن کے یائے جانے سے معلول کا پایا جانا یا متائج واثرات کاظہور یقینی وقطعی ہے اور ان متائج واثرات کا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اسباب ظاہرہ، علت تامہ نہیں ہیں اور اشیاء کے خواص و تا شیرات کے نتائج و اثرات بیٹنی اور تطعی نہیں ہیں، اصل علت العلل الله کی منشا اور ارادہ ہے، وہ جا ہے تو معلول ظاہر ہوتا ہے اور اسباب ظاہرہ مؤثر بنتے ہیں، اشیاء کے خواص اور اثرات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور بیر کفن علامات اور امارات ہیں، اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھنہیں ہوتا، اہل جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ اسباب ظاہرہ علت تامہ ہے اور علت اور معلول ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، اللہ کے ارادہ اور مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح اشیاء کے خواص و تا ثیرات کے نتائج اور اثرات بھٹی ہیں، وہ محض علامت یا نشانی نہیں ہیں، رسول الله تُلاَثِمُ نے اس عقیدہ کی نیخ کئی کی ہے کہ اصل مؤثر اور علت العلل الله کی مشیت اور ارادہ ہے، اس کومعلل یا غیرمؤثر قرار دینا شرک اور کفرہے، اس لیے بیار کا تندرست کے ساتھ اختلاط وامتزاج، بیاری کے جراثیم یا وائرس کے خطال ہونے کا ایک ظاہری سبب ہے، جس کا اثر اللہ کی مشیت اور ارادہ پر موقوف ہے، اس کے ارادہ کے بغیر کوئی بیاری دوسرے کونہیں لگتی، اس لیے آپ نے بیتکم دیا کہ طاعون زوہ علاقہ میں نہ جاؤ، بارکوتندرست کے باس نہ لے جاؤ، کوڑھی سے بھا گو، تاکہ اسباب ظاہرہ کو بالکلیہ نظر انداز نہ کر دیا جائے ، اورخود آپ نے کوڑھی کے ساتھ کھایا بھی ہے، تاکہ بیہ نہ مجھ لیا جائے کہ اسباب کی تا میں تطعی ہے، اللہ کی مشیت اور ارادہ پر موتوف نہیں ہے اور بقول بعض ، جراثیم اور وائرس کے انقال کی کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں ہے، جس طرح پہلے تندرست کو بیاری کی ہے، دوسرے کو مجی الله کی مثیت اور ارادہ ہے تھی ہے، اس لیے آپ نے اعرابی کے جواب میں فرمایا، پہلے اونٹ کو بیاری کسی نے لگائی اور آپ نے طاعون زوہ علاقہ میں جانے، پیار کر تندرست کے پاس نہ لے جانے اور کوڑھی سے بھا محنے کا حکم اس لیے دیا کہ اگر ان کو اللہ کے ارادہ اور مشیت ہے بیاری لگ عنی تو وہ بیاری کے متعدی ہونے کے شرکیہ عقیدہ میں جتلا ہو حائیں مے اور اس سے باہمی نفرتوں اور کدورتوں میں اضافہ ہوگا، اس غلط عقیدہ سے بچانے کے لیے آپ نے حفاظتی تدابیر یا پر میز و اجتناب برتنے کا تھم دیا، خلاصہ کلام یمی ہے کہ اصل مؤثر اور علت العلل الله تعالی ہے، کسی چز کا اثر یا خاصہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کوئی اثر، نتیجہ، یا خاصہ ظاہر نہیں ہوسکتا ،کوئی علیت اپنا معلول پیدانہیں کرسکتی۔

عدوی: بیاری کے متعدی ہونے کی کوئی حقیقت نہیں تفصیل کے لیے دیکھے۔ (منة المنعم جسم ٣٦٧) لا صفر : صفر ي كوكي حقيقت نبيس، يعني (١) محرم كوصفر بنانا، ورست نبيس - يا

(ب) اہل جا لمیت کی بیر بات درست نہیں ہے کہ صفر ایسے کسی جاندار یا کیڑوں کا نام ہے، جو پیٹ میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھوک گئی ہے اور بعض وفعہ انسانوں کے قبل کا باعث بن جاتے ہیں۔یا

## (ج) پید کی کوئی بیاری الی نہیں جو دوسرے کی طرف نتقل ہو سکے اور اس کو صفر کا نام ویا جاسکے۔ یا

(د) صفر کومنحوس خیال کرنا درست نہیں ہے۔

لا هامة: هامه کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی (۱) مقتول کا اگر انقام اور بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی کھوپڑی قبر کے گرد چکر لگا کر بینہیں کہتی، مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، یعنی میراانقام اور بدلہ لو۔ (۲) کسی گھر میں الوکا آبیٹھنا، گھر کے مالک یا کسی عزیز کی موت کی خبر دینانہیں ہے، (۳) مردہ کی ہڈیاں، الوبن کر پروازنہیں کرتیں اور عدوی نامی جانور کی کوئی حقیقت نہیں۔

[5789] ١٠٢-(...) و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ وَابْنَ عَنْ آبِي مَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنْ أَيْمُ قَالَ ((لَا عَدُولِي وَلا طِيرَةً وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةً)) عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ

و المراد الله المراد المراد المراد والمراد والمراد و المراد الله المراد و الله الله المراد و الله الله المراد و المرد و ال

کوئی حقیقت نہیں ہے۔'' تو ایک اعرابی نے کہا، اے اللہ کے رسول! یعنی مذکورہ بالا سوال نقل کیا۔

فان کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ اہل جاہیت نہیں ہے، جس کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ اہل جاہیت کا کوئی فرد جب سفر پر جانا جاہت تو وہ اس پرندہ کوسانح کا نام دیتا اور باعث برکت سجھ کرسفر جاری رکھتا اور اگر پرندہ باکیں جانب اڑ کر جاتا تو وہ اسے بارح کا نام دیتا اور باعث برکت سجھ کرسفر جاری رکھتا اور اگر پرندہ باکیں جانب اڑ کر جاتا تو وہ اسے بارح کا نام دیتا اور باعث نوست خیال کر کے سفرختم کر دیتا۔

[5790] ١٠٣ - (٠٠٠) و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ اَبِي سِنَانَ الدُّوَلِيُّ

عَنْ آبِنَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ كَالِيَّا كَا عَدُوى فَقَامَ آعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِح وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي السَّآئِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ

نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ مَا لَيْمَ أَعَالَمُ ((لَا عَدُولَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً))

[**5789**] تقدم

[5790] طريق عبدالمله بن عبدالرحمن الدارمي اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: لا عدوى برقم (٥٧٧٣) انظر (التحفة) برقم (١٣٤٨٩) وطريق السائب بن يزيد تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٣٨٠١)









[5790] - حضرت ابو ہریرہ دلائٹ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔'' نو ایک اعرابی کھڑا ہوا، آ گے مذکورہ بالاسوال ہے اور سائب بن پزید، نَــوِــرَکی بہن کے بیٹے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''عدویٰ،صفر اور ھامہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔''

[5791] ١٠٤-(٢٢٢١)و حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي اللَّفْظِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَالِمُ إِلَّا عَدْوٰي وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيُمْ قَالَ ((لَا يُورِدُ مُمُرِضٌ عَلَى مُصِحِّ قَالَ اَبُو سَلَمَةً كَانَ اَبُو هُ رَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ مَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ ((لَا عَدُولى)) وَأَقَامَ عَلَى ((أَنْ لَا يُبُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ آبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ آبِي هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ ٱسْمَعُكَ يَا آبَاً هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ لَا عَدُوٰى فَابلى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَٰلِكَ وَقَالَ ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ)) فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذٰلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ ٱتَدْرِى مَاذَا قُلْتُ قَالَ لَا قَـالَ اَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ اَبَيْتُ قَالَ اَبُوسَلَمَةَ وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُلُّكُمْ قَالَ ((لَا عَدُولى)) فَلَا اَدْرِي انسِي آبُو هُرَيْرَةَ اَوْ نَسَخَ اَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ [5791] - ابوسلمه بن عبد الرحمن بن عوف رطف نظف نے بیان کیا که رسول الله منافیظ نے فرمایا: '' کوئی مرض متعدی نہیں،' اور یہ بھی بیان کیا کہ رسول الله مُنافِظ نے فرمایا:'' بیار جانوروں والا اپنے جانور تندرست جانوروں کے یاس نہ لے جائے۔' ابوسلمہ رشط بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رفظ نظر، مذکورہ بالا دونوں حدیثیں رسول الله تَكَانِيْ عَ بِيان كرتے تھے، پھر بعد میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ لا عدویٰ سے خاموش ہو گئے اور'' بیار اونٹوں کا ما لک تندرست اونٹول میں نہ لے جائے '' پر قائم رہے،حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے چیا زاو حارث بن ابی ذباب نے پوچھا، اے ابو ہریرہ! میں آپ ہے اس مدیث کے ساتھ ایک اور مدیث سنا کرتا تھا، جس ہے آپ خاموش ہو چکے ہیں، آپ بیان کیا کرتے تھے، رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''لا عبدویٰ ، کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔'' تو ابو ہریرہ ڈلٹٹؤنے اس حدیث کے جانبے ہے انکار کر دیا اور کہا،'' بیار اونٹوں کا مالک، تندرست اونٹوں میں نہ لے جائے''

[5791] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٥٣٢٧)

تو حارث نے ان کی بات کو سی ختہ مجھا ، حتی کہ ابو ہریرہ ڈھٹٹٹ ناراض ہو گئے اور حبثی زبان میں پھھ کہا اور حارث سے
بوچھا ، کیا جانتے ہو، میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ، نہیں ، ابو ہریرہ ڈھٹٹٹ نے کہا ، میں نے کہا ، میں اس سے
انکار کرتا ہوں ، (تو تم کیوں اصرار کرتے ہو) ابوسلمہ ڈھٹٹٹ کہتے ہیں ، مجھے اپنی زندگی کی قتم! ابو ہریرہ ڈھٹٹٹ ہمیں
سنایا کرتے تھے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹ نے فرمایا ، لا عسد وی ، متعدی بیاری کوئی نہیں ، تو میں نہیں جانتا ، ابو
ہریرہ ڈھٹٹٹ بھول گئے ، یا ایک حدیث سے دوسری منسوخ کردی۔

مفردات الحديث المديث الله يور دُمُمُونَ على مُصِح : مُمْرِضٌ ، ياراونوْل كامالك ومُصِح : مُمْرِضٌ ، ياراونوْل كامالك ومُصِح : تدرست اونوْل تندرست اونوْل والا الله يهال مفعول محذوف م، يعنى إبك به يمارى اونوْن والا الله اونث تندرست اونوْل والله كياس ندل جائد

فائل السنان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، جیسا کہ شروع میں ہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے نائخ ومنسوخ کا سوال پیدانہیں ہوتا اور لا عسدوی والی حدیث حضرت سائب بن یزید، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن ما لک اور حضرت ابن عمر شائلہ سے بھی منقول ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا بحول جانا، اس حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا اور جمہور علماء کے نزدیک راوی اگر روایت بحول جائے تو اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور حضرت ابو ہریرہ کا ایک دوروایات کو بحول جانا، ان کے اس دورکا کے منافی نہیں ہے کہ میں انلہ کے رسول کی دعا کے نتیجہ میں کوئی حدیث نہیں بحولا، کوئلہ ان ہزاروں احادیث میں ایک دوروایات کا بحولنا کوئی تعب انگیز نہیں ہے اور نہ بیان کے دعوی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جبکہ ان کو بعد میں یاد بھی آ می تھیں کوئلہ انہوں نے اپنی ساری حدیث سے اور نہ بیان کے دعوی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جبکہ ان کو بعد میں یاد بھی آ می تھیں کوئلہ انہوں نے اپنی ساری حدیث سے کوئی سے دوروں میں۔

[5792] ١٠٥ ـ ( . . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِيْ سَلَمَةً بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ آنَّهُ سَمِعَ

آبَ الْهُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ لا عَدُولى وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ ((لا يُورِدُ المُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِ)) بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

[5792] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹلٹٹا بیدروایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ٹلٹٹٹا نے فر مایا: ''کوئی مرض متعدی نہیں اور اس کے ساتھ بیبھی بیان کرتے،'' بیار اونٹوں کا مالک تندرست اونٹوں کے مالک کے ہاں اپنے اونٹ نہ لے جائے۔''

[5792] تقدم تخريجه في السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (٥٧٥٠)

[5793] (...)حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان حَدَّثَنَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإسْنَادِ نَحْوَه

[5793] - امام صاحب كوبيروايت ايك اوراستاد نے بھى سنائى -

[5794] ١٠٦-(٢٢٢٠)حَـدَّنَـنَا يَحْيِي بْنُ آيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّنَنَا اِسْمُعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ ابيه

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّتُمْ قَالَ لَا عَدُوٰى ((وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ))

[5794] - حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فرمایا:''متعدی بیاری، الو،صفر اور پخصتر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔''

ہ، یا اس کا بارش برسانے میں کوئی وظل نہیں ہے، ہال وہ بارش برسنے کا وقت یا علامت ہوسکتا ہے، بارش برسانے والا اللہ بی ہے، اس لیے آپ نے پخمتر کی طرف بارش کی نسبت کرنے کو کفر قرارویا ہے۔

[5795] ١٠٧ ـ (٢٢٢٢) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِح و حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزبير

عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُلَيْظٍ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ

[5795] - حضرت جابر بناتن كرت بين كه رسول الله مناتيم في فرمايا: "عدوى، طيره اورغول كي كوئي حقیقت نہیں ہے۔''

فالله المناسلة المناسب المنافية المرابين المربين المربين المربين المربين المراجي المراجي المناسبين المنتي ہیں، اوگوں کوراستہ سے بہکا کر ہلاک کردیتی ہیں تو آپ نے ان کے اس کردار اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے ک نفی کی ہے، یہیں کہا، جنیوں میں چ میل یا ڈائن نامی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکدسرکش جنیوں کوچ میل یا ڈائن کا نام دیا جاتا ہے۔اس لیے بعض احادیث میں آیا ہے، جب غول جمع غِیلان کاظہور موتو اذان کہو، اللہ کے ذکر سے ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔

[5793] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: لا عدويٌ برقم (٥٧٧٣) انظر (التحفة) برقم (١٥١٦١)

> [5794] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٩٩) [5795] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٧٣٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





[5796] ١٠٨ ـ (. . . )و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الزبير

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ ((لَا عَدُونِي وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ))

(5796] - حَفرت جابر وَ اللهُ عَيْنِ مِن رسول اللهُ عَلَيْمُ نَهُ مَايا: "عدوى، غُول اور صفرى كوكى حقيقت نهيں ہے" خفت الله عَن عَف اللهُ عَن عَبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ ابْنُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ ابْنُ ابْنُ اللهِ اللهُ اللهُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَ طُلْمُ اللهِ يَقُولُ ((لَا عَدُولى وَلَا صَفَرَ وَلَا عُولَ)) وَسَمِعْتُ النَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ النَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ النَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ الزَّبَيْرِ اللهُمْ قَوْلَهُ ((وَلَا صَفَرَ)) فَقَالَ اَبُو الزَّبَيْرِ النَّهُ الزَّبَيْرِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ ا

٣٣ .... بَاب: الطِّيَرَةِ وَالْفَالِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّؤْمِ

باب ٣٤: بدشگونی، نيك شگون اورجن چيزوں ميں نحوست ہوتی ہے

[5798] ١١٠ [ ٢٢٢٣) و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَاتَّا يَقُولُ ((لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قِيلَ)) يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفَالُ قَالَ ((الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ))

[5796] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٩٩٧)

[5797] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٢٨٥٨)

[5798] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: الطيرة برقم (٥٧٥٤) وفي باب: الفال برقم (٥٧٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٤١١٠) [5798] - حضرت ابو ہریرہ وہ ٹھٹا بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مٹھٹے کو یہ فرماتے سنا،''طِینسر سنہ (بیشگون) کی کوئی حقیقت نہیں، نیک شگون اچھی چیز ہے'' پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول! نیک شگون (فال) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''اچھا بول، جوتم میں سے کوئی سنتا ہے۔''

الیا ہے: اب مے سرمایا اچھا ہوں ، ہوم یں سے وہ سام ہے۔
اب میں اس لیے فرمایا، شکون کا اچھا حصہ نیک شکون اور نیک شکون دونوں لیتے ہیں، اس لیے فرمایا، شکون کا اچھا حصہ نیک شکون

ہے، جو انسان اچھا بول سن كرمحسوس كرتا ہے، مثلاً كوئى انسان بيار ہے تو وہ يا سالم، اے سالم، سن كر تكررى اور سلامتى كا شكون لے، كوئى ضرورت مند ہے، وہ يا جيج ، يا واجد، يا راشد، وغيره سن كرمقصد بورا ہونے يا ضرورت بورى ہونے كا شكون لے، كوئكه بياللہ تعالى كے ساتھ حسن ظن ہے اور اس كى رحمت اور خيركا اميدوار ہوتا ہے

اور بدفکونی اللہ کی رحمت و خمر سے مایوی اور ناامیدی ہے، جو تاپیندیدہ چیز ہے۔

[5799] (...) و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح و حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمُ الْخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ وَلَهُ مَعْمَرٌ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ النَّبِي تَلَيْمَ مَا قَالَ مَعْمَرٌ وَلَهُ مَا قَالَ مَعْمَرٌ عَلَيْهِ عَلَيْمُ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ [5799] - الم صاحب كو يَهِي روايت ان كي دواور اسا تذه في ايْن ايْن سند سيالَي -

[5800] ١١١ أ . (٢٢٢٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا

عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ تَالِيُّهِ قَالَ ((لا عَدُولى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الْطَيِّبَةُ))

[5800] - حَفرت انس وَالنَّوْ سے روایت ہے کہ نبی الله سَلَّوْ اِن فرمایا: "متعدی بیاری اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہواد مجھے نیک شکون پند ہے، جواجھے بول اور پندیدہ بات سے لیا جاتا ہے۔"

[5801] ١٢ أ١-(. . . )و حَـدَّنَـنَاه مُـحَـمَّـدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يحدث

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّمُ قَالَ ((لَا عَدُولَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعُجِبُنِي الْفَالُ)) قَالَ قِيلَ

[5799] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٥٩)

[5800] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٢١)

[5801] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الطب باب: لا عدوى برقم (٥٧٧٣) وابن ماجه في (سننه) في الطب باب: من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة برقم (٣٥٣٨) انظر (التحفة) برقم (١٢٤٩)

مدا







وَمَا الْفَالُ قَالَ ((الْكَلِمَةُ الطَّيّبَةُ))

[5801] -حضرت الس بن ما لك بن النفوات ب روايت ب نبي اكرم مَالينيَم في فرمايا: "كوئي متعدى بياري نبيس، نه بدشگونی اور بدفالی ہے اور نیک شکون کو پیند کرتا ہوں،' آپ سے بوچھا گیا، نیک فال ، اچھا شگون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا " پا کیزہ بول سے پیدا ہونے والا اچھا خیال "

[5802] ١١٣ - (٢٢٢٣)و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثِنِي مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لْسُلِي إِنْ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سيرين

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْيُمُ ((لَا عَدُواى وَلَا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ)) [5802] - حضرت ابو ہرریہ دانٹھ بیان کرتے ہیں، رسول الله مُناتیکا نے فر مایا: '' کوئی متعدی بیاری نہیں، نہ بدفالی ہے ادر میں اچھا فال پند کرتا ہوں۔''

[5803] ١١٤ [. . . ) حَدَّقَ نِن زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ

مُعَمِّدًا مُن مُحَمَّدِ بْنِ سيرين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُعْمَرُ لا عَدُولِي وَلا هَامَةَ وَلا طِيرَةَ وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ [5803] - حضرت ابو ہریرہ بھانٹھ بیان کرتے ہیں، رسول الله مکاٹیم نے فرمایا: '' کوئی بیاری متعدی نہیں اور نہ الو کی کوئی حقیقت ہے اور نہ براشکون ہے اور میں اچھا، نیک شگون پیند کرتا ہوں۔''

[5804] ١١٥ ـ (٢٢٢٥)و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ ح و حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ يَحْلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمر عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَنَّ مَا لَا إِلَهُ مَا يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَنْ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَا يَنْ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّلَّةُ مِن اللَّهُ مِن الللَّلْمِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللّ

[5804] - حضرت عبدالله بن عمر والنجناسي روايت ہے كه رسول الله مَثَالِيَّا نَمُ اللهِ عَرْمایا: " نحوست گھر میں اورعورت

میں اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔''

[5802] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥٧٧)

[5803] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥٥٦)

[5804] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: ما يتقى من شوم المراة برقم (٥٠٩٣) وفي البطب باب: لا عدوى برقم (٥٧٧٢) وابو داود في (سننه) في الطب باب: في الطيرة برقم (٣٩٢٢) والترمذي في (جامعه) في الادب باب: ما جاء في الشوم برقم (٢٨٢٤) والنسائي في (المجتبي) في الخيل باب: في شوم الخيل برقم (٣٠٧١) انظر (التحفة) برقم (٦٦٩٩)





[5805] ١١٦-(٠٠٠) و حَدَّثَ نَمَا اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِاللهِ بْنِ عمر

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِم قَالَ ((لَا عَدُولى وَلَا طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤُمُ فِي اللهَ عَنْ عَبْدولى وَلَا طِيرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤُمُ فِي اللهَ عَنْ عَبْدولى وَلَا طِيرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤُمُ فِي اللهَ اللهُ عَنْ عَبْدولى وَلَا طِيرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤُمُ فِي اللهَ اللهُ عَنْ عَبْدولى وَلَا طِيرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤُمُ فِي اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

[5805] ۔حضرت عبد اللہ بن عمر والنفیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالین کا نے فرمایا:''کوئی بیاری متعدی نہیں ہے اور نہ براشگون ہے،نحوست صرف تین چیزوں میں ہے،عورت، گھوڑ ااور گھر۔''

[5806] (...) و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ مَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظِ ح و حَدَّثَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزهرى عَنْ سَالِم عَنْ آبِيه عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظُ فِى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفِيَانَ عَنِ الزهرى عَنْ سَالِم عَنْ آبِيه عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظُ فِى الشَّوْمِ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدُولى وَالطِّيرَةَ غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ

[5806] - امام مسلم نے مختلف اسا تذہ کی چھ سندوں سے یہی حدیث بیان کی ہے، کیکن بونس بن یزید کے سوا کسی نے عدوی اور طیرہ کا ذکر نہیں کیا۔

فائل المستمن چیزیں، جن سے انسان کوطویل مرت کے لیے واسط پڑتا ہے اور روزاندان کی بار بار ضرورت پیش آتی ہے، اگر وہ انسان کے مزاج وطبع کے ساتھ سازگار نہ ہوں تو وہ انسان کے لیے کلفت اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں اور انسان بار باران سے رخ اور الم محسوس کرتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا: "پیطویل رخ وکلفت اور بار بار کی مشقت گھر، بیوی اور گھوڑے ہی سے پہنچتی ہے، اس لیے حدیث میں یہاں مراد نوست نہیں ہے، بلکہ مشقت اور کلفت ہے، اس لیے حدیث میں یہاں مراد نوست نہیں ہے، بلکہ مشقت اور کلفت ہے، اس لیے ایک اور حدیث میں ہے، تین چیزیں این آ دم کے لیے سعادت یا شقاوت کا باعث بنتی ہیں، نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری، باعث سعادت ہے، بری عورت، برا گھر اور بری سواری، باعث شقاوت ہے۔

[5805] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٦٥)

[5806] طريق يحيى بسن يحيى عن سفيان آخرجه النسائى فى (المجتبى) فى الخيل، باب: شوم الخيل برقم (٣٥٧٠) انظر (التحفة) برقم (٦٨٢٦) وطريق عبدالملك بن شعيب تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (٦٨٩٦) وطريق يحيى بن يحيى عن بشر اخرجه ابن ماجه فى (سننه) فى النكاح باب: ما يكون فيه اليمن والشوم برقم (١٩٩٥) انظر (التحفة) برقم (٦٨٦٤) وطريق عبدالملك بن عبدالرحمن الدارمى اخرجه البخارى فى (صحيحه) فى الجهاد والسير باب: ما يذكر من شوم الفرس برقم (٢٨٥٨) انظر (التحفة) برقم (٦٨٣٨)

#### كتاب السلام

[5807] ١١٧ ـ (. . . )و حَدَّثَ نَا آحْ مَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَنَالِيَّا أَنَّهُ قَالَ ((إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّوْمِ شَىءٌ حَقٌ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ))
[5807] - حضرت ابن عمر ولا تُؤني سے روایت ہے کہ نبی اکرم طَالْيَرْم نے فرمایا: ''اگر نحوست میں کچھ حقیقت ہوتی تو

گھوڑے،عورت اور گھر میں ہوتی ۔''

فائل کی اسسان یہ کسن من الشوم شنی حق: اگر نموست کی کوئی حقیقت ہوتی تو وہ ان تین چیزوں میں پائی جاتی، جوانسان کے لیے کلفت اور مشقت کا باعث بن سکتی ہیں، جب کمان میں بھی نموست موجود نہیں ہے تو اور کمال ہو کتی ہے۔

[5808] ( . . . ) و حَدَّثَ نِسَى هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ حَقُّ

تر المرابع الم منتسل المرابع ا

َ [5809] ١١٩ ـ (٠٠٠) و حَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِم عَنْ حَمْزَةَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((إِنْ كَانَ الشُّؤُمُ فِي شَيْءٍ فَفِي اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((إِنْ كَانَ الشُّؤُمُ فِي شَيْءٍ فَفِي اللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((إِنْ كَانَ الشُّؤُمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسُكُن وَالْمَرُآةِ))

[5809] - حضرت عبد الله بن عمر بالنظائية سے روایت ہے که رسول الله طالیّی نے فر مایا: ''اگر شوم (نحوست ) کسی چیز میں ہوتی تو گھوڑے، گھر اور بیوی میں ہوتی۔''

[5810] ١١٩ - (٢٢٢٦) و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيَّا ((إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِى الشُّؤُمِّ))

[5807] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٦٧٥)

[5808] تقدم تخريجه برقم (٧٦٧٥)

[5809] تقدم تخريجه برقم (٧٦٧٥)

[5810] اخرجه البخاري في (صحيحه) في النكاح باب: ما يبقى من شوم المراة وقوله تعالى: ﴿ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم﴾ برقم (٥٩٥) وفي الجهاد والسير باب: ما يذكر من€









[5810] - حفرت سہل بن سعد وہ النظامیان کرتے ہیں، رسول الله مُلَّلِیْم نے فرمایا: ''اگر ہوتی تو بیوی، گھوڑے اور گھر میں ہوتی '' یعنی نحوست ۔

[5811] (. . . ) و حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ النَّبِيّ سَعْدِ عَنِ النَّبِيّ

[5811] - امام صاحب کے ایک اور استادیبی روایت ساتے ہیں۔

[5812] ١٢٠ در ٢٢٢٧) و حَدَّثَنَاه اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ السَّلَى الْبُوالْوَبِينَ الْعَارِبُ عَنِ السَّلَى الْعَارِبُ عَنِ السَّلَى الْعَارِبُ عَنِ السَّلَمِينَ الْعَارِبُ عَنِ السَّلَمِينَ الْعَارِبُ عَنِ السَّلَمِينَ الْعَارِبُ عَنِ السَّلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ

جَابِرًا أَيْخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فائی ہے ۔۔۔۔۔گھر، بیوی اور گھوڑے کی طرح نوکر ہے بھی مسلسل اور طویل مدت تک واسطہ پڑتا ہے اور وہ اگران کی طبیعت اور مزاج کو نہ مجھتا ہو یا کام کاج میں ولچیں ندر کھتا ہو، یا بددیانت ہوتو وہ بھی انسان کے لیے انتہا کی دکھ اور رنج والم کا باعث بنآ ہے اور جب تک ان چیزوں سے جان نہیں چھوڑتی، انسان مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔'' اور رنج والم کا باعث بنآ ہے اور جب تک ان چیزوں سے جان نہیں چھوڑتی، انسان مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔'' الکھائیة وَ اِتّیانِ الْکھانَة وَ اِتّیانِ الْکھانَة

باب ٣٥: كهانت اوركابن كے پاس آنا جانا، ناجائز ہے

[5813] ١٢١-(٥٣٧) حَدَّثَ نِنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عوف

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاْتِي الْكُهَّانَ قَالَ ((فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ)) قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ آحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَكُمْ))

← شـوم الـفـرس بـرقـم (٢٨٥٩) وابـن مـاجه في (سننه) في النكاح باب: ما يكون في اليمن والشوم برقم (١٩٩٤)

[5811] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (٤٧٧٥)

[5812] اخرجه النسائي في (المجتبى) في الخيل باب: شوم الخيل برقم ٢٢١٦/ - انظر (التحفة) برقم ٢٨٢١)

[5813] تـقدم تخريجه في المساجد ومواضع الصلاة باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته برقم (١١٩٩)

مسلم

[5813] - حضرت معاویہ بن محم سلمی والنو بیان کرتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! بہت سے کام ہیں، جو ہم جاہلیت کے دور میں کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، آپ نے فرمایا: ''سوکاہنوں کے پاس مت جاؤ'' میں نے کہا، ہم بدشگونی لیتے تھے، آپ نے فرمایا: ''یہ ایک ایسی چیز ہے، جس کا تمہارے کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمہیں، تمہارے کام سے ہرگز نہ روکے۔''

آپ نے بدفال کوایک خیالی اور تصوراتی چیز قرار دے کراس پھل کرنے سے منع فرمایا۔

[5814] (...) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثِنِي حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا السَّخِقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا السَّخِقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا السَّخَقُ بْنُ عَيسَى اَخْبَرَنَا السَّخَقُ بْنُ عِيسَى اَخْبَرَنَا السَّخَقُ بْنُ عِيسَى اَخْبَرَنَا السَّخَقُ بْنُ عِيسَى اَخْبَرَنَا عَمْدُ اللَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ اَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ وَكُرُ الطِّيرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ

[5814]۔ امام مسلم اپنے مختلف اساتذہ کی حیار سندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، ان میں امام مالک کی روایت بیں، بری فال کا ذکر ہے، کیکن کہانت کا ذکر نہیں ہے۔''

[5815] (...) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا السُعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ح و حَدَّثَنَا السُحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَخْبَرَنَا

[5814] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٤٧٧٥) [5815] تقدم تخريجه برقم (٥٧٧٤)

عِيسٰى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِي مَيْنَى مَيْدُ وَنَهُ عَنْ مَعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّالًا بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُعَاوِيَةً وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ اَبِيكَثِيرٍ قَالَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُعَاوِيَةً وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ اَبِيكَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ ((كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْانْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكُ))

[5815] - امام صاحب اپنے تین اساتذہ کی دوسندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، یکیٰ بن ابی کثیر کی روایت بیل ہے کہ حضرت معاویہ بن عظم ڈائٹو کہتے ہیں، میں نے کہا، ہم میں سے پھولوگ کیسریں کھینچتے ہیں، آپ نے فر مایا: ''انبیاء میں سے ایک نبی کیسریں کھینچتے تھے تو جوان کے طریقہ کے مطابق کیسریں کھینچ گا وہ ٹھیک ہوگا۔'' انبیاء میں سے ایک نبی کیسریں کھینچ کر تمین و تجرباتی باتوں کے ذریعہ حالات معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حضرت دانیال یا حضرت ادریس کو بیملم مجزاتی طور پر طلا تھا اور کی اور کے لیے بیمکن نبیس ہے، اس لیے ان کی موافقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طرح آپ نے ایک نامکن چیز سے تشبیہ دے کراس کی حرمت کی طرف اشارہ فرمایا، اس کو علم رمل کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ کیسریں ریت میں کھینچتے ہیں، بعض محفرات کا خیال ہے، بیملم خواتی طور پر چھا نبیاء کو دیا گیا تھا۔

[5816] ١٢٢هـ(٢٢٢٨)و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ اَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْدِيِّ عَنْ يَحْيِٰى بْن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابيه

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّىْءِ فَنَجِدُهُ حَقَّا قَالَ ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أَذُنِ وَلِيَّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ))
[5816] - حضرت عائشه اللهُ بيان كرتى بين، مين في عرض كيا، الدائد كرسول! كابن بمين بعض باتين

[5817] ١٢٣-(٠٠٠) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي يَحْيِي بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ شَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ

[5816] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الطب باب: الكهانة برقم (٥٧٦٢) وفي الادب باب: قول الرجل للشي ليس بشي وهو ينوى انه ليس بحق برقم (٦٢١٣) وفي التوحيد باب: قراة الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم برقم (٧٥٦١) انظر (التحفة) برقم (١٧٣٤٩) [5817] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٧٧٧٥)

المسلما المسلما

اجلا





عَنْ عَـائِشَةُ سَـالَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللهِ طَائِمٌ عَـنِ الْـكُهَّـانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ طَائِمٌ ((لَيُسُوا بِشَـى عَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ آخِيَانًا الشَّىءَ يَكُونُ حَقَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ طَائِمٌ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحِنِّ يَخْطَفُهَا الْحِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِى أَذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِآئَةِ كَذْبَةٍ))

[5817] - حضرت عائشہ ظافیا بیان کرتی ہیں، پھولوگوں نے رسول اللہ ظافیل سے کا ہنوں کے بارے ہیں سوال کیا تو رسول اللہ ظافیل سے کہا، اے اللہ کے رسول! وہ بعض کیا تو رسول اللہ ظافیل نے فرمایا: ''ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔'' لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول! وہ بعض اوقات سے بات بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ظافیل نے فرمایا: ''یہ جن سے حاصل کردہ بول ہوتا ہے، جن اسے اوقات سے بات بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ظافیل نے فرمایا: ''یہ جن سے حاصل کردہ بول ہوتا ہے، جن اسے او کہا گیا ہے اور اسے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جس طرح مرغ، قرقر کرکے مرغیوں کودوت دیتا ہے اور وہ اس میں سوسے زائد جھوٹ ملا دیتے ہیں۔

الله عَمْرِو عَنِ ابْنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

[5818] \_ يمى روايت امام صاحب ايك اور استاد سے سناتے ہيں \_

[5819] ١٢٤] ١٢٤-(٢٢٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بِسْ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَقَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَلِيًّ بْنُ حُسَيْن

عَنْ عَبْدَ اللّهِ مَنْ عَبّاسٍ قَالَ اَخْبَرنِى رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِ مَنْ عَبُّا مِنَ الْانْصَارِ

اَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَلَيْظٍ رُمِى بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَلَيْظٍ رُمِى بِمِثْلِ هٰذَا)) قَالُوا اللهُ وَسُولُ اللهِ مَنْ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِى بِمِثْلِ هٰذَا)) قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

[5818] تقدم تخريجه برقم (٧٧٧٥)

[**5819**] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: ومن سورة سبا برقم (٣٢٢٤) انظر (التحفة) برقم (١٥٦١٢)





اللَّذُنَيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُ ونَهُمْ مَاذَا قَالَ فَيَشْتُخِبِرُ بَعْضُ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هٰذِهِ السَّمَآءَ الدُّنيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ الْجَنَّ هٰ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هٰذِهِ السَّمَآءَ الدُّنيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمَعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى اَوْلِيَآنِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَآوُا بِهِ عَلَى وَجْهِم فَهُوَ حَقٌ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ السَّمَعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى اَوْلِيَآنِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَآوُا بِهِ عَلَى وَجْهِم فَهُوَ حَقٌ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ))

[5820] (. . . )و حَدُّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ خَدَّثَنَا اَبُو عَمْرِو

[5820] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٨٠)

اللهِ عَنْ نَافِع

الاوزاعي حوحدً ثنا أبُو الطّاهر وحره ملة قَالا آخبر نا ابْنُ وهب آخبر نِي يُونُسُ حوحدً ثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آعْينَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آعْينَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي اللهِ بْنِ عَبَّاسِ آخبرَنِي كُلُهُمُ عَنِ النَّهُ مِنَ الْانْصَارِ وَفِي حَدِيثِ الْاوْزَاعِي ((وَلَكِنُ رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَ يَعْفِونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ)) وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللهُ حَتْى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَ حَدِيثِ يُونُسُ وَقَالَ اللهُ حَتْى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللهُ حَتْى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا الْحَقَ حَدِيثِ يُونُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ)) وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللهُ حَتْى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّحُمْ قَالُوا الْحَقَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللهُ حَتْى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّحُمْ قَالُوا الْحَقَ حَدِيثِ يُونُ وَيَعْ وَيَزِيدُونَ)) وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ كَمَا قَالَ الْالْورَاعِيقُ مَنْ الْمَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عُنِيلًى اللهُ عَنْ عُنِيلًى اللهُ وَيَعِيلُونَ الْمَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُلَيْ اللهُ ال

عَنْ صَفِيَّةً عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ثَلَيْمًا عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْمًا قَالَ ((مَنْ ٱتَٰى عَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ هَىْءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلُوهٌ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً))

[5821] - حفرت صفیہ بھٹا، نبی اکرم طُلینا کی بیوی سے بیان کرتی ہیں، نبی اکرم طُلیا کے فرمایا: ''جو عَرَّاف کے پاس جاکر، اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہے، اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔''
مفردات الحدیث ﴿ عَرَّاف :جوم شدہ یا چوری شدہ چیز کی جگہ بتا تا ہے یا جو پھے اسباب ومقد مات سے بعض باتوں کے جانے کا دعو کی کرتا ہے۔ باتوں کے جانے کا دعو کی کرتا ہے۔

فائل دی اسس اگر کوئی انسان عسر اف اور کا بهن کی بات کی تقدیق کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اسے چالیس روز تک نماز کا اجر و تو اب اور اس کے فوائد و برکات حاصل نہیں ہوں گے، اگر چہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا، اس لیے تبول سے مراد یہاں نماز کا میچ اور درست نہیں ہے بلکہ درجہ تبولیت حاصل کرتا ہے۔

> [5821] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (۱۸۳۸٤) www.KitaboSunnat.com

# ٣٦ .... بَابِ: إِجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحُومٍ

### **باب ٣٦**: كورهم وغيره سے اجتناب برتنا

[5822] ١٢٦-(٢٢٣١) حَـدَّقَنَا يَحْلَى بْنُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا اَبُوبِكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ يَعْلَى بْنِ عطاء

عَنْ عَـمْ رِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ تَلِيْتُمُ ((انَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعُ))

[5822] - حضرت عمرو بن شريد بطالت اپن باپ سے بيان كرتے ہيں كه بنوثقيف ميں ايك كورهى زده آدمى تھا تورسول الله طالق نام كي طرف پيغام بھيجا، "جم نے تيرى بيعت لے لى ہے، للمذاواليس چلے جاؤ۔"

ف گری آنسساس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حفاظتی تد امیر اختیار کرنا اور تھین بیار یوں سے اجتناب برتنا چاہیے اور اسباب ظاہری کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگر چہ وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتے۔ اس لیے رسول الله علاقیا اور فر مایا، 'الله پر تو کل اور اعتماد کر کے کھانا کھاؤ۔' اور حضرت عائشہ تا تھا بیان کرتی ہوں ، یوایک آزاد کردہ غلام تھا، جو میری پلیث میں کھاتا تھا، میرے پیالہ میں پتیا تھا اور میرے بستر پرسو جاتا تھا یا آپ نے کز درعقیدہ والے لوگوں کو غلط عقیدہ سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی طور پرکوڑھی کو دور رکھا۔

٣٧ ..... بَاب: كِتابُ قَتُلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا مِ

باب ٣٧: سانيون اور دوسر عموذي جانورون كوتل كرنا

نوت: ..... بعض تنول میں يهال سے في كتاب كا آغاز مور با ہے۔

[5823] ۱۲۷ - (۲۲۳۲) حَدَّثَنَا آبُ وبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٌ عَنْ ابيه هِشَامٌ عَنْ ابيه

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آمَر رَسُولُ اللهِ تَالِيَّمْ بِقَتْلِ ذِى الطَّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ

[5822] اخرجه النسائي في (المجتبي) في البيعة باب: بيعة من به عاهة برقم ١٥٠/٧- انظر (التحفة) برقم (٤٨٣٧)

[5823] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٠١٠)



[5823] - حفزت عائشہ چھٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیا بیا نے دو دھاری والے سانپ کونش کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ نظر کو زائل کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے۔

[5824] ( . . . )و حَدَّثَنَاه اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ ٱخْبَرَنَا

عَنْ هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الْاَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ

[5824] - یبی روایت امام صاحب ایک اور استاد سے بیان کرتے ہیں، اس میں ہے، دم کٹے اور دو دھاری والے کا

مفردات المديث الطفتين: طُفيه: مجورك بتول كوكت بين، جو لم اور باريك موت بين اور يهال مرادسانپ كى پشت پردوسفيد دهاريال ہيں۔ 😉 يسلنمس البّصَو: وه نظراور بصارت كوتلاش كرتا ہے اور انسان کی نظر پرنظر ڈال کر، اس کی نظر زائل کر دیتا ہے اور بعض ناظر نامی سانپ، انسان کی آتھوں پرنظر ڈال کر الله تعالى كى حكمت ومشيت كے تحت اس كو ہلاك كر ديتے ہيں يا اپني سمتيد اور زہر كے سبب حامله كاحمل ساقط كر وية ين - 3 الابتر: دم يريده يا مجوني دم والا\_

[5825] ١٢٨ ـ (٢٢٣٣)و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَـنْ سَالِم عن ابيه اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْن وَالْابْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ)) قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَابْ صَوْرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِالْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ

[5825]-حضرت سالم بطلف اپنے باپ سے، نبی اکرم مُنافیظ کی حدیث نقل کرتے ہیں،''سانپوں کو قتل کر دو، (خصوصاً) دو دھاری والے اور دم کئے کو، کیونکہ بید دونوں حمل گرا دیتے ہیں اور نظر زائل کر دیتے ہیں۔''اس لیے حفرت ابن عمر والثنة جوساني بهي مل جاتا اس كوقل كردية ، انهيس حضرت ابولبابه بن عبد المنذ رواتنوايا زيد بن خطاب دانشانے دیکھ لیا، جبکہ وہ ایک سانپ کا پیچھا کر رہے تھے تو کہا، گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا ہے۔

[5824] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٧٢١٤)

[5825] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال برقم (٣٣١٠) وبرقم (٣٣١١) وبرقم (٣٣١٣) وفي المغازي باب: (١٢) برقم (١٤٠١٦) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في قتل الحيات برقم (٥٢٥٢) وبرقم (٥٢٥٣) وبرقم (٥٢٥٤) وبرقم (٥٢٥٥) انظر (التحفة) برقم (١٢١٤٧) وبرقم (٦٨٢١)











[5826] ١٢٩ ـ ( . . . ) و حَدَّثَ نَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِالله

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَاتَيْمُ يَامُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْآبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى)) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنُرْى ذَٰلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَا ٱتْرُكُ حَيَّةً ٱرَاهَا إِلَا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا ٱنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِّنْ ذَوَاتِ البيوت مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ أَوْ اَبُو لُبَابَةً وَانَا أَطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْكُلا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْكُمْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ ((إنَّ)) رَسُولَ اللَّهِ ثَالَيْكُمْ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ

[5826] - حضرت ابن عمر والنه الميان كرتے بين، ميس نے رسول الله ماليكم كوكوں كولل كرنے كا حكم ديتے

ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے،''سانپوں اور کتوں کونٹل کر دو، دو دھاری والے اور دم بریدہ کونل کر دو، کیونکہ ہیہ

بینائی ختم کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔'' حضرت زہری ڈٹلٹنز کہتے ہیں، ہمارے خیال میں بیان کے زہر کا ا الرب، اصل حقیقت الله جانبا ہے، حضرت عبد الله بن عمر والله است میں ، پچھے عرصه میں ہراس سانب کولل کر دیتا ر ہا جس پرمیری نظر پڑ جاتی ، ایک دن میں ایک سانپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس دوران میرے پاس زید بن خطاب یا ابولیا بہ گزرے ، میں گھریلو سانپ کو بھگا رہا تھا تو اس نے کہا، تھہرو! اے ابوعبد اللہ! میں نے کہا، رسول الله مُظافِیْن نے ان کونل کرنے کا تھم دیا ہے، اس نے کہا، رسول الله مُلائيم نے گھريلوسانيوں کونل كرنے سے منع كرويا ہے۔ [5827] ١٣٠ ـ ( . . . )و حَــدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صالح كلهم عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَــالِحًا قَالَ حَتَّى رَآنِي آبُولُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالا إِنَّهُ قَدْ نَهْي عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَفِيْ حَدِيثِ يُونُسَ ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ)) وَلَمْ يَقُلُ ((ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ))

[5826] تقدم تخريجه برقم (٥٧٨٦)

[5827] طريق عبد بن حميد اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: قوله تعالى: ﴿وبِث فيها من كل دابة﴾ برقم (٣٢٩٧) انظر (التحفة) برقم (٢٩٤٨) وطريق حسن الحلواني اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: قوله تعالى: ﴿وبِثُ فِيهَا مِن كُلِّ دَابِةَ﴾ برقم (٣٢٩٥) انظر (التحفة) برقم (٦٨٦٠)





[5827] \_ يبي روايت امام صاحب الي مختلف اساتذه كي سندول سے بيان كرتے ہيں، فرق بير ہے صالح کہتے ہیں،حتیٰ کہ مجھے ابولبا بہ بن عبد المنذ راور زید بن خطاب رہائٹیئانے ویکھے لیا اور دونوں نے کہا، واقعہ یہ ہے، آپ نے گھریلوسانپوں کوقل کرنے سے منع کر دیا ہے اور یونس کی حدیث میں ہے،''سانپوں کوقل کر دو۔'' پینیں کہا، دو دھاری والے اور دم کٹے کو۔''

[5828] ١٣١\_(...)و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ليث عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبَا لُبَّابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِه يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدُ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانَّ فَقَالَ عَبْدُاللَّه ِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ اَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلُوهُ فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالْتُيْمُ نَّهِي عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِيْ الْبِيُّو تِ

[5828] - نافع سے روایت ہے کہ ابولبابہ ڈاٹھڑا نے ، ابن عمر ڈاٹٹٹا سے گفتگو کی کہ ان کے لیے اپنے گھر میں پر حضرت عبدالله والله والله اس كو تلاش كر ك قل كر دوتو ابولبابه والنيوني كها، التقل نه كرو كيونكه رسول الله مَالَيْدُمُ

[5829] ١٣٢ ـ ( . . . )و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّنَنَا آبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ آنَّ

[5829] - نافع برطنے بیان کرتے ہیں،حضرت ابن عمر بھانتہ ہوتتم کے سانپ قتل کر دیتے تھے،حتیٰ کہ ابولبا بہ عبدالمنذر والثن نے ہمیں حدیث سنائی که رسول الله مالیا نے گھریلوسانیوں کوقل کرنے سے منع کر دیا ہے

[5830] ١٣٣ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع أَنَّهُ سَمِعَ آبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِثُهِ مَا يَعُن قَتْلِ الْجِنَّان

[5830] - نافع وطلف بیان کرتے ہیں کہ ابولبابہ وہ اللہ علیہ اس عمر وہ اللہ کا کوجر دی کہ رسول اللہ من اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

[5831] ١٣٤ ـ (. . .) و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ طُلِيَّا ﴿ وَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ اَبَا لُبَابَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّ بِنِ اَسْمَاءَ اللهِ أَنَّ اَبَا لُبَابَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اَنَّ اَللهِ اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبَيُوتِ رَسُولَ اللهِ اللهِ طَلَيْمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبَيُوتِ

[5831] - حضرت عبدالله والله على مروايت بَ كه حضرت ابولبابه نے اسے بتايا كه رسول الله مُلَافِيم نے ان سانپوں كوفل كرنے سے منع فر مايا جو گھروں ميں ہوتے ہيں۔

[5832] ١٣٥ ـ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِى قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ عَنْ نَافِعِ آنَّ آبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِالْمُنْذِرِ الْانْصَارِى قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ عَنْ نَافِعِ آنَّ آبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِالْمُنْذِرِ الْانْصَارِى وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَآءِ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَارَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ آبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِى خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَارَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ آبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِى خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ مِبِعَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَارَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ آبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِى عَنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَارَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ آبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِى عَنْهُ مَا اللَّذَانِ عَنْهُ مَا اللَّذَانِ عَنْهُ مَا اللَّذَانِ عَنْهُ مَا اللَّذَانِ مَلْ مَوْرَ حَانَ آوُلَادَ النِسَاءِ وَلُهِ رَائِلُونَا آلِكُولُونَ الطَّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَعْمَعَانَ الْبَصَرَ وَيَطُرَحَانَ آوُلَادَ النِسَاءِ

[5832] - نافع رشط بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابولبابہ رفائی کا گھر قباء میں تھا، وہ مدینہ مقل ہو گئے ،عبداللہ بن عمر واقع اس کے معرد اللہ بن عمر واقع اس کے معرد اللہ بن عمر واقع اس کے معرد اللہ بن اللہ انہوں نے گھر میں آباد سانبول میں سے ایک سانب و یکھا تو انہوں نے قبل کرنا چاہا، اس پر حضرت ابولبابہ رفائی نے کہا، واقعہ سے ہے، ان سے یعنی گھروں میں آباد سے منع کر دیا گیا ہے اور وم بریدہ اور دو دھاری والے کے قبل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جا بیا گیا، وہی دونوں بینائی ختم کردیتے ہیں اور عورتوں کی اولادگراویتے ہیں۔

[7833] المُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

[5831] تقدم تخريجه برقم (٥٧٨٨)

[5832] تقدم تخريجه برقم (٥٧٨٨)

[5833] تقدم

عُمَ رَيَوْمًا عِنْدَ هَدْمِ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانَّ فَقَالَ اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْل الْبِجنَّان الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الاَّبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبُصَرَ وَيَتَتَبَّعَانَ مَا فِي بُطُونَ النِّسَاءِ

🛮 [5833 - تافع برطف بیان کرتے ہیں، ایک دن، عبد الله بن عمر دفاشوًا پی گری دیوار کے پاس تھے اور انہوں نے المنسك المانب كى چمك ديمهى تو كها، اس سانب كاپيچها كرواوراس كونل كردو، ابولبابه انصاري دانيز نه كها، ميس نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ سے سنا ہے، آپ نے ان سانپول کے قبل کرنے سے منع فرمایا، جو گھروں میں ہوتے ہیں، مگر دم کٹا اور دو دھاری والا ، کیونکہ وہ دونو نظر اچک لیتے ہیں اورعورتوں کے پیٹ میں جوحمل ہوتا ہے، اس کا تعاقب کرتے ہیں، یعنی اس کو گرا دیتے ہیں۔

[5834] (٠٠٠) و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ مُنْ لَكُمْ اللَّهُ عَنْ نَافِع حَدَّنَهُ أَنَّ آبًا لُبَابَةً مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْأَطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ

[5834] - نافع بڑلشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابولہا بہ جائنڈا، حضرت ابن عمر دہانشا کے پاس ہے گز رے، جبکہ وہ حفرت عمر بن خطاب والني كالمرك ياس واقع كل ك قريب ايك سانب كى كھات ميں تھے۔جيسا كه حديث لیث بن سعد کی حدیث ہے۔

[5835] ١٣٧ ـ (٢٢٣٤) حَـ دَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَإِسْخَقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيِي قَالَ يَحْيِي وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاسود

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي ۚ ظُالَيْمُ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ سَمَّا إِلَهُ ﴿ (وَقَاهَا اللّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا )) [انظر ٥٨٣٨]

[5834] تقدم تخريجه برقم (۸۸۷ه)

[5835] اخرجه البخاري في (صحيحه) في جزاء الصيد باب: ما يقتل المحرم من الدواب برقم (١٨٣٠) وفي بدء الخلق باب: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه برقم (٢٣٣١٧) وفي التفسير باب: (هذا يوم لا ينطقون) برقم (٤٩٣٤) وفي باب: سورة والمرسلات ٢











[5836] ( . . . )و حَدُّقَتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا عَنِ الآعْمَشِ فِي هٰذَا الْاسْنَادِ بِمِثْلِهِ

[5836] \_ یہی روایت امام صاحب کوان کے دواور اساتذہ نے سنائی ۔

[5837] ١٣٨ ـ (٢٢٣٥) و حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاسود عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَلَيَّةٍ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْل حَيّة بِمِنّا

[5837] - حضرت عبدالله والتَّمُون من الله عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهُمُ ويا - [5838] (٢٢٣٤) و حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَيَاثِ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ

حَدَّ ثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الاسود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَالِيمُ فِي غَارِبِهِ اللهِ كَالِيمُ فِي غَارِبِهِ اللهِ كَالِيمُ فَعَاوِيَةً غَارِ بِهِ اللهِ عَلَيْمُ فَعَاوِيَةً

وِ بِرِبِ بِي صَلِيمِ الله وَ الله والله وا

میں ....آ گے مذکورہ بالا حدیث ہے۔

[5839] ١٣٩ ـ (٢٢٣٦)و حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ آحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ

◄ برقم (٩٣١) والنسائي في (المجتبي) في المناسك باب: قتل الحية في الحرم برقم (٢٠٩ م. انظر (التحفة) برقم (٩١٦٣)

[5836] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٧٩٦)

[5837] تقدم تخريجه برقم (٥٧٩٦)

[5838] تقدم تخريجه برقم (٥٧٩٦)

[5839] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في قتل الحيات برقم (٥٢٥٦) ويرقم (٥٢٥٧)

605

آخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ صَيْفِي وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ آفْلَحَ عَنْ آبِي السَّآئِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى

أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِي صَلُوتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَتَبْتُ لِاقْتُ لَهَا فَأَشَارَ إِلَى آَنْ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ آشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِيْ الدَّارِ فَقَالَ آتَىرى هٰذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلِيمًا إِلَى الْحَنْدَقِ فَكَانَ ذَٰلِكَ الْفَتْي يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيم بِٱنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى آهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيْمُ ((خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَالِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً)) فَاخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَاتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلُ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطُوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهُوى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّار فَاضْ طَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتْي قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ طَالِمُ اللهِ طَالِمُ فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللّٰهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ آيَّامِ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

[5839] ۔ ہشام بن زہرہ کے ایک آزاد کردہ غلام ابوسائب بڑالٹ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید ضدری بڑالٹ بیان ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں نماز پڑھتے پایا تو میں ان کے انظار میں بیٹے گیا تا کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوجا کیں، سومیں نے گھر کے ایک کونے میں پڑی مجبور کی چھڑ یوں میں حرکت سی، میں متوجہ ہوا تو وہاں سانپ تھا، میں اس کوقل کرنے کے لیے جھپٹا تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، سومیں بیٹے گیا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیایا حویلی کے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا تم سے گھر کی طرف اشارہ کیا تم سے گھر د مکھر ہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، انہوں نے کہا، اس میں نئی نئی شادی والا ہمارا ایک نوجوان اور کہا، کیا تم سے گھر د مکھر سے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، انہوں نے کہا، اس میں نئی نئی شادی والا ہمارا ایک نوجوان

← وبسرقهم (٥٢٥٩) والترمذي في (جامعه) في الاحكام والفوائد باب: ما جاء في قتل الحيات برقم (١٤٨٤) انظر (التحفة) برقم (٤٤١٣)

تھا، ہم رسول اللہ تُلَائِمُ کے ساتھ خندق کی طرف چلے گئے، وہ نو جوان دو پہر کے وقت رسول اللہ تَلَائِمُ نے ماہانت لے کر، اپی ہوی کے پاس لوٹ آتا، اسنے ایک دن آپ سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ تَلَائِمُ نے اسے فر مایا: '' ہتھیار بند ہو کر جاؤ، کیونکہ جمعے تیرے بارے میں بنو قریظہ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔'' اس آدی نے اپنا اسلحہ لے لیا، پھر واپس گھر پہنچا تو اس کی ہوی دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان کھڑی تھی تو اس نے اس کی طرف، اسے مارنے کے لیے نیزہ جھکایا، کیونکہ اسے غیرت آگئ تھی (کہ یہ باہر کیوں کھڑی تو اس نے ایک اس کی بیوی نے کہا، اپنا نیزہ روکو اور گھر میں واخل ہو کر دیکھو، میں کیون نکی ہوں، وہ داخل ہوا تو اس نے ایک کی طرف نیزہ جھکایا اور اسے اس میں پرولیا، پھر باہر فکل کر اسے جو یکی میں گاڑ دیا، وہ سانپ اس کی طرف لوٹا تو پہتہ نہ چل سکا، ان میں سے پہلے کون مرا، سانپ یا نوجوان؟ تو ہم رسول اللہ تُلِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ واقعہ سایا اور عرض کیا، اللہ سے دعا نوجوان؟ تو ہم رسول اللہ تُلِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ واقعہ سایا اور عرض کیا، اللہ سے دعا خرمانہ کرو، پھر ہم اللہ کو جہن اسلام لا چکے ہیں، اس لیے جبتم ان میں سے کی کو دیکھوتو اسے تین دن آگاہ کرو، تھی جن اللہ اس کے بعد پھر تمہار ہے۔'' پھر فرمانہ'' این میں سے کی کو دیکھوتو اسے تین دن آگاہ کرو، تھی جن اللہ اس کے بعد پھر تمہار ہے۔'' پھر فرمانہ کے کی کو دیکھوتو اسے تین دن آگاہ کرو، کو تھی اللہ اس کے بعد پھر تمہار ہے۔'' والے قبل کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

فائل کے اس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں پچھ جن مسلمان ہو سے سے اور انہوں نے مدینہ کے گھروں میں سکونت اختیار کر کی تھی اور وہ بعض دفعہ سانپ کی شکل میں نظر آتے سے، اس لیے صحابہ کرام کو یہ پتد نہیں چل سکن تھا کہ یہ جن ہے تو آپ نے انہیں، گھر یلوں سانپوں کے مار نے سے منع فرما دیا اور یہ ہدایت فرما کی انہیں کہیں، دو تین دون کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارے لیے اذبت و تکلیف کا باعث نہ بنو، اگر اس کے بعد پھر نظر آئیں تو آئیں تل کردو، اس لیے بعض ائمہ کا خیال ہے، اس آگاہی اور سمیہ کا تعلق صرف مدینہ منورہ سے ہے، لیکن دوسری احادیث میں بلاقید گھر بلوسانپوں کو تل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے یہ تھم تمام موں جو حضرت سلیمان بن واؤو ظالم نے لیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور ہمارے سامنے نہ آؤ اور امام مالک دلالتہ کے جیں، یہ کہنا تی کافی ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن کے توسط سے تم پر تکلی کرتا ہوں، ہمارے مالک دلالتہ کے جیں، یہ کہنا تی کافی ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن کے توسط سے تم پر تکلی کرتا ہوں، ہمارے سامنے نہ آنا اور ہمیں تکلیف نہ پہنچا تا۔

[5840] ١٤٠ ـ ( . . . )و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ عَنْ اَسْمَآءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّآئِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا اَبُو السَّآئِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى

[5840] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٨٠٠)

أبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِي وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيْمُ (لانَّ لِهَـذِهِ الْبَيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَايَتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ))

| [5840] - ابوسائب الشين بيان كرتے بيل كه مم حضرت ابوسعيد خدري الفي كے بال كئے، مم وبال بيٹھے ہوئے المسلم ملے کہ ہم نے ان کی چار پائی کے نیچ حرکت کی، ہم نے دیکھا تو وہ سانپ تھا، آگے مذکورہ بالا واقعہ اور حدیث بیان کی اور میہ بھی بیان کیا، رسول الله مُناتِیم نے فرمایا، 'ان گھروں کوآ باد کرنے والے ہیں تو جب تم ان میں سے سكى كود يكھوتواس كے ليے تين دن تنكى كرو، يعنى صرف تين دن رہنے كا موقعہ دو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھيك ہے، وگر نیدا ہے قبل کر دو، کیونکہ دہ کافر ہے۔'' اور انصار کوفر مایا،'' جاؤ اپنے ساتھی کو وفن کر دو۔''

[5841] ١٤١ ـ ( . . . )و حَــدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْلِي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْكلانَ حَدَّثَنِي

مَنْ الْمُنْ صَيْفِيٌّ عَنْ اَبِي السائب مُنْسُلُمُ صَيْفِيٌّ عَنْ اَبِي السائب • و

عَـنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ ((إنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ اَسْلَمُوا فَمَنْ رَاى شَيْئًا مِّنْ هَٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنَّهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)) [5841] -حفرت ابوسعيد خدري النفي ميان كرتے مين، رسول الله مالي الله علي الله على الله مسلمان ہو چکے ہیں تو جو ان گھروں کو آباد کرنے والے کسی جن کو دیکھے تو اسے تین دن تک اجازت دے، اگر اس کے بعد سامنے آئے تو اسے آل کروے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

## ٣٨..... بَاب: اِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ باب ۳۸: گرگٹ کوئل کرنا پندیدہ عمل ہے

[5842] ١٤٢ [٢٢٣٧)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب

[5841] تقدم تخريجه برقم (٥٨٠٠)

[5842] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال برقم (٣٣٠٧) وفي احاديث الانبياء باب: قوله تعالى: ﴿واتخذ الله ابر اهيم ←









· ·

عَنْ أُمِّ شَرِيكِ أَنَّ النَّبِيَّ سَلَيْنَمُ آمَرَهَا بِقَتْلِ الْآوْزَاعُ وَفِيْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ آمَرَ [5842] - حضرت ام شريك اللهاسے روايت ہے كہ نبى اكرم طَلَيْمُ نے اسے گرگٹ مارنے كا حكم ديا اور ابن ابى شيب كى روايت ميں ہے، آپ نے حكم ديا، مارنے كالفظ نہيں ہے۔

مفردات الحديث الاوزاغ: وَزَغَة كى جمع ب، يسام ايرس (جميكل) كى جنس سے باور بقول علامه ويرى سانپ كى طرح الله ديتا به اور سردى كے چار ماہ الى بل بس رہتا ہ، كو كھا تا پتيانيس ب- يدانتها كى موذى جاندار ب، اس ليے آپ نے اس كوئل كرنے كا تھم ديا ہے - يہال كركث سے مراد چھيكل ب-

[5843] ١٤٣-(...) و حَدَّثَنِى آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ آخْمَدُ بْنُ آجْمَدُ بْنُ آبِى خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنَا مُحَدَّبُنَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ آنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّ آخْبَرَهُ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُسَبِّ آخْبَرَهُ مُحَدِّ بْنُ الْمُسَدِّ آخْبَرَهُ أَمَّ شَرِيكِ آخْبَرَتُهُ آنَهُ السَّتَا مَرَتُ النَّبِي تَلَيْلُمْ فِي قَتْلِ الْوِزْ غَانِ فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَأَمُّ عَنْ أُمَّ شَرِيكِ آخْبَرَتُهُ آنَهُ السَّتَامُرَتُ النَّبِي تَلَيْلُمْ فِي قَتْلِ الْوِزْ غَانِ فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَأَمُّ شَرِيكِ آخْدُ لِي آخَدُ لَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُنَاقِقَ لَفُظُ حَدِيثِ آبْنِ آبِى خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثِ آبْنِ آبِى خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثِ آبْنِ آبِى خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثُ آبْنِ وَهْبِ قَرِيبٌ مِّنْهُ

[5843] - حضرت ام شریک ای بیان کرتی بین کراس نے نبی اکرم کالی سے گرگٹ مارنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ اسے آل کرنے کا تھم دیا، ام شریک ای بین بوعام بن لؤی کی عورتوں میں سے ایک بین - دریافت کیا تو آپ اسے آل کرنے کا تھم دیا، ام شریک ای بین بوعام بن لؤی کی عورتوں میں سے ایک بین - دریافت کیا تو آب اللہ ان کے مذید قالا اَخبر نَا عَدْرَنَا عَدْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ عَنْ سَعْدِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِی مَنْ اللهُ اللهُ

← ليلا ﴾ وقوله: ﴿إن ابراهيم كان امة قانتا لله ﴾ برقم (٣٥٩) والنسائي في (المجتبي) في المناسك باب: قتل الوزغ برقم (٣٢٢) أي المناسك باب: قتل الوزغ برقم (٣٢٢٨) انظر (التحفة) برقم (١٨٣٢٩)

[5843] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٨٠٣)

[5844] اخرجه أبو داود في (سننه) في الادب باب: في قتل الوزغ برقم (٥٢٦٢) انظر (التحفة) برقم (٣٨٩٣)

مسلم

609

فائل کی :.....فت کامعنی لکنا ہے ادر بیموذی اور نقصان دہ ہونے کے سبب دوسرے جانداروں کی طبیعت و مزاج سے باہر ہے،اس لیے آپ نے حرم میں قتل کرنے کی اجازت ملنے والے جانداروں کو فاس کا نام دیا ہے۔ [5845] ١٤٥\_(٢٢٤٠)و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عروة

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ثَالَةً إِلَّا لَا لَالْوَزَعِ ((الْمَفُولَيْسِقُ)) زَادَ حَرْمَ لَهُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

[5845] -حفرت عائشہ جا اور حرملہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ مالین اللہ عالین کے گرگٹ کو فُسو یست کہا اور حرملہ کی روایت میں بداضافہ ہے، میں نے آپ سے اس کے تل کا حکم نہیں سا۔

[5846] ١٤٦-(٢٢٤٠)و حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ ابيه عَنْ آبِيهُ مُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ثَالَٰتُكُمْ ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي آوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الطَّوْرَبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ))

[5846] - حضرت ابو ہریرہ والتل بیان کرتے ہیں، رسول الله طابع نے فرمایا: "جس نے گرگٹ پہلی چوٹ سے مار ڈالا، اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جس نے اس کو، دوسری چوٹ سے مارا تو اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیس گی، يہلے سے كم اور جس نے اس كوتيسرى چوٹ سے مارا تو اس كواتى اتى نكيال مليس گى، دوسرى سے كم ـ، "

فالله المستحفور اكرم طَالِيمٌ في بهلى بار ير مارني كي صورت مين زياده تواب ملني كي بشارت دى ہے، تا كه اس كو پورے اہتمام اور توجہ سے نشانہ لے کر مارا جائے اور وہ بھاگ نہ سکے، نیز اس کو اذبیت و تکلیف بھی زیادہ نہ ہو، اگر دوسری یا تیسری ضرب سے مارے گاتو بھا گئے کا امکان رہا اور تکلیف بھی زیادہ ہوئی۔سب سے بڑھ کریہ کہ نثانه بہتر کرنے کی مثق ہوگی۔

[5847] ١٤٧ [. . . ) حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوَانَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيّآءَ

[5845] اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الخلق باب: خير مال المسلم غنم يتبع به شعف البجبال برقم (٣٣٠٦) والنسائي في (المجتبي) في المناسك باب: قتل الوزغ برقم (٢٨٨٦) وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: قتل الوزغ برقم (٣٢٣٠) انظر (التحفة) برقم (١٦٦٩٦) [5846] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٦٣٦)

[5847] طريق قتيبة بن سعيد تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (١٢٧٩٣) وطريق محمد بن←











ح و حَـدَّثَـنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ ابيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلِ إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ ((مَنُ قَتَلَ وَزَغًا فِي ٓ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَٰلِكَ وَفِي الثَّالِقَةِ دُونَ ذَٰلِكَ ﴾) [5847] - امام صاحب این مختلف اساتذه کی سندوں سے یہی روایت بیان کرتے ہیں، صرف جریر کی روایت میں یہ ہے، ''جس نے گرگٹ کو پہلی مار سے مارا، اس کے لیے سونیکیاں لکھی جا کیں گی اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس ہے بھی کم ۔''

[5848] (...) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلِ حَدَّثَتْنِي اختى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي تَأَيَّةُ أَنَّهُ قَالَ ((فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبُعِينَ حَسَنَةً)) [5848] \_ امام صاحب ایک اور استاد سے یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثالِیمًا نے فرمایا: '' پہلی مار کی صورت میں ستر نیکیاں ملیں گی۔''

فائل المستسر كالفظ تكثير (كثرت) كے ليے بين كے لينبيں ہے، اس ليے بعض راويوں نے اس كوسو سے تعبیر کیا اور بعض نے ستر سے۔

٣٩ ..... بَابِ: النَّهِي عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ باب ٣٩: چيوني كومارنے كى ممانعت

[5849] ١٤٨ ـ (٢٢٤١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرحمن عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالِيْمُ ((اَنَّ نَـمْلَةٌ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِّنَ الْآنْبِيَاءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَاوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبّحُ))

◄ الـصبـاح اخـرجـه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في قتل الوزغ برقم (٥٢٦٣) وبرقم (٥٢٦٤) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٨٨)

[5848] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٨٠٨)

[5849] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الجهاد والسيرباب (١٥٣) برقم (٣٠١٩) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في قتل اذر برقم (٢٦٦٥) والنسائي في (المجتبي) في الصيد باب: قتل النمل برقم (٢١١/ ٧- وابن ماجه في (سننه) في الصيد باب: ما ينهي عن قتله برقم (٣٢٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٣١٩)

كتاب السلامر

[5849] - حضرت ابو ہرریہ والنظ ، رسول اکرم مالیکا سے بیان کرتے ہیں کہ ' ایک چیونٹی نے ، انبیاء میں سے کسی نی کو کاٹ لیا تو اس کے حکم سے چیونٹیوں کا سارا گھر (بل) جلا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وی کی، کیا اس بنا پر کہ مجھے ایک چیونی نے کاٹ لیاتم نے ایک شبیع کہنے والا گروہ جلا دیا؟"

[5850] ١٤٩ ـ (٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أبِى الزِّنَادِ عَنِ الاعرج

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ثَالَةً قَالَ ((نَـزَلَ نَبِيٌّ مِنُ الْأَنْبِيآءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ فَامَرَ

بِجِهَازِهٖ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ آمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّذِهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَّاحِدَةً))

[5850] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالق نے فرمایا،''ایک درخت کے نیچے انبیاء میں ہے کوئی نبی اتر اتو اسے ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، سواس نے اپنے سامان کواس کے پنچے سے نکال لینے کا حکم دیا۔

پھراس کوجلانے کا حکم دیا تو اسے جلاویا گیا،اس پراللہ نے اس کی طرف دی کی،ایک ہی چیونٹی کوسزا کیوں نہیں دی؟'' من المراد المرد المراد المراد

لیے جلانے پر اعتر اض نہیں ہوا، اعتراض اس پر ہوا کہ کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا، باقی چیونٹیوں کو کیوں جلایا گیا، چیونی کا گھر سامان کے ینچے ہوگا، اس لیے بعض چیونٹیال سامان پر پھر گھوم رہی ہول گی، اس لیے اپنے سامان کی حفاظت کی ،اس کوالگ کیا ، پھران کا گھر جلایا۔

[5851] ١٥٠ ـ (٠٠٠) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا

أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَاتَّامُ فَذَكَرَ اَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ ((نَنزَلَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَآءِ تَسْحُسَتَ شَسَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ فَامَرَ بِجِهَازِهِ فَأَخُرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَامَرَ بِهَا فَأُحُرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَأُوْحَى اللَّهُ اللَّهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَّاحِدَةً))

[5851] - حضرت ابو ہریرہ رفائن کی ہمام بن منبہ رشائن کو سنائی ہوئی حدیثوں میں سے ایک یہ ہے، رسول الله مُلاثيرًا نے فرمایا: "انبیاء میں سے ایک نبی نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا تو اسے ایک چیونی نے کا لیا تو انہوں نے اپنے سامان کو اس کے پنچے سے نکالنے کا حکم دیا اور اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے آگ میں جلا دیا گیا، سواللہ نے اس کی طرف وحی کی ، ایک ہی چیونی کو کیوں قتل نہ کروایا۔''

[5850] اخرجه ابو داود في (سننه) في الادب باب: في قتل الذر برقم (٥٢٦٥) انظر (التحفة) برقم (١٣٨٧٥) [5851] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨٣) ف الله الله الله واود من ايك روايت ب كه آپ نيشهر كي كهي، چيوني، بديد اور صراد (لنويا) جس كاس مونا، پید سفیداور پشت سز ہوتی ہے، چھوٹے برغدوں کا شکار کرتا ہے کو مارنے سے منع فرمایا۔ ٠٠٠ .... بَاب: تَحْرِيمٍ قَتُلِ الْهِرَّةِ

باب ٤٠: بلي كو مارنا ناجائز ہے

[5852] ١٥١-(٢٢٤٢)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَآءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَآءَ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَاليُّكُمْ قَالَ ((عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ ٱطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ )) [5852] - حضرت عبدالله (بن عمر) والثناس روايت ہے كه رسول الله مناليق نے فرمايا، 'ايك عورت كو بلي كے سبب عذاب ملا، اس نے اس کو قید کر رکھا، حتیٰ کہ وہ مرگئی تو وہ اس کے سبب آگ میں داخل ہوئی، نہ اس نے ا ہے کھلایا اور ندا سے پلایا، جبکہ اس کورو کے رکھا اور ندا سے چھوڑ اکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔'' [5853] (. . . )و حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ طَائِمٌ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ [5853]۔ یہی روایت امام صاحب حفزت ابن عمر اور حضرت سعیدمقبری کے واسطہ سے حضرت ابو ہر مرہ وہاٹیؤا ہے بیان کرتے ہیں۔

[5854] (. . . )و حَدَّثَنَاه هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسٰى عَنْ مالك عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ تَالنَّظِ بِذَلِكَ

[5852] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب: ٥٤ برقم (٣٤٨٢) ومسلم في (صحيحه) في الادب باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذُّ لا يوذي برقم (٦٦١٨) انظر (التحفة) برقم (٦٦١٨)

[5853] طريق ابن عمر اخرجه البخاري في (صحيحه) في بدء الوحي باب: اذا وقع الذباب في شراب احـدكـم فـليـغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم برقم (٣٣١٨) انظر (التحفة) برقم (١٦) وطريق سعيد المقبري اخرجه مسلم في (صحيحه) في الادب باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يوذي برقم (٦٦٢٠) انظر (التحفة) برقم (١٢٩٨٦)

[5854] تـقـدم تـخـريـجـه في الادب باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يوذي برقم (٦٦١٩)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[5854] \_ کبی روایت امام صاحب اینے دواور اساتذہ سے حضرت ابن عمر میں بھی سے بیان کرتے ہیں۔

[5855] ١٥٢ ـ (٢٢٤٣)و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابيه

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُلِّيمُ ((قَالَ عُلِّبَتُ امْرَاةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ))

[5855] - حفرت ابو ہریرہ و ایک بلی کے سبب کہ رسول الله طابیع نے فر مایا: ''ایک عورت ایک بلی کے سبب عذاب دی گئی، نداس نے اسے کھلایا اور نداسے پلایا اور نداسے چھوڑا کدوہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھالے۔'' [5856] ( . . . )و حَـدَّثَـنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا ((رَبَطَتُهَا)) وَفِيْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ((حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ))

[5856]۔ امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ کی سندوں سے بیان کرتے ہیں،''اسے باندھے رکھا۔'' اور ابو

فالله المساس مديث سے معلوم ہوتا ہے، كى جائداركو بائده كركھانے پينے سے محروم ركھنا جائز نہيں ہے، اگر باندها ہے تو اس کے کھانے پینے کا انظام کرنا چاہیے تا کہوہ بھو کا پیاسا ندمر جائے۔ امام نووی واللہ نے جو مطلقاً بلی کو مارنے کی حرمت کا باب باندھا ہے، وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر وہ موذی ہے تو مارسکتا ہے بشرطیک ظلم نه کرے اور بھوکی پیای رکھ کرنہ مارے۔

[5857] (. . . )و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنا . وَقَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَغْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ عبدالحمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ طَالِيْمٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

[5857]۔امام صاحب یہی روایت دواور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔

[5858] (٠٠٠)و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ

[5855] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٦٢)

[5856] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤١٦٢)

[5857] تـقـدم تـخـريـجه في التوبة باب: في سورة رحمة الله تعالى وانها سبقت غضبه برقم (٢٥) انظر (التحفة) برقم (١٢٢٨٧)

[5858] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨٤)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَأْيُرُمُ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

[5858]۔ یہی روایت امام صاحب اپنے استاد کی ایک اور سند سے بیان کرتے ہیں۔

اله .... بَاب: فَضْلِ سَاقِي الْبَهَآئِمِ وَإِطْعَامِهَا

باب ٤١: جانوروں كو كھلانے بلانے والے كى فضيلت

[5859] ١٥٣ ـ (٢٢٤٤)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيّ مَوْلَى

أبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلَيْمَ قَالَ ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمُشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَقَالَ فَوَجَدَ بِنِمْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثَّرَٰى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هِنِي فَنَزَلَ البِّهُ فَمَلَا خُفَّهُ مَآءً ثُمَّ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هِنِي فَنَزَلَ البِعْرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَآءً ثُمَّ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هِذَا الكُلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ البِعْرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَآءً ثُمَّ الرَّجُلُ فَعَفَرَ لَكُ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فَعْ هَذِهِ الْبَهَآئِمِ لَاجْرًا فَقَالَ ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ آجُرٌ))

[5859] - حفرت ابو ہریرہ دائو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عالی نے فرمایا: ''ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا،
اس دوران اسے شدید پیاس لگی، اس نے ایک کنوال پایا تو اس میں اتر کر پانی پی لیا، پھر نکلا تو ایک کتا دیکھا جو
ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے نم دار زمین چائ رہا ہے، اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی
وجہ سے وہی کوفت پینی ہے، جو مجھے لاحق ہوئی تھی، سووہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر
اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پلایا، (اللہ نے اس کے عمل کی قدر دانی کی اور اسے بخش
دیا۔) صحابہ کرام نے پوچھایارسول اللہ! کیا ہمیں ان چوپاؤں کے سبب اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ''ہرتر جگر
والے یعنی زندہ میں اجرے۔'

[5859] اخرجه البخارى في (صحيحه) في المساقاة باب: فضل سقى الماء برقم (٢٣٦٣) وفي الادب باب: وفي الدب باب: وفي الدب باب: الابار التي على الطريق اذا لم يتاذبها برقم (٢٤٦٦) وفي الادب باب: رحمة الناس والبهائم برقم (٢٠٠٩) وابو داود في (سننه) في الجهاد باب: ما يومر به من القيام على الدواب والبهائم برقم (٢٥٥٠) انظر (التحفة) برقم (١٢٥٧٤)



[5860] ١٥٤-(٢٢٤٥) حَدَّثَنَا آبُوبِكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ محمد عَنْ آبِي هُرَيْقَ مَنْ اَبِي هُرَيْقَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْتُمْ ((اَنَّ امْسَرَاةً بَغِيًّا رَاَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِثْرٍ قَدْ اَدُلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطْشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا))

[5860] - حضرت ابو ہریرہ دفائی، رسول اللہ مٹائین سے روایت کرتے ہیں کہ'' ایک زانیہ عورت نے ایک گرم دن ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگاتے و یکھا، پیاس کے سبب اس نے اپنی زبان نکالی ہوئی تھی تو اس نے اس کے لیے اینے موزے سے پانی نکالا، سواسے بخش دیا گیا۔''

[5861] ٥٥٥ ـ (. . . ) و حَـ دَّثَ نِـ ى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين

اور مدردن و برحوان کے جنب میں مدیت سے تابت ہوتا ہے کہ میں دفعہ ایک موں ن میں بواحلاس اور مدردن و برحوان کے جنب مختبہ سے کی جاتی ہے۔ انسان کی کایا بلیف ویتی ہے اور وہ غلط کاری کو چھوڑ کر نیکوکاری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جس سے اس کی آخرت سنور جاتی ہے اور پچھلے گناہ وهل جاتے ہیں، لیکن بیاللہ تعالیٰ ہی بہتر جاتا ہے کہ کون ساحمل کب کایا بلیف بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس لیے اس متم کی حدیثوں سے گناہ کی جسارت اور جرات پر استدلال کرنا اور گناموں کو حقیریا معمولی خیال کرنا درست فکر نہیں ہے۔

[5860] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥٧١)

[5861] اخرجه البخاري في (صحيحه) في احاديث الانبياء باب (٥٤) برقم (٣٤٦٧) انظر (التحفة) برقم (١٤٤١٣)





مدیث نمبر 5862 سے 5884 تک



ا ۱۰۰۰۰۰۰ باب: النهي عن نسب الدهو باب ۱: وهر (زمانه) كو برا بهلا كهنه كي ممانعت

[5862] ١-(٢٢٤٦)و حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ قال ابو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ظَيْثِمَ يَقُولُ ((قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ))

[5862] - حضرت ابو ہریرہ ٹالٹی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله ٹالٹی کوفر ماتے سا، ''اللہ عزوجل (عزت وجل اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی الل

فائل و المنت کے دور میں عربوں کا بیعقیدہ تھا کہ موت و حیات اور تباہی و بربادی کا باعث گروش کیل و نہار ہے، اس لیے جب وہ مصائب و تکالیف، موت و ناکای، تباہی و بربادی، بیاری اور بر حایا و غیرہ سے دوجار ہوت تو وہ زبانے کو برا بھلا کہتے تھے، حالانکہ ان مصائب، حوادث میں زبانے کا کوئی وظل نہیں ہے، اس طرح بید برا بھلا کہنا، در حقیقت ان چیزوں کے خالق کو برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ وہی ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمانے کو برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ دیکام میں نے کیے ہیں۔

[5862] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: لا تسبوا الدهر برقم (٦١٨١) انظر (التحفة) برقم (١٥٣١٢)

[5863] ٢-(٠٠٠) و حَدَّثَنَاه إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ ابن المسيب عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ ثَالَيْهُمُ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَآنَا الدَّهْرُ ٱقُلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ))

] [**5863**] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''اللہ عزت و جلالت کا مالک المسلم فرماتا ہے، ابن آ دم، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے ( کا مدبر، چلانے والا) میں ہوں، ليل ونڀار کوگردش ميں ديتا ہوں\_''

فان د انسانی محاورہ کی رو سے کسی کو برا بھلا کہنا اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنآ ہے، انسانی جذبات وكيفيات كے لحاظ سے زمانہ كو برا بھلا كہنا، كويا الله تعالى كواذيت كينچانے كى سعى لاحاصل كرنا ہے اور اپنے آپ كوالله كى پکڑ اور مواخذہ کا مورداور محل بتانا ہے۔ زمانہ میں جوانقلابات اور تغیرات آتے ہیں وہ الله تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ المسيب عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ ٱقْلِلْبُ لَيْلَةُ وَنَهَارَةُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا)) [5864] - حضرت ابو ہريره رفافظ بيان كرتے ہيں، رسول الله طافيا نے بتايا، "الله عزوجل فرماتا ہے، ابن آوم مجھے اذیت پہنچا تا ہے، یوں کہتا ہے، ہائے زمانے کی ناکامی و نامرادی، اس لیےتم میں ہے کوئی نہ کہے، اے ز مانے کی ناکامی! کیونکہ زمانے کا انتظام کرنے والا میں ہوں،اس کے رات اور دن کو گروش ویتا ہوں اور جب حاموں گا دونوں کو قبض کرلوں گا۔''

[5865] ٤-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاعرج عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالَّئِمُ قَالَ ((لَا يَـقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدُّهُرُ ))

[5863] اخرجه البخاري في (صحيحه) في التفسير باب: سورة الجاثية برقم (٤٨٢٦) وفي التوحيد باب: قوله تعالى: ﴿يريدون ان يبدلوا كلام الله ﴾ برقم (٧٤٩١) وابو داود في (سننه) في الادب باب: في الرجل يسب الدهر برقم (٥٢٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٣١٣١)

[5864] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٣٢٩٢)

[5865] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٠٤)











### كتاب الالفاظ من الادب وغيرها

ادب وغيره سے تعلق رکھنے والے پچھالفاظ

[5865] - حضرت ابو ہریرہ و النظام اللہ علیہ میں سے کہ رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ میں سے کوئی بیانہ کے، ہائے زمانہ کی نامرادی، کیونکہ زمانہ کو چلانے والا اللہ ہے۔''

[5866] ٥-(...)و حَدَّئِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عَنْ اَبِيهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَاثَيْرً قَالَ ((لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ))

[5866] - حفزت ابو ہر رہے ہ ڈاٹھا سے روایت ہے، نبی اکرم مُلٹیٹا نے فرمایا: '' زمانہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانے کوگردش دینے والا اللہ ہی ہے۔''

٢ .... بَاب: كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

باب ۲: انگورکوکرم کا نام دینا ناپسندیدہ ہے

[5867] ٦-(٢٢٤٧) حَدَّلُنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سيرين

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ ((لَا يَسُبُّ آحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَشُبُ آحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَشُولَنَّ آحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ الكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ))

[5867] - حضرت ابو ہریرہ دلائٹ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مُلائٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی زمانے کو برا بھلانہ کجہ، کیونکہ بحسمہ کرم تو مسلمان آ دی ہے۔' کجہ، کیونکہ بحسمہ کرم تو مسلمان آ دی ہے۔' فائٹ کے اسسکرم کامعنی جودوسخا اور اخلاق کر یمانہ کا اظہار ہے، جا ہلیت کے دور میں لوگ شراب پی کر جودوسخا اور فلاق کر یمانہ کا اظہار ہے، جا ہلیت کے دور میں لوگ شراب پی کر جودوسخا اور فلاق کر یمانہ کا اظہار کرتے ہے، اس لیے انگور جس سے شراب بنی تھی، کو دہ کرم کا نام دیتے تھے، لیکن اللہ کے ہال عزت دیکر کم کا خدار مسلمان انسان ہے، جس کے دل میں ایمان و تقوی موجز ن ہے، اس لیے انگور، جو ایک حرام چیز شراب کو یاد دلاتا ہے، اس کوکرم کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔

[5868] ٧-( . . . ) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سعيد عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيَّامُ قَالَ ((لَا تَقُولُوا كُرُمٌ فَإِنَّ الْكُرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ))

[5866] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥١٤)

[5867] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٤٥٤)

[5868] اخرجه البخارى في (صحيحه) في الادب باب: قول النبي ﷺ (انما الكرم قلب المومن) برقم (٦١٨٣) انظر (التحفة) برقم (١٠٢)

المسلما

مسلم اجلد اعد







[5868] - حضرت ابو ہریرہ دوائش سے روایت ہے، نبی اکرم تالیم کا نیاز ''انگور کوکرم کا نام نہ دو، کیونکہ کرم مسلمان آدمی کا دل ہے۔'

و 5869] ٨ - ( . . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِيُّمْ قَالَ ((لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ))

ا [5869] حضرت ابو ہربرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم مُلَّلِیُّم نے فرمایا: انگورکوکرم کا نام نا دو کیونکہ کرم مسلمان

[5870] ٩ ـ ( . . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَآءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ ابن سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيْرُ ((لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ الْكُرُمُ فَإِنَّمَا الْكُرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)) [5870] -حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں، رسول الله ظائم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی (انگورکو) کرم نہ کیے، کیونکہ کرم (مجسمہ عزت وشرافت) تو مؤمن کا دل ہے۔''

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِنْ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَالِيُمْ فَذَكَرَ آحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ أَحَدُ كُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ إِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ))

[5871]-حضرت ابو ہرىرہ والله نے ہمام بن معبه وطلق كو بہت سى احاديث سنائيں، ان ميں سے ايك يہ ہے، رسول الله تُلَافِيًّا نے فرمایا: "تم میں سے کوئی ہر گز انگور کر کرم نہ کیے، کرم تو بس مسلمان آ دمی ہے۔"

[5872] ١١-(٢٢٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ خَشْرَمِ ٱخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ وَآئِلٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ تَأْتَيْمُ قَالَ ((لَا تَقُولُوا الْكُرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبْلَةُ)) يَعْنِي الْعِنَبَ

[5872] - علقمه بن واكل بطلف اين باب سے روايت كرتے ہيں، نبي اكرم طَالْقُومُ نے فرمايا: " كرم نه كهو، ليكن انگوركو حَيله كهو\_

[5869] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٥١٥)

[5870] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٢٣)

[5871] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٤٧٨٢)

[5872] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٧٧٥)













نوت: ..... حَبَله الكور كى بيل، ورخت كى جراياتهنى اوركيكر تكور كو كهتر بين\_

[5873] ١٢ ـ (٠٠٠) و حَـدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَـدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ وَآئِلٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عُلَيْمً قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلٰكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ

[5873] -حضرت علقمه بن واكل اسيخ والدس روايت كرتے بين كه رسول الله طَالَيْمُ في مرايا: "وكرم نه كهو، ليكن عِنَب اور حَبَله كهو،''

٣ .... بَاب: حُكْم إِطْلَاقِ لَفُظَةِ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيّدِ

باب ۳: عبداورامة مولى اورسيد كالفظ استعال كرنے كا حكم

[5874] ١٣ ـ(٢٢٤٩)حَـدَّثَـنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ ابيه

عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالَيْمَ قَالَ ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَآمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُاللَّهِ وَكُلُّ نِسَآئِكُمْ اِمَآءُ اللَّهِ وَلَكِنُ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي))

[5874] - حضرت ابو ہرىرە دائنۇ سے روايت ہے كەرسول الله مَالْيَمْ نے فريايا: "دتم ميں سے كوئى بيەنە كے، ميرا بندہ، میری باندی، تم سب اللہ کے بندے ہواور تمہاری ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، لیکن پیے کہو، میراغلام، میری لونڈی، میرا نوکر، میری خاومه۔''

مفردات الحديث اعبد عبد ك جعب بنده، إماء ، أمة ك جعب باعى

ف کی ای است مدیث کا مقصد، انسان کو کبر ونخوت اور تکبر و بردائی کے غرہ میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے ادراس کے اندر، تواضع ، فروتن ، عجز و نیاز پیدا کرنا ہے، اس لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے روکا گیا ہے، جوانسان کے اندر احساس تفوق اور برتری پیدا کر سکتے ہیں، جن کے نتیجہ میں اس کے اندر نخوت اور محمنڈ یا خود پیندی کا جذبہ ابھر سكتا ہے، اس ليے انسان كوخود، ايخ غلام اور لوغدى كوميرا غلام، ميرى لوغدى نہيں كہنا جا ہے، ہال خود غلام اور لوغرى يه كهد كت بين، انا عبدك، من تيراغلام مول، انا أَمَتُك، من تيرى باندى مول اور دوسرے كهد كت مِين، عَبَدُكَ أَمَنُك ، تيراغلام، تيرى لوعدى\_

> [5873] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١١٧٧٥) [5874] تفرد به مسلم انظر (التحفة) برقم (١٣٩٨٦)





مبلد مولی ( کارساز ) الله عز وجل ہے۔'' شعر

[5875] ١٤-(. . . )و حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي صالح عَنْ آبِيهُ سَرَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِيَّةِ ((لَا يَسَقُولَنَّ ٱحَدُّكُمْ عَبْدِي فَكُلَّكُمْ عَبِيدُاللهِ وَلَكِنُ لِيَقُلُ فَتَاى وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنُ لِيَقُلُ سَيِّدِي ))

(5875] - حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤیان کرتے ہیں، رسول اللہ طالیّۃ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی یہ نہ کیے، خفت عبدی، میرا بندہ، کیونکہ تم سب اللہ کے عبد (بندے) ہو، لیکن یوں کیے، فتای ، میرا خادم اور غلام نہ کیے، گئیگی ربی ، میرا آقا، لیکن یوں کیے، سیّدی ، میرا سردار۔''

[5876] (...) و حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَابُوكُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا اَبُوسَعِيدِ الْاَشْجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا وَلا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلاَى وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ اَبِي مُعَاوِيَةَ ((فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)) يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلاَى وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ اَبِي مُعَاوِيَةَ ((فَإِنَّ مَوْلَا كُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)) يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلاَى وَزَادَ فِيْ حَدِيثِ الرَاسِ مِن يَاضَافَهِ [5876] عَلَى الْمَا مَا صَاحِب النِي تَيْنَ المَا تَذَه كَى دُوسَدُول سِي بِيانَ كُرِتَ بِينَ اوراس مِن يَاضَافَهِ مِنْ مَيْلاً مَا عَلَيْ وَمِنْ مِنْ مِيرَامُولُى نَهُ مَهِ اللهُ عَنْ كَوْدَةُ مُهُ اللهُ عَنْ كُومَ مَيْلُولُومَ وَلاَى ، مِيرامُولُى نَهُ كَهِ ـ 'اورابُومِ الْعَيْلُ وَدِيثُ مِن بِياضَافَهُ هُوهُ وَلَا كُولَةُ مُهُ اللهُ عَنْ كُومَ مَيْ اللهُ عَلَى مَيْلُولُومُ وَلَا عَلَيْ مُعْلَامُ اللهُ عَنْ كُومُ اللّهُ عَنْ كُومُ اللّهُ عَنْ كُومُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْ وَمُنْ اللّهُ عَنْ وَمَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَمِنْ لَيْهُ مِنْ لَا مُنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ مُعْلَى اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

الدار، گرکا اللہ کے لیے بھی ہوردگار ہے یا مد ہر وہ تظم ہے، جو تفقی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے اس کا بلااضافت استعال دوسروں کے لیے بھی جائز ہے، جیسے بلااضافت استعال دوسروں کے لیے بھی جائز ہے، جیسے رب الدار، گرکا بالک، رب المال، بال کا بالک، رب الثوب، کپڑے کا بالک، رب، تیرا بالک، رب، اس کا بالک، اس لیے غلام کو اپنے آ قا اور مالک کو جو رئی کہنے ہے منع کیا گیا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آ قا کے اندراحیاس برتری پیدا نہ ہو اور غلام کے اندراحیاس کمتری پیدا نہ ہو، اس لیے دوسرے یہ نفظ استعال کرلیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مثل ھو ربگ ، وہ اس کا آ قایا الک ہے، ای طرح مولیٰ کے بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے ایک کارساز بھی ہے، اس کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، پھراس کا استعال درست نہیں بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے ایک کارساز بھی ہے، اس کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، پھراس کا استعال درست نہیں ربی ہمدرد، معاون، مدگار وغیرہ کے مفہوم کے اعتبار سے یہ جائز ہے، اس لیے دوسری مدیث جو آ گ آ ویہاں مولیٰ کے بسیدی، مولای بین بلایا گھا تا گھلا ویا میرارب، لیکن یوں کے، سیدی، مولای نو یہاں مولیٰ کہنے کہ اجازت وی ہے اور قرآن مجید میں ہے، "ھُو کَ لُّ علیٰ مو لاہ" وہ اپنے مولیٰ دائل ایک بر بعد ہے۔ اور فرمایا، بلاشبہ ان اللہ ھو اس کا کارساز اللہ ہے، جریل اور نیک مومن اس کے مولی مدیکار اور معاون بوجھ ہے۔ اور فرمایا، بلاشبہ ان اللہ ھو اس کا کارساز اللہ ہے، جریل اور نیک مومن اس کے مولی مدیکار اور معاون

<sup>[5875]</sup> تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٣٥٢) [5876] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٢٤٧٤)

كتاب الالفاظ من الادب وغيرها

ادب وغيره سي تعلق ركھنے والے پچھالفاظ

و ہمرم ہیں،'' یبی حال سید کے لفظ کا ہے، عام روایات میں اس کے استعال کوسیح اور درست قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں خود پیندی کا باعث بنتا ہو، وہاں روکا ہے، جبیبا کہ الادب المفرد اور سنن ابی داؤد میں ایک روایت میں ہے کہ بخوعام کے ایک وفد نے آپ کو کہا، انست سیدن التر آپ نے فرماما، کسید الله بتارک وتعالی ، ادب کا اصل

بنوعامر کے ایک وفد نے آپ کو کہا، انت سیدن اتو آپ نے فرمایا، نسید اللہ تبارک وتعالی ، سیادت کا اصل مالک تو اللہ بی ہے ، حالا ککہ آپ نے خود کی صحابہ کو سید فرمایا، قسو مسوا الی سید کم ، اپنے سید کا استقبال کرو، است معوا ما یقول سید کم ، اپنے سید (سعد بن عباده) کی بات سنو، ابنی هذا السید ، میرا بیپی اسید، انا

سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، و لا فخر، میں گھمنڈ کے لیے نہیں کہ رہا۔ [5877] ۱۰ ـ (. . . ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ

قَالَ هَذَا مَا حدثنا

ابو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَالِيَّمُ فَذَكَرَ اَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ ((لا يَقُلُ اَحَدُكُمُ رَبِّى وَلَيْقُلُ سَيِّدِى مَوْلاَى وَلا يَقُلُ اَحَدُكُمُ وَبِي اللهِ عَبْدِى المَتِى وَلَيْقُلُ فَتَاى فَتَاتِى غُلامِى))

[5877] - حفزت ابو ہریرہ دخانی کی ہمام بن منبہ کو سنائی حدیثوں میں سے ایک بیہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''مینہ کہو، میرا رب، یوں کہو، میرا سید، فرمایا: ''مینہ کہو، میرا رب، یوں کہو، میرا سید، میرامولی اور یہ نہ کہو، میرا غلام۔''

مم ..... بَاب: كَرَاهَةِ قُولِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِي

باب ٤: انسان كايه كهنا ميرانفس خبيث موگيا ہے، مكروہ ہے

[5878] ١٦ ـ (٢٢٥٠)حَـدَّثَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابيه

[5877] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الفتن باب: كراهية النطاول على الرقيق وقوله عبدي او امتى برقم (٢٥٥٢) عبدي او امتى برقم (٢٥٥٢) انظر (التحفة) برقم (١٤٧١٨) [5878] تفرد به مسلم- انظر (التحفة) برقم (١٦٨٤٦) وبرقم (١٦٩٢٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

4(

المسلم يوم: المسلم

المجاد المجاد



مفردات الحديث خَبَكَ اور لَـقِسَ: دونوں ايك معنى من آجاتے بين، يعنى بى كا بحر جانا، نفس كامتلانا، سمى چيز كى طرف مائل ہونا،ليكن خبيث كے لفظ ميں عموم زيادہ ہے،اس ليےاس كامعنى پليداور نا پاك ہونا، ردى اورنکما ہونا بھی ہے، اس لیے آپ نے اس لفظ کے استعمال کو متعین اور تشخص کے ساتھ پندنہیں کیا، کیونکہ آپ الفاظ کی شائنتگی کوہمی ملحوظ رکھتے تھے،لیکن اگریہ غیر معین فخص کے لیے، اجمالی انداز میں بلاتعیین استعال کیا جائے تو اس کی مخبائش ہے، اس لیے آپ نے اس انسان کے بارے میں جوسیح کی نماز کے وقت سویار بتا ہے، فرمایا، اصبح خبیث النفس: وه صبح اس حالت می كرتا ب كه اس كانس پریثان اور پراگنده موتا ب\_ اس طرح اس مدیث کا تعلق الفاظ میں شائشگی کو طوظ رکھنے ہے۔

[5879] ( . . . )و حَدَّثَنَاه اَبُوكُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ

[5879] \_ یہی روایت امام صاحب کوایک اور استاد نے بھی سنائی۔

[5880] ١٧-(٢٢٥١)و حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

مَعْنَظُ الْمِنْ الْمِنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةً مُنْ الْمِي أُمَامَةً

عَـنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَاتُّتُمْ قَالَ ((لَا يَـقُلُ آحَدُكُمْ خَبُّثَتْ نَفْسِي وَلَيْقُلُ لَقِسَتْ نَفْسِي))

[5880] - حضرت ابوامامه بن مهل بن حنيف بطف اپنج باپ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَيْمَ فِي نَا فر مایا، '' تم سے کوئی میرنہ کہے، میرانفس خبیث ہو گیا ہے، یوں کہے، میرانفس کاہل اورست ہو گیا ہے۔''

٥.... بَاب: اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَكُرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيبِ

بابه: كتتورى استعال كرنا اور وه سب سے اعلى اور عمده خوشبو ہے، ریحان اور خوشبو كورد كرنا مكر وه ہے [5881] ١٨ ـ (٢٢٥٢) حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي خُلَيْدُ بْنُ

جَعْفَرِ عَنْ اَبِى نضرة

[5879] تفرد به مسلم. انظر (التحفة) برقم (١٧٢١٧)

[5880] اخرجه البخاري في (صحيحه) في الادب باب: لا يقل: خبثت نفسي برقم (٦١٨٠)وابو داود في (سننه) في الادب باب: لا يقال: خبثت نفسي برقم (٤٩٧٨) انظر (التحفة) برقم (٤٦٥٦) [5881] اخرجه الترمذي في (جامعه) في الجنائز باب: ما في المسك للميت برقم (٩٩٧) وبسرقم (٩٩٢) والنسائي في (المجتبي) في الجنائز باب: المسك برقم ١٤/٤ وفي الزينة باب: اطيب الطيب برقم (١٣٤٥) انظر (التحفة) برقم (٤٣١١)











عَنْ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ كَالِيَّا ذَكَرَ امْرَاَحَةً مِنْ بَنِي اِسْرَآئِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا وَالْمِسْكُ اَطْيَبُ الطِّيب

[5882] - حضرت ابوسعید خدری واثن سے روایت ہے کہ رسول الله مَالنَّمْ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تذکرہ کیا، جس نے اپنی انگوشی میں کستوری بھری اور کستوری سب سے عمدہ خوشبو ہے۔

فائل ہے ۔۔۔۔۔کستوری اگر چہ خون سے بنتی ہے یا بقول بعض ایک زندہ جسم سے الگ کیا ہوا حصہ ہے،لیکن اس کے باد جود بالا تفاق اس کا استعال درست ہے، یہ پلیداور نجس نہیں ہے۔

[5883] • ٢- (٢٢٥٣) حَدَّنَ اَبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْنَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِءِ قَالَ آبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى آيُوبَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِى جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى آيُوبَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِى جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعْرِعُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَيُحَانُ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ حَفِيفُ عَنْ الْبِيعِ الرَّيعِ )) اللهِ تَلْقَلْمُ ((صَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ حَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيْبُ الرِّيعِ))

[5883] - حضرت ابوہریرہ رہا تھا تھا ہاں کرتے ہیں، رسول اللہ مکا تیا ہے فرمایا: ''جس کوخوشبو دار پھول دیا جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ اس کو اٹھانا یا اس کا عطیہ دینا آسان ہے اور اس کی بوعمہ ہ اور پا کیزہ ہے۔''

[5882] تقدم تخريجه في الحديث السابق برقم (٥٨٤٢)

[5883] اخرجه ابو داود في (سننه) في الترجل باب: في رد الطيب برقم (٤١٧٢) والنسائي في (د الطيب برقم (٤١٧٢) والنسائي في (المجتبي) في الزينة باب: الطيب برقم (٥٢٧٤) انظر (التحفة) برقم (١٣٩٤٥)

الله من المراد المعراد

1

627



مفردات الحديث و تحفيف المحمل: اس كا اللهانا يابرداشت كرنا آسان ب، جس كوفوشبوكا تخدد يا كيا بعد و اس كے ليے بوجھ ب، روكر نے كى صورت بيل بلاوجہ اس كى دل فكنى ہوگى، جومناسبنيس بے۔

[5884] ٢١-(٢٢٥٤) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيْلِيُّ وَاَبُو طَاهِرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيسِي قَالَ اَحْمَدُ مَدُّ مَا الْآخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ ابيه عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْآلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورِ يَطُرَحُهُ مَعَ الْآلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هُكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ

مفردات المديث الوة: (اگر) ايك خوشبودارلكرى م، جے خوشبوك ليے سلكايا جاتا ہے۔

غَیْس کَ مُسطَسَّاة: خوشبومی اضافہ کے لیے اس کے اندر کوئی ادر خوشبونہ ڈالتے ، بھی بھی اس کے ساتھ کا فور ڈال دیتے تھے۔ مطواۃ: آمیزش کرنا۔

[5884] تفرد به مسلم ـ انظر (التحفة) برقم (٧٦٠٥)









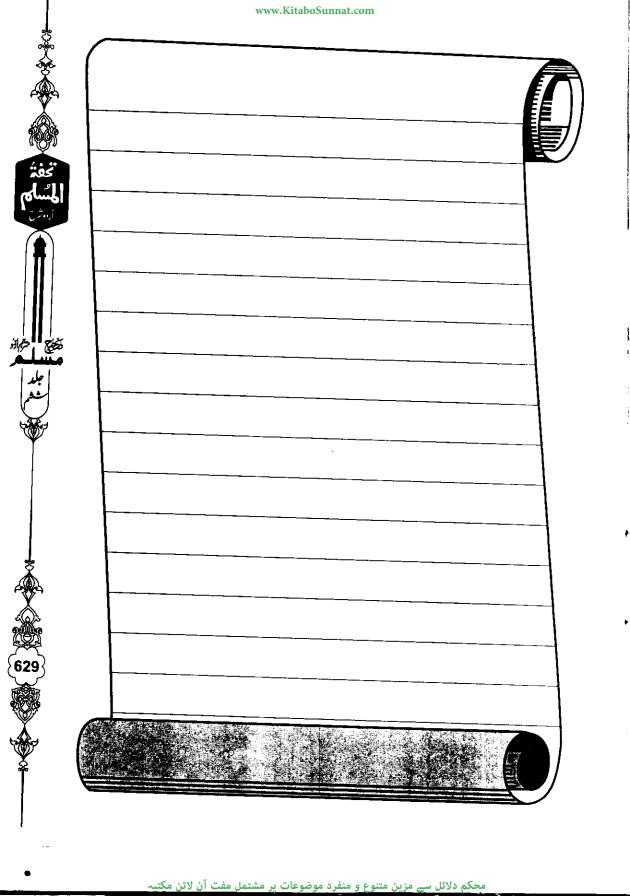





رَبِينَ إِن الْمِضِيامِمُودَ المُضِيْفِر لَوْن اللهُ اللهُ الرّي ، مولان مُعِيْمُ اللهُ ال

پی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منقول متفق علیہ احادیث مرشمل یہ کتاب اُردو داں طبقے کی سہولت کو پیش نظرر کھتے ہوئے درج ذیل دار ُ با، دلفریب اور دکش انداز میں مرتب کی گئی ہے۔

اللہ سب سے پہلے حدیث کامتن مع اعراب، پھر اس حدیث کا ترجمہ، پھر حدیث میں مذکور مشکل الفاظ کے معانی، پھر حدیث کا آسان انداز میں مفہوم اور آخر میں حدیث سے

ثابت ہونے والے مسائل ترتیب واربیان کر دیئے گئے ہیں۔

🧚 ہر صدیث کاتفصیلی حوالہ بھی درج کر دیا گیاہے۔

🧩 کا غذ،طباعت اورجلد ہر لحاظ سے اعلے،عمدہ،اورنفیس ہیں۔

🧚 اہل نظر،اہل ذوق اور اہل دل کے لئے خوش نما گلدستہء احادیث کاانمول تحفہ۔

ہر گھر کی ضرورت اور ہر لائبر ریں کی زینت۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔

مَّ الْمُرْبِيِّ أَرْدُو بَازَارِ لَا بَهُ مَّ سَدِّيْكِ أَرْدُو بَازَارِ لَا بَهُ مَّ سَدِّيْكِ أَرْدُو بَازَارِ لَا بَهُ مَّ مَا يَعْدَى مُعْلَى مَا يَعْدَى مُعْلِمَ مَا يَعْدَى مُعْلِمَ مَا يَعْدَى مُعْلِمَ مَا يَعْدَى مُعْلِمِ مَا يَعْدَى مُعْلِمَ مُعْلِمَ مَا يَعْدَى مُعْلِمَ مُعْلِمَ مُعْلِمَ مُعْلَى مُعْلِمَ مُعْلِمَ مُعْلِمَ مُعْلِمَ مُ





# KUTAB KHAN

Heq Street Undu Bister Lebore - Publistate Ph. 042-7321865 Mob. 0334-4229127

185 milished fra 1858





هرگهرگضرورت هرلائبریری کی زینت

برصغرياك ومندك نامورا ورستند صفين كى زندگى كے مرشعي بين رہنمائى كے ليے مختلف موضوعات يرديدة زيب انتهائي خويصورت اورمتندوي كتب خود يرحيس دوستول كوتخديس دیں اورائے سینوں کو ایمان کے نورے منور کریں۔

ية قرآن كريم يد لغات انسائيكوييديا يد معاشرت اصلاح معاشرت

الله تفير علوم قرآن الله ميرت سواخ الله خواتين اور يول كيا

الله مديث وعلوم مديث عند تاريخ - حالات عند وعاراؤكار - وطالف

عه فقد علوم فقد، قآلوى عه تصوف اخلاق - آواب عه فلفد نظريات علوم جديد

باكستان منين كتاب وسنت كى اشاعت كاقديم إداره

الم المانالاد 042-7321865: الله 042-7321865 0334-4229127: 5

Web: nomenibooks.com, E-Mail: nomenia2000@hotmail.com

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ







NOMANI KUTAB KHANA Haq Street, Urdu Bazar, Lahore-Pakistan

E-Mail: nomania2000@gmail.com